

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKUSTAN



PARSUCIETY





ادرا مے محدان کوآ دم کے دوبیوں باتیل اور قابیل کے حالات ،جوبالکل سے ہیں، پڑھ کرسنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کھے نیازیں جڑھا کیں تواک کی نیاز تو تیول ہوگئی اور دوسرے کی تیول نہ ہوئی۔ تب قابل بائل سے کہنے لگا کہ میں سی قل کردوں گااس نے کہا کہاللہ پر بیز گاروں ہی کی نیاز قبول فرما تاہے اورا كرتو مجھے لكرنے كے لئے مجھ ير ہاتھ جلائے كاتو مس بجھ كول كرنے كے لئے بچھ ير ہاتھ نبيل چلاؤل كا۔ مجھے تو خدائے رب العالمين سے ڈرلگا ہے میں جا ہتا ہوں كرتوميرے كناه ميں ہمى ماخوذ ہواور اسے كناه ميں مجی ۔ پیرال دوزخ میں ہو۔اور ظالموں کی بھی سزا ہے گراسکفن نے اس کو بھائی کے قبل ہی کی ترغیب دی تواس نے اسے ل كرويا اور خسارہ اٹھانے والوں منس ہو كيا اب الله عنے ايك كوا بھيجا جوز مين كريد نے لكا تاكم اے وکھائے کہا ہے بھالی کی لاش کو کیونکر چھیائے۔ کہنے لگا اے ہے جھے سے اتنا بھی نہ ہوسکا کہ اس کوے كرابر موتاكراي بها ألى كى لاش جهيادية - مجروه بشيان موا- (سورة ما كده 5 آيت 27 سے 31) نیکی یہی نہیں کہتم مشرق ومغرب کوقبالہ مجھ کران کی طرف منہ کراہ، بلکہ نیکی ہے ہے کہ لوگ اللہ پراور فرشتوں پراور الله کی کتاب پر اور پینمبرول پر ایمان لا کمیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور بتیموں اور مختاجوں اور مسافروں اور مائلنے والوں کودیں اور گردنوں کوچھڑانے میں بعنی قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں خرج کریں اور نماز پڑھیں اور زکلے ہ ویں اور جب عہد کرلیں تو اس کو پورا کریں اور تختی اور ایمان ندلا کیں ٹکاح نہ کرنا کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کولیسی ہی بھلی لگے اس مے مومن کنیز بہتر ہے اور ای طرح مشرک مروجب تک ایمان نہ لا تیں ،مومن عورتوں کوان کی زوجیت میں نہ وینا۔ کیونکہ مشرک مرد سےخواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لیکے مومن غلام بہتر ہے بیشرک لوگوں کودوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہر یانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اورائے علم اوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ فیحت حاصل کریں۔ (سورۃ بقرہ 2 آیت 221) اورمومنوں مشرک عورتوں سے جب تک ایمان ندلائیں نکاح ندکرنا کیونکہ مشرک عورت خواہم کوکیسی بی جملی کے اس سے مومن کنے بہتر ہے۔ ادرای طرح مشرک مروجب تک ایمان ندلا کیں ،مومن عوراق الوال ک زوجیت میں نہ دیا۔ کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کوکیا ہی جعلا نکے مومن غلام بہتر ہے بیمشرک لوگوں کودوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہرانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اور اپنے تھم لوگوں مع كول كول كربيان كرتاب تاكه يحت حاصل كرير \_ (مورة بقره 2 آيت 221) 

شبهان من من المسلم الم

الله المن المروران كا و المروس المرو

معارم بورااتر میں ۔ افریس ورے سے وعامے ہر سان وارسی بی موسول ہو بیک ہے امید ہے انجی ہوگی و گئے تارہ تک انظار بیٹ بیا صاحب: خط لکنے اور کہانیوں کی تعریف کے لئے شکر یہ، کہائی موسول ہو بیک ہے امید ہے انجی ہوگی و گئے تارہ تک انظار کریں میکرآئی درائی رائے برائے مہرائی کہانیوں کے لئے بھیجنا بھو لئے گائیں۔ Thanks۔

ری در استده ای دائے بردے مہران ہا عدن سے جب الدی المسال میں مالکرہ برموصول ہوا ہوائے خطوط کے ابھی مطالعہ بیسی

کیا، وجہ پھر پچا کی موت ......مات متبرک دات میرے سب سے بوے پچا کی دفات ہوئی۔ اس دنیا ہے میرے لئے سب سے زیادہ بیادا
رشتہ ہیں۔ کے لئے ختم ہوگیا۔ دمضان میں سب سے جبوٹے پچا اور پھرائی جلدی اک اور پچا کی دفات، میرے جادوں پچا کی کے بعد
دیکر اس دنیا سے جلے جانا۔ اور پچا بھی وہ جو ہمیں اپ بچی بادہ کر بیادکر تے سے بودوستوں کی طرح ٹرے کہ تا کہ وہ جو ہمیں اپ بچی اس کی بعد کی مفاس کا بعد تھا۔ پانچاں بھائیوں میں بس میں مفارشتہ ہوتا ہے بچا کا۔ باتی جمیعو ما موول کا دشتہ میں نہیں دیکھا۔ جمیقو ہم اس ورد ما سیح گا اور میرے جادوں بچاوی میں بس میں میں ہیں۔ میرے ابو کی صحت کے لئے ضرور دو ما سیح گا اور میرے جادوں بچاوی کے لئے میز سے سیرے ابو بھی جی ان کی صحت بچی ہیں ان کی صحت بھی گا اور میرے جادوں بچاوی کے لئے منظر سے سب دکھ شدید ہوتا ہے تو اس کی میں دکھ کو دیاں کرنے کے لئے الفاظ کم پوجاتے ہیں میرے پاس بھی اس دکھ کو دیاں کرنے کے لئے الفاظ کم پوجاتے ہیں میرے پاس بھی اس دکھ کو دیاں کرنے کے لئے الفاظ کم پوجاتے ہیں میرے پاس بھی اس دکھ کو دیاں کرنے کے لئے الفاظ کم پوجاتے ہیں میرے پاس بھی اس دکھ کو دیاں کرنے کے لئے الفاظ کم پوجاتے ہیں میرے پاس بھی اس دکھ کو دیوں کی کو دور چلا ہے۔ الفاظ کم پیوجاتے ہیں میرے پی موت بہت تکلف دہ موتی ہے۔ لیک موت بہت تکلف دہ موت ہے۔ لیک موت بہت تکلف دہ موتی ہے۔ لیک موت بہت تکلف دہ موت ہے۔ لیک موت بہت تکلف دہ موتی ہے۔ لیک موت بہت تکلف دہ موت ہے۔ لیکھ کو دور چلا ہے۔

Dar Digest 9 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

شانت مرصابہ کانی فرسے بعد نظر آئیں۔ کہاں ما ب اوتی میں الا این مان اپ کہاں ما ب ایس سلم و ن ما این اب کس کا کہا کہانے کا مطالعہ کیالیکن ایمن کی مااری اہتر ہے ۔ اور ڈیس کر ان سب نے لئے تیریت کی الا گاہ۔

مو مو سابعد وصابہ: آپ تام اہل خانہ کا ایک بہت بروا ہے اماری اور کار این کی اما ہے کہ اللہ تغافی آب آیا مال خانہ کا اہمام و کرم کرے آپ سب کے دکھ کا خالہ کروے ہورآپ کے پہاؤں کو اپنی بوار وصت میں جگہ دی کر بنت میں املی مقام دے اور این آلک ہے کہ سب کے دکھ کا خالہ کروے ہورآپ کے پہاؤں کو اپنی بوار وصت میں جگہ دی کر بنت میں املی مقام دے اور

تام بلی التوں کوم جمل مطاکرے۔

منوق مندی از کا جارہ جا ہے الملام علیم ایدی جن دائس کو خدانے اپنی مبادت کے لئے پیدا کیا ہا در جنات کا وجود برق ہے۔ اگران کونگ ذکیا جائے ویہ میں بھی تک نیس کرتے۔ جمعے اورائی کہانیاں پڑھنے کا بہت وق ہے، ار وا بخسٹ سے برادشہ بہت پرایانیں ہے، جس نے حال ہی جس اسے پڑھنا شروع کیا ہے۔ میں لی۔ ایس۔ ی سال دوئم کی طالبہ موں۔ لبندا معروفیات ہولے کی دجہ سے ذیاد و مطالعہ سے قاصر ہوں لیس آئ کل معروفیات کم ہوئے کی دجہت بدرسالہ جس لے بہت کم والوں جس پڑھ واللہ اکو برکاسائکر و نبرکا شکر و برک نظر سے کر دا۔ جہاں تک کہانیوں کی بات ہے، تمام کہانیاں بہت موہ جس۔ اس شارے کی میری پہند بدہ کہانیال سفید ہولی ، عینی، پراسراد آئین، دوح کا داز اور کالی چڑمل جس۔ بااشر کالی چڑمل سب سے طومل کہائی ہے۔ کیس اس کہائی سے ایک سبق می حاصل ہوتا ہے اور ومیہ کرضد کا انجام بہت براہوتا ہے۔ یہ کسی جی وائیسٹ جس میر ایہلا تھا ہے، امید ہے طرود حوصل افرائی ہوگی۔

الله المرس ماحيد: دردا بجست من خوش آمديد آپ كالحظ بهلے اوليك موسول اواد جس كا وجد سے شائع شهوركا ، م معذوب خواو اين وردا بجست كى كمانيان آپ كوليند إن اس كے لئے بہت بہت شكريد اميد ہے آپ آئنده مى الى دائے بعج كراسكريكا موقع

WWW.PAKSOCIETY.COM Dar Digest 10 December 2014

. .

بی اتھا ہے آسے خصاصلان کے گئے۔ \* ان کے لئے ان کیک کوشش خبرخوش ہوجائے۔ آپ کی "وخر آتش" بھی شامل اشاعت ہے، کین اس خوشی میں آئندہ تبعرہ بھیجنا بھولئے کا بنیں۔

دیدنا زهر و هاشمی جمنگ مدرے، الرام ایم المید کرتی ہوں کہ سب نجریت ہوں گاور ہنے مسکراتے ہوں گے اوم مراق الد کاؤر 27 اکو برکو ہا، پہلے قرآن کی ہاتیں پر حیس جس ہے ہے ہے اور سیجھنے کو طا۔ اس کے بعد کہانیوں کی طرف برخی تو پہلے بھائی خالد شاہان کی اسٹور کی مجبت کی ہاڑی پر حی جو کہ بہت اچھی گئی، اس کے بعد ایم اسٹور کی در اور میں جو کہ زیر دست تھی، اس دحید کی در کوکا ایم المیاس کی حشق تا گن اور بھائی محمد بلال کی خوش نصیب بھی کمال کی تھیں، شار سے بین شال باتی کہانیاں بھی اچھی تھیں۔ میر سے دوست مصباح کریم ابو ور نفاد کی ابو ہر یر و بلوچ کو خصوص سلام خدا کرے کہ تب ہمیشہ خوش اور سلامت دیں۔ وعام کہ ور و انجسٹ ہر وہ منزل اور مرتبہ یا ہے جس کا سے تق ہے۔

ہند ہلا دیناصافیہ: وُروْ انجسٹ میں ویکم ، کہانیوں کی پندیدگی اور آئندہ بھی انہیں اپنی رائے بھیجنے کے لئے شکریہ تیول کریں۔ عاصم است احد آ تھیں جنڈ انوالہ بھرے ، السلام علیکم اور ڈانجسٹ کا مطالحہ کائی عرصے سے کردہی ہوں ، مجر تحریر فرسٹ ٹائم بھیج رہی ہوں ، اور میری کہائی وُر کے معیار پر پوری افرے تو ضرور شائع سیجتے گا امید ہے کہ ادارہ ما ہیں تیں کرے گا۔ ہند ہند عاصمہ صاحبہ: وُروْ انجسٹ میں موسٹ ویکم ، آب ہے کی کہائی پر اسر ار مندر کمپوز ہو چکی ہے ادر آئے تندہ ماہ ضرور شائع ہوگی ، آئی تندہ

کوانی ہوں، کین آلم آج اٹھایا ہے، ڈرڈائجسٹ نے متوجہ آواں وقت کیا جب اس کے مرورق پر نظر پڑی اورا تا اچھا مرورق و کھے کرہم رسالہ

پرانی ہوں، کین آلم آج اٹھایا ہے، ڈرڈائجسٹ نے متوجہ آواں وقت کیا جب اس کے مرورق پر نظر پڑی اورا تا اچھا مرورق و کھے کرہم رسالہ

ٹرید سے بغیر ضروبی نے اور جب خریدا تو پڑھ بخیر شدہ ہائے جب تک پوراد سالہ پڑھ مدلیا چین ن آیا ایک سے ایک بہترین کہانیاں جب

ہمیں اندازہ ہوا، معیاری اور حقیقت ہے قریب کہانیاں بھی آج کل کے دور میں گھی جاتی ہیں اور معیاری رسالے انہیں چھاہے بھی ہیں، ماہ

ہمیں اندازہ ہوا، معیاری اور حقیقت ہے قریب کہانیاں بھی ہیں کئی ضرعا م محودی کہائی حسد نے ہمین آلم اٹھائے پر مجبور کرویا، کہائی کیا ہے، آب حقیقت

ہمیں اندازہ ہیں ہی کولکھا ہو ان ہم کہانیاں انھی ہیں ہمر میان شرعام محودی کہائی حسد نے ہمین آلم اٹھائے پر مجبور کرویا، کہائی کیا ہے، آب حقیقت

ہمیں اندازہ ہیں اس کولکھا ہو وہ تو ریف کے قابل جیں، ضرعام کے لئتو ہم یہی کہ ہمکتے جن 'الڈکرے دور قلم اور زیادہ۔''(آجن) اس کے علادہ

اندازہ ہیں اس مرجبیم'' کہائی بھی قابل جیں، ضرعام کے لئتو ہم یہی کہ ہمکتے جن 'الڈکرے دور قلم اور زیادہ۔''(آجن) اس کے علادہ میں مرجبیم'' کہائی مرد جانم'' کہائی ہی قابل خریف ہے۔ حسد کی ہازی، جادہ کی جو کہ قابل خسین ہے، وضوان بھٹی کی کا دش بھی ول کو جسم کی دور کی قابل خسین ہے، وضوان بھٹی کی کا دش بھی ول کو جسم کی دور کی قابل خسین ہے، وضوان بھٹی کی کا دش بھی ول کو جسم کی دور کی وال کو سے میں بورول والے لوگوں کو سیرا ہم کرتا ہے۔ اور کی جسم کی دور کی اور کی دور کی دور کی دور کی اس کی دور کی ہور کی دور کی دور

سے بیرو پر سے بیر وروں وسے وروں ریز ب مارہ سے اسے اور کیا تعول کی تعریف کے لئے بہت بہت شکریہ آئے تندہ ماہ بھی آپ سے قبلی نگاؤے قر ڈائجسٹ اور کہانیوں کی تعریف کے لئے بہت بہت شکریہ آئے تندہ ماہ بھی آپ سے قبلی نگاؤ کا شدت سے انظار رہے گا۔ شکریہ۔

معید بخاری آکاش اوکاڑون السلام علیم ایس الله کفش دکرم نظیک بول اورب العزت کے حضورا پی فیریت کے دعا کو بوں محترم بول آؤ در کے ساتھ میر آفلق عرصہ 7 سال ہے ہے گر چند معالمات کی دجہ میں لکھنے کاسلہ جادی ند کھ سکا بھر اور کے ساتھ میر آفلق عرصہ 7 سال ہے ہے گر چند معالمات کی دجہ میں لکھنے کاسلہ جادی دور کرتا رہا بوں اور جھے یدد کھ کہ کر بہت ہی خوتی ہوئی کہ ڈور کا معیار جوں کا توں برقرار ہے۔ اب آتے ہیں برم بہاراں کی طرف کا الفت اوم ورانی کی شاوی سے بارے میں بردھ کرخوشی ہوئی ہوئی بھر مدلکھنے کا سلسہ جادی رکھیں، آپ کی تحادی اچھی ہوتی ہیں ۔ کہانے وں میں سب سے انھی کہ بازی "تھی ۔ اورین "بھی قائل تعریف کہانی ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ سکندر حبیب کی "نیک طاقتیں" "حسد" "بریانا قبرستان "معد ہوں کی آگے۔ "دوسلسل مزا" "جادوئی بساط" "مرد جنم" انھی تحاریتھیں ، دائٹرز نے محنت کھی تھیں جبکہ در ضوائ بھئی کی "دونی کو دولی سے انسی میں ہوا۔ ایک کہانی "خونی کو دولی کو دولی کا عضر محسور نہیں ہوا۔ ایک کہانی "خونی کو دولی کو دولی کا معام محسور نہیں ہوا۔ ایک کہانی " خونی کو دولی کی دولی کو دولی

Dar Digest 11 December 2014

خط کے ساتھ تھرہ ضردرار سال سیجے گا۔

ار کون ما سرخدمت ہے امید ہے شائع کر کے شکر ہے اموق ویں اب الوات جا ہتاہ ہوں اللہ اہم سب کا مائی ونا سرہ و اللہ عافظ اللہ ہی ہی جا ہتا تھے مصاحب: ایک طویل عرصہ بعد وار والجسٹ میں حاضری خوش کی بات ہے۔ ایک بار مجر خوش آ عدید اس خوش میں 2011 میں ارسال کردہ کہانی تو ہتی دوئ شائل اشاعت ہے۔ امید ہے آ پ آ کندہ بھی تو ازش نامہ ہم جا بھولیس سے ہمیں ۔ اسید ہے آپ آ کندہ بھی تو ازش نامہ ہم جا بھولیس سے ہمیں است کردہ میں ارسال کردہ کہانی تو ہی ہو ہے ہے۔ اسید ہے آپ کا وادر تمام ورک اسان کو السلام ملئے کا دار ہوئی خوب صورت حالت میں واکن میں جگر ہما ہے ۔ اسید ہو است ہوئی وادر تمام اور کا خوب صورت شالت میں واکن میں جگر ہما ہے ۔ اسید ہمی اور کے اسان کو السلام ملئے کا دار ہوئی خوب صورت شالت میں وادر کے اسان کو اسلام کے داول میں جگر ہما ہوئے ہوں ۔ اسید ہمی خوب کو خوب صورت شالا میں ہمی تھا تھا ہوئی کہ میں اور کہ کہ اس ایک وادر تو الی میں اقبال فرد ہمی تقل ہوتے ہیں ۔ تیم سے میں اسید کو السید ہمی تو السید ہمی تو اللہ میں اقبال فی اسال ہے ۔ پھیلے فول میں وہاں میں میں اقبال فی اسال ہے ۔ پھیلے فول میں وہاں جسے میں اندازہ دیکا کا گر داب دیہا تول کو الن جی میں دہا تھا ۔ میں نے اسید ہمی توال میں دہا تول کو اللہ ہمی دہا تھا ۔ میں نے اس میں میں اقبال میں در اتفال کی اسال ہی کا لوثی میں اقبال کی اسال ہو کے میں دہ ہمی دول میں میں اقبال کی در در بہاتوں کو بھی ڈول میں وہاں ہمی نے اسید ہمی نے اسان کی کا لوثی میں اقبال کی در در بہاتوں کو بھی ڈول میں جا فکلا ہے۔

ﷺ بیٹر مساحب، خط لکھنے کواور دل کولگتی باتوں کے لئے شکریہ نقل شدہ کہانیوں کی آپ بالکل ثبوت دیے سکتے ہیں ۔آپ تمام قار تمن کی محبت ہے کہ ڈرڈا مجسٹ اب دیباتوں میں بھی لوگوں کے شوق کی تسکین کررہا ہے ۔اور ہاں یاد آیا آپ کی ایک کہائی کیا۔ حمہ سر

مچین کهاب د دباره.....

محمد اسلم جاوید نیما آباد سے السلام علیم اخرد عافیت ادر نیک دعاد آب کے ساتھ وعاشر ہوں روزار شہر جاتا ہوں کرا ہی تک ماہ و مبر 1014ء کا ڈرڈا بجسٹ کا تازہ پر ہے کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ دل کے ہاتھوں مجود ہوئے بھر دوبارہ بمال پڑگیا تو تازہ پر چہ دکھے کے میرا دل خوتی سے ہائے ہائے ہوگیا۔ سرود ت میلے سے زیادہ بہتر اور خوب صورت تھا، خطا ورغزل شائع کرنے کا بہت بہت شکرید ڈر کھے کے میرا دل خوتی سے ہائے ہائے ہوگیا۔ سرود ت میلے کے طرح فٹ ہیں ،کالی دنوں سے خطائح رکر نے کا سوج دہا تھا گرمشکل سے دقت طا اور سر تھیری تحریر آب کی نذر کردہا ہوں، بیا کے معیاری پر چہ ہے، ہر ماہ کے آخر پر ہیں اس کا برس شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ خط سے آوگی میں تبدیل ہوگیا میں میں جو دمیا طاری ہے آب ہت آب ہت ہوئم تبدیل ہوگیا میات موجاتی ہوئے ہا تھا رہی تبدیل ہوگیا ہوئی دعاد کی میاد کی دعاد کی میاد کی میاد کی میاد کی دعاد کی میاد کی دعاد کی میاد کی میاد کی دعاد کی میاد کی میاد کی میاد کی میاد کی میاد کی دعاد کی میاد کی دعاد کی میاد کی میاد کی میاد کر ہے۔ ہمکیار کرے۔

ہے کہ اور بدصاحب: بدختیقت سے کہآپ کاللی نگاؤے تکھا ہوا تطریخ مردل خوش ہوجاتا ہے۔ آپ کی جاہت ڈرڈ انجسٹ سے داتعی قابل دید ہے۔ اور ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور تمام قار کمین اور ان کے الی خانہ پر اینانعنل وکرم رکھے اور ہر ماہ ہماری

آ دهي ما قات بذريعه خط مواكر \_\_

Dar Digest 12 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

PARCOCIDA I COM

آ تدواه می تطبیع کے لے عربی لریں۔

معران باورے،السلام ایم اسب ہے پہلے بہر کہ کام امیدے کہ سب نجریت ہوں گے، میں ایک عرصہ فرڈ او انجسٹ بڑھ میں باوں، اور اور میں اب تو اور اور میں اس اور اور میں ایک عرصہ باور اور اور میں اب تو ایک میں باور استان کے بڑھ رہا ہوں، اور انجسٹ کی سادی کہانیاں بہت پہندا آلی میں اور انجم گئی ہیں۔ تمام دائم دوائم دوائم دوائم دکھی، میری وعام اور قوی امید میں کار دوسلا افرائی ہوئی تو آئندہ بھی کو اکھتار ہوں گا۔

اميد بآ كرواه بحي فطلكمنا بموليل مرتبيل-

شكيل نعاذى ميانوانى ،السلام الميكم مع بعد عرض بك شركان وقت و وُلَّ الجسن برُحد با مول اورسوج رباتها كها بي كوئ تحريرارسال كرون اور مجراى سوج سوج من ايك طويل عرمه نكل ميا ، خير من في الي سوج كوملى جامه بهزاديا اورايك او في كاكون في كر حاضر موامون ماميد مع وصلا فزائى موكى الرحرية على اشاعت يان وتب محى ضرورة محاه سيج كارجواني لفا فدارسال ب-

ملا بہر کھیل صاحب: سب سے پہلے تو ڈر ڈائجسٹ میں موسٹ و بیکم، ابھی تحریر پڑھی نہیں مگر انداز تحریر دیکھ کرامید ہے کہ تحریر بہتر موگ \_ آ پ کا ارسال کردہ لغا فہ ارسال کیا جارہا ہے کہ آپ کی تحریر کس ماہ میں شامل اشاعت ہوگی، لیکن آ کندہ ماہ نوازش نامہ بھیجنا

مو التركانيل .

شرف السيس جيلانى شادواله بارس بحترم فالدماحب و حرول دعائي، نيك خوابشات كماته لهول برسكراب كم محول على ، نيك خوابشات كماته لهول برسكراب كم محول على . وركم معلى الشرق التربيل التربيل

ق الجيب " كيتمام خوب مسودت للصنوا في الدائم زادرتمام خوب مسودت يؤهي واليدود يورز لودعاسلام - جير الهاهيال رهيعة 6 -" يؤيمه المياز معاحب اس مرتبه تنجر وكرف مي فراخ و في كامظام ومبيل كيا-اميد هي تنده ضرور شكريه كاموقع ويس مع -

نعیم الله بدانی سے امله بدانی سے امید کرتا ہوں کے درکا ساراا شاف اور قار کیں بخیر دعا فیت ہوں گے میں ' ڈر' کو بہت شوق سے بڑھتا ہوں ، اور بہلی بار خطالکہ دیا ہوں ، میں ڈرکے لئے ایک کہانی لکھ دہا ہوں کمنی ہوگی تو بھیج دوں گا ، لیندا کے تو ضردر شائع سمجے گا۔ دُرکی تمام کہانیاں اچھی ہوتی ہیں ، میں ڈرکا بہت بڑا فین ہول ، اللہ تعالی ڈرڈ انجسٹ اور اس کے لئے کام کرنے والوں کودن بران ترقی عطافر مائے ، اگر میری حوصل افر الی گئی تو انشان شدہر ما ہا قاعد کی ہے' ڈر' ڈانجسٹ میں حاضری دیتارہ ول گا۔

قساسم رحمان ہری پرے ،السلام علیم الومر 2014ء کے ڈرڈ انجسٹ پرنظر پڑتے ہی ول خوش سے اچھنے لگا اور پھر میں نے اے خریدالیا، جندی جندی کمر آیا اور ول کی تسکین سے لئے پڑھنے بیٹھ کیا۔ قرآن کی باتیں اور خطوط میں پہنچا ہی تھا ایک ایم کام سے لئے والدہ کی آواز نے چونکا دیا، اور پھراس کام سے لئے ول پر جرکرنا نہیں پڑا، خیر بعد میں ول کوسکون ملاء مس کم کمانی کی تعریف کروں، بلکہ سے کہنا زیادہ

WWW.PAKSOCIETY.Cold Digest 13 December 2014

درست ہوگا كرسارى كبانياں ائى ائى جگه رميك ہيں۔ جارسال سے من ڈرڈ انجست براحد باہوں بمرفرسٹ نائم ایك كبانى "شرفوشال كے بائ ارسال كرد باہوں اس اميد يركد حوصل افزائل موكى اس كے لئے بہت بہت الكريــ

🖈 🖈 قاسم صاحب: ولا لکھنے، کہاندل کی تعریف اور کہانی ارسال کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تبول کریں ،خوش ہوجائے ،آپ کی شمرخوشال شامل اشاعت ہے ۔ اوراب امید ہے کہ آئندہ بھی اپنی کا دشیں ضرور ارسال کرتے رہیں گے۔ Thanks۔ فسلك في من أمن المارمان من السلام عليم إلما مرائط زرام الساف اورقار كمن كهملام اور نيك تمنا كي والم الأعل احمالكا - كمانيان سب بالترتيب يرهيس، فالدشابان في بهت المجيما عمار من كلما، نيك طاقتين ايك جهي تحريقي وبهن بعي بسندا كي رواوكا بهار بدساكي شان، تیزی سے کامیابی کی منزلیں طے کردی ہے۔ سردجہم امیاز ہمیااس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح ایک مفرد تحریرالائے، ہم سب کے لئے، احسان محركم لكعتم بن محراحيها لكعتم بين - بهادي باريك بين مصنفه عطيه زامره في بين خوب تكها، باتى سب دائزز ك كهانيال مسلسل مزاء شق تا من خونی دنیا ،خوش نصیب ،حسد ، خیبی آواز ، مجلس جنات سب بیند آئیں ۔الله تعالی تمام الل اسلام کواین امان میں دی ہے۔ آمین ۔ 🖈 🌣 فلک فیضان صاحب: نوازش نامه یس کمانیوں کی تعریف کے لئے شکرید، آئندہ ماہ محی خلوش مامہ کا شدت سے انظار رہے گا۔ عامد ملک دادلبندی سے الم يرماحب آواب، فداكرے آب بخريت مول ، نومركا" ور" وانجست طاشكريے مر" مائد اليس معيجا، برائے كرام اسائي بھى مجواديا كريں نال منون مول كاكسي مصروفيت كى بنايراس باركها نيال نيس ياء و وكها نيال ارسال بيس -ایک ور اورایک مائم " کے لئے ۔ ار دالی کہانی کاعنوان نہیں تھا۔ آب ہی کول لکھ دینا شکرید میر خریت ہے۔ تمام اسٹاف کو آ داب۔

اس کے اس ما حب بنی کہائی موصول ہوئی ،اس کے لئے بہت بہت شکریہ،اس یا، کہانی لیٹ ہونے کی وجہ سے شاکع نہ ہو تکی اس کے لئے معذرت ،اس کلے باہ ضرورشا کتے ہوگی۔

ماضى مهاد سرور ادكاره م، ملام عقيرت المار 2014 وكاد ورد الجست" إن تمام وعنا يُون ، دولي ول كما تعدم جود ہے۔قار کمن کی مفل میں ماضر ہونے سے سلے بار ہاسو ماک اقدر کمودیتا ہے دوزروز کا آنا "محرائل ول ہونے کی بنام دوبارہ ورک برم اران من جسارت كرديا موں يهوج كركد ورك الدير ماحب و قاركين ك خطوط ك مجى الدينتك كرجاتے ميں۔ يه معلوم موالينا محط يزهكر، حال مکریری نظریس خطوط جوں اور جیسے کی بنیاویر جھایا جاتا جا ہے ،اس سے ہرقاری کی ڈرکے بارے ہی سوج اور خیالات کی عکاسی ہوتی ہے۔البتہ کہانوں کا نف جہانف ادارہ کاحق ہے۔ ڈرڈا بجسٹ سے ایک ناط ہونے کی بنارائی چند کرار شات وی کرنا ماہوں گا۔جن سے ادارہ، دائٹرزیا قار کمن کامنق ہونامٹر وری میں ، ہاں آگر بسندآ کی اوشکر یکاموقع مٹروردیں۔جیسا کرسب کومعلوم ہے کا روا تجست کا سالگرہ نمبر ہرسال اکتوبر میں ہوتا ہے تو کیوں نا دارہ کی جانب سے قار نمین درائٹرزکی حوصلدا فزائی کے لئے پرکیا جائے کہ (1) ہرسالگرہ نمبر (اكتوبر) من يور عدال كسب عي بهترين اورناب كوانوام دياجات (2) يور عدال كيسب عا يحفي خط يرانوام ركما جائي . (3) ہورے سال کی بہترین فزل اشعار پرالعام سے وازاجائے محریبات دعاہے کہ سال کی سب ہے بہترین دائیمی کہانی اغز ل الحط کے مونے كافيملەكرنے كے ساتھ ساتھ وسلى فرائى يا انعام كاحتى فيملە مى درك انتظاميخودكرے، باتى رسى الذومركى كماندل كى ومعدرت كے ساتھ وش كرتا ہوں كما بھي اعث معروفيت ايك بھي كہانى نہ برد دسكا ہوں اس لئے كوشم كا تبعرہ كرنے سے اجتناب كروں كا البتدائي كيانى تعى ايك غذل ارسال كرد با مول ، قائل اشاعت مجيس تو مبريانى موكى - ديسي من با قاعد ه كعمارى تونييل محرول من شوق مرور كمتا مول اورجوج دل مين مواسع صرف الل نظرى وكيد سكة بين - آخر من ايك بات سب سي مرورثير كرول كاكر بما السان كى يعى حال مين خوش بس رہے؟ کونکہ ہم نے ممر اور شکر کا وائس جمور دیا ہے۔ بیانے ہوئے بھی کاللدرب العزت کی عنایتی اور مجبتیں مرف اور مرف مبردشكرے عى حاصل موتى بيں اللہ ياك آب سب كونوش د محاور الرا الجسٹ كواورزياد مرتى وكاميا بى عطافرات - آشين-مل الله حادصاحب: آپ كاتام إلى درست إلى ، ترمير \_ بعالى تطوط كے لئے محدود صفحات اور و يے تمام اہم باتنى ضرورشال اشاعت ہوتی ہیں۔ امید ہے آ پ ضرور فور فرما کی مے ۔ اور آ پ کمشور عنوت کرلئے کے ہیں، امید ہال برجش رفت مو کی۔ اور قوی امید ہے کہ آ ہے آ کندہ ہر ماہ اپنا لوازش نامہ بھیج کر ضرور شکر میکا موقع دیں گے۔

طاهر اسلم ملوج سركودمات السلام الميكرة مول كما بسب خريت سع بول محري ش محما شعاد فريس وفير وارسال کرر ماہوں مامید کرتا ہوں کہ ضرور شائع کریں مے جھے دوشی ہوگی ماہ کتو پر سے شارے میں ایس انتیاز احمدی کہانی نی قبراور ساجد وراجہ کی الوظی

Dar Digest 14 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہدردی عطیہ زاہرہ کی کہائی روح کاراز اور مدر بخاری کا جادہ کی چکرکہائی بلکہ سب نے بہت خوب صورت انداز پیں لکھا ہے۔ اور ڈائجسٹ بیں تمام لکھنے والے دائٹرز بہت اچھا لکھتے ہیں میری طرف سے ڈرڈا بجسٹ بیں لکھنے والے اور تمام ہے ہے: والوں کواہیٹل و ماسلام قبول ہو۔ ان منہ بلا ملا طاہر صاحب: ہر ماہ آپ کے خط کا انظار رہتا ہے ، ہر ماہ لوازش نا مہ بھیجنے کے لئے شکر یہ قبول کریں۔

الله الله المور معاجب آپ کا مہت بہت شکر یہ کرآپ اپنی کہانیاں بھی رہے ہیں ،آپ یقین رکھیں کہ ڈرڈ انجسٹ اپنے رائٹر مفٹرات کو مہت عزیت واحر ام سے نواز تا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ناانعمانی بیس ہوئی لیکن شرط ہے کہ کہائی کاموضوع ڈر کے مطابق ہو۔ لیکتے یہ خوشی کی بات ہے کہ 'عظر ب' شامل اشاعت ہے ادراب نئی کہائی کا شدت سے انتظار سلسلے واراور دیگر کمس کہانیاں بھی کتا باشکل میں آتی ہیں، وقا فو قا اوراس کا خرج رائٹر سے نیس لیا جا تا ادراگر کوئی رائٹرا پی تمام جع شدہ کہانیاں الگ سے چھوانا جا ہتا ہے تو اس کا

ساراخرج خودرائٹرکوا تھانا پڑتا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

Dar Digest 15 December 2014

### ابلتالهو

#### سيده عطيدزا مره-لامور

تاتل نے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو آناً فاناً دبوج لیا اور پاك جهدکتے هى تيز دهار چهرا نوجوان كى گردن پر پهيرنے لگا ك چشم زدن ميں نوجوان كاسر دهڑ سے الله هوگيا مگر يه كيا نوجوان كا الله پڑا سر دوباره دهڑ سے جڑگيا.

عجیب وغریب خوف و ہراس کے سندر میں غوط زن جسم وجال کے رو نکٹے کھڑے کرتی کہانی

ستروسال کی عرک می بیدگام کرتا رہا، لیکن اب بچھے جانوروں کوذئے کرنے ہے دل چھی نہیں رہی کی ۔ بہت دن سے میرے دل میں ایک خواہش جنم فیری دن ہے میرے دل میں ایک خواہش جنم افسان کی گردن پر چھری پھیروں اور چھراس کے کھے ہوئے خون اور تر ہے ہوئے خون کی کردن پر چھری جا کہ انسان کی گردن پر چھری جا نے کی کیاس اہوتی ہے اور ای سن اے خود کیاس ایولی عرصہ بھی بازر کھا۔

سین ایک دن و وسب کھی تا گھانی طور پر ہوگیا۔ جس کی مجھے خواہش تھی ۔

ہوا کچھ ہوں کہ ' فرخ خانہ' میں ایک و دسر سے قصائی ہے لڑائی ہوئی۔ بلکہ بوں کہنا چاہئے کہ ابا تو بس برائے نام بی لڑ رہے تھے۔ اصل میں تو وہ دوسر ابندہ جس کا نام شیدا قصائی تھا۔ ابا کے گلے پڑر ہا تھا۔ کچھ دیر تو میں یہ تمانا و کھیا رہا، اس کے بعد میں نے ہاتھ میں نو میں یہ کہری کو دیکھا۔ ای چھری ہے ابھی ابھی میں نے برسی کو دیکھا۔ ای چھری ہے ابھی ابھی میں نے ایک بحراگرایا تھا۔ اور اب میری نظر بن شید ہے پڑھیں۔ میں انتہائی سکون سے آگے برو ھا اور اس کی ناگوں میں قینی مارکر اسے بیچے گرالیا اور پلک جھیکتے میں اس کے سینے برسوار ہوگیا۔

میں بڑے بڑے سرکش بیلوں کو یعنے گراچکا تھا۔ شیدا میرے آگے کیا بیچا تھا۔ میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کروہاں موجود کی لوگ چلائے ،کیکن ان کی ہیہ چن میری ساعت ہے دورتھی۔

شیدے کا اجرا ہوا نرخرہ میرے سامنے تھا۔ اور پس نے نہایت مفائی ہے اس پر چھری پھیردی۔ خون ابل پڑا اور اس کا جسم اچھنے لگا۔ پس اطمینان ہے کھڑا ہوگیا۔ میری آئیس نشلے انداز میں بوجمل ہوری ۔ تھیں۔ جمعے بے بناہ سرور محسوس ہور یا تھا۔ جمعے محسوس ہور یا تھا کہ جیسے میں نے اپنی برشوں کی بیای روح کو

Dar Digest 16 December 2014

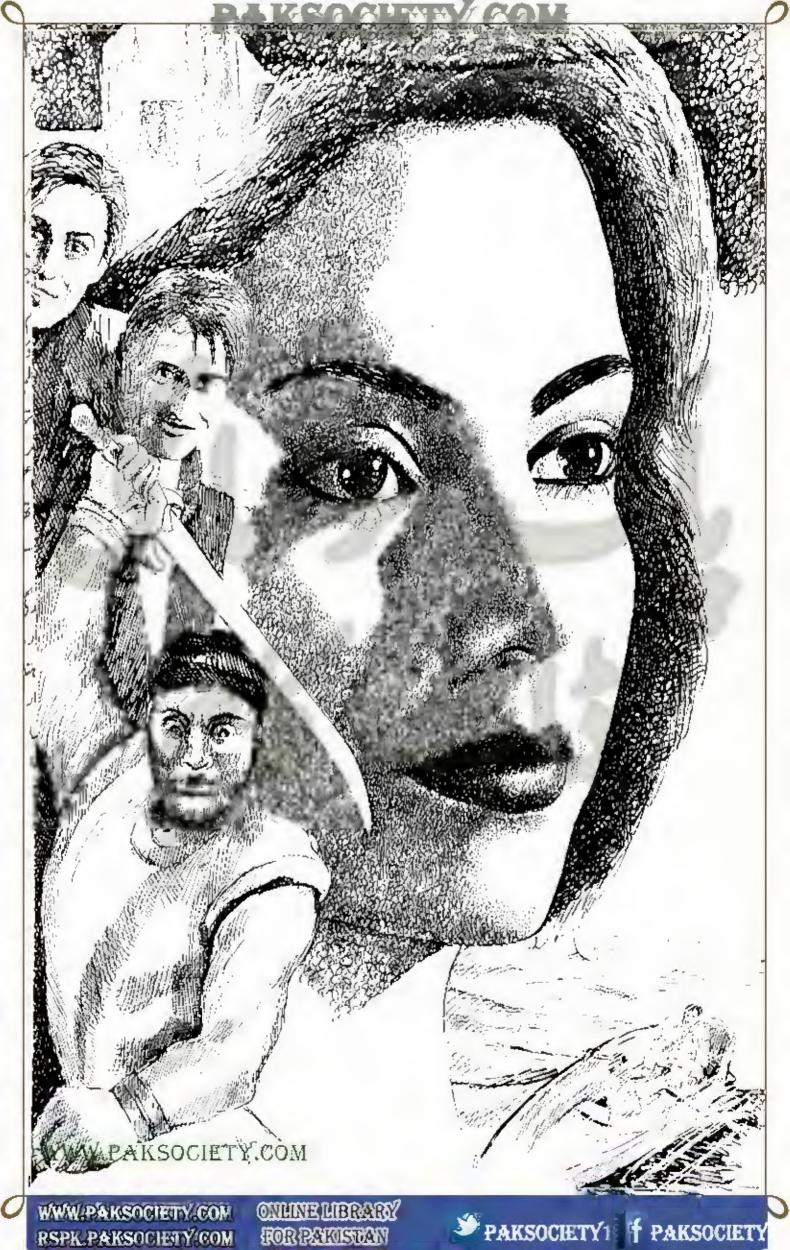

تسكين دے لى ہے۔ بيراا الجي جنجو زر القا۔ دوسرے تصافی بھی خوات سے جنور ہے تتے۔ پھر بيراا الجي لے كروال سے جلاآيا۔

" روسی ہواجسم میری نظروں سے اوجھل ہوگیا تھا۔ اس کے میں ہوش میں آگیا۔ کوئی وم میں پولیس ہمارے کمر آنے والی تھی۔ چنانچہ میرے ماں باپ نے جھے لہاس تبدیل کروایا اور کچھ رقم وے کر گھر سے ہمگادیا۔ میں بے وقوف نیس تھا۔ جھے احساس ہوگیا تھا کہیں کیا کر چکا ہوں۔

بہر حال میں وہاں سے چلاآ یا اور بغیر کی حادثے کے ایک دوسرے شہر بھی کیا۔ کافی دنوں تک ایک معمولی سی سرائے میں مقیم رہا! مجھے آج تک نہیں معلوم ہوسکا کہ میرے آنے کے بعد میرے والدین برکیا گزری۔

سرائے گازندگی مجھے پیندئیں تھی۔ نے شہر کی آکر مجھے نئی ٹی چزیں ویکھنے کوملیں۔ لیکن میری طبیعت بے کل رہتی، میں نے سوچا یہاں بھی اینا آبائی کام شروع کردوں، لیکن یہ جھی احساس تھا کہ پولیس محصاس شکل میں آسانی سے خلاش کرلے گا۔ چنانچہ عقل مندی سے کام لینے ہوئے میں نے پہلے اپنا علیہ بدلار پہلے میں جمند باندھتا اور کرتا پہنتا تھا۔ میری نوکدار موقیس تھیں۔ میں نے موقیس جان اور کرتا پہنتا تھا۔ میری نوکدار موقیس تھیں۔ میں نے موقیس جان اور کرتا پہنتا تھا۔ میری خورکود کھی جانوں کا اسٹائل بھی بدل دیا۔ میں خریدی اور سرکے بالوں کا اسٹائل بھی بدل دیا۔ میں آگے میں خورکود کھی کرجے ران رہ گیا تھا۔ کیونکہ اب تو میں آگے میں دیا۔ میں اس میں خورکود کھی کرجے ران رہ گیا تھا۔ کیونکہ اب تو میں آگے میں دیا۔ میں اس میں میں دیا۔ میں آگے میں دیا۔ میں میں دیا۔ میں اس میں میں دیا۔ میں اس میں میں دیا۔ میں میں دیا۔ میں میں میں دیا۔ میں اس میں میں دیا۔ میں دیا۔ میں میں دیا دیا۔ میں دیا

شہرکا با بومعلوم ہونے لگا تھا۔
میرے باس سے رقم تفسکتی جارہی تھی۔ اور اب
میں سوچ رہا تھا کہ کوئی کام کروں۔ چنا نچہ تھوڑے دؤوں
کے بعد میں نے ایک ٹی میں ملازمت اختیار کرئی۔
باپ کی دی ہوئی رقم میں سے جوآ خری ٹوٹ بچا۔ اس کی
میں نے ایک عمدہ می چکدار اور خوب صورت تیز وھار
چھری خریدی۔ میہ چھری ہروقت میرے پاس رہی تھی۔
چھری خریدی۔ میہ جھری ہروقت میرے پاس رہی تھی۔
پھرایک دن دو پہر میں مزدور کھانے کی چھٹی پر
شتے۔ کینٹین کے ایک ہیرے سے میرا جھڑ اہو گیا، اور

امتہائی کوشش کے ہاوجود میں خود کو باز ندر کھ سکا۔ آیک ہات میں ضرور بتادوں ، کہ جھڑے کے دفت جھے اس برخصہ آسمیا تھا۔لیکن جب میں نے اسے مل کرنے کا فیصلہ کیا، تو میرا خصہ اتر چکا تھا۔ اور دہی پیاس امجر آئی تھی۔ ''خون کی بیاس!''

میں نے بیرے کواحمینان سے نیچ گرایا۔ چھری نکالی اور اس کی گرون پر پھیردی۔ وبی سرور، وبی نشہ، وبی مست کن کیفیت، بہت عرصے کے بعد مجھے بیسرور حاصل ہوا۔ اور محویت ہے اس کے پھڑ کتے ہوئے جسم کو ویھار ہا، لیکن بیسرور انگیز کیفیت میرے لئے نقصان دہ فایت ہوئی۔

بہت ہے لوگوں نے جمھے پکڑلیا، میری چھری چھین لی گئی اور جمھے ماراجانے لگا۔ اس وقت تک جمھے پیا جاتا رہا۔ جب تک میں بے ہوش نہ ہوگیا۔ اور پھر مجھے اسپتال میں ہوش آیا، میرے چاروں طرف پولیس تعینات تھی۔ پولیس کود ہرنے آل کا مجرم مل گیا تھا۔

میری قرفآری کے بعد پولیس میرے بارے میں سراغ لگاری تھی کہاہے سے بھی پتہ چل گیا کہ میں میلے بھی ایک قبل کر چکاہوں۔

بعد کی تفصیل بے کار ہے، جمعے شاخت کرنے

کے لئے میرے بروس کے پچھ تصائی بھی آئے ، انہوں
نے مجھے شاخت کرلیا۔ لیکن میں نے ان سے اپنے
والدین یا بھائیوں کے ہارے میں پچھ نہ بوچھا۔ میرے
صحت یاب ہونے کے بعد مجھ پر مقدمہ چلنے لگا۔ اور
مقدمے کے دوران مجھے جیل پہنچا دیا گیا۔ لیکن جیل میں
مفدے کے دوران مجھے جیل پہنچا دیا گیا۔ لیکن جیل میں
مفدے کے دوران مجھے جیل پہنچا دیا گیا۔ لیکن جیل میں

وہ پہلافض تھا جس نے مجھے زندگی کی صحیح راہ دکھائی، نجانے کسے فضلونے میرے جوہر بھانپ لئے اوراس نے اپنے فرار کے منصوبے میں مجھے بھی شامل کرلیا۔ بعد میں مجھے فضلو کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ جب اس کے گرگوں نے اس کے فرار کے دنت جیل کی پولیس اس کے گرگوں نے اس کے فرار کے دنت جیل کی پولیس سے اسٹین گنوں سے مقابلہ کیا اوراستا دفسلوکو صاف نکال لائے۔ میں بھی استاد کے ساتھ تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COMar Digest 18 December 2014

ایک اسٹیر نے ہمیں ایک دوسرے شہر لا کر چھوڑ دیا۔ استاد فعنلو بہت بڑا استظر تھا۔ ملک کے بہت سے شہروں میں اس سے جوئے خانے تھے۔شراب کی بھیاں تعیں۔ اور شجانے کیا کیا تھا۔ استاد نضلونے مجھے اینے ساتھ رکھا۔وہ کانی ولوں تک خاموثی سے چھیارہا۔اس ے گرمے اے بولیس کی کارروائیوں کے بارے میں اطلاع دیتے رہتے تھے۔اور جب بقول ان کے مطلع صاف ہو کیا تو استاد نے اپنا کام دوبارہ شروع کردیا۔

میرے بارے میں استاد فیصلہ نہ کرسکا تھا کہ مجھے کیا کام دیا جائے۔ میں کوئی باصلاحیت انسان ہیں تھا۔البتہ ایک سفاک قاتل ضرور تھا۔ چنانچہ استاد کے ٹولے میں میری حیثیت ایک جلاد کی سی تھی۔ لیکن اس فتكل مين بعنى كامياب نيره وركا استادا كركسي كوصزف سزا داوانا جا ہا او میں اے قل کردیا، اس طرح میں نے استاد کے کئی ساتھیوں کوتل کردیا۔ ایک بار استاد مجھ پر مجر عميا اس في جه سے كہا أكر ميں آ دى ند بنا تو وہ مجھے قبل كرد سے كا۔ وہ جھے زغد كى سے محردم كرد سے كا۔ دہ جھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا کونکہ میں اس کے بہت ہے رازول سے واقف ہو گیا تھا۔

خود میرا دل بھی استاد سے اکتاعمیا تھا۔ یہاں مجھے ل کرنے کی آزادی نہیں۔استاد کے اشاروں پر بھی میں نہیں چل سکتا تھا کہ استادی ملک بحر میں رسائی ہے۔ میرے فرار ہونے کے بعدوہ مجھے ضرور تلاش کرا لےگا۔ چنانچه میں نے استادی کا بته صاف کردیے کا فیملہ کیا اورایک رات خاموشی سے اپنی خوب صورت اور چکدار ئی چھری لے کراستاد کے یاں پہنچ کیا۔

استا ونفلواس وتت شراب في رباتها- ميس في اس سے کہا کہ اب میں اس کے پاس سے چلا جانا جا ہا ہوں۔جس پراستادنضلو ہولا کہ وہ مجھے اعبازت نہیں دے سكنا، اس في مجروبي وهمكي دي كداكر مين في يهال ے بھا منے کی کوشش کی تو وہ مجھے قبل کرادے گا۔ چنانچ میں نے اطمینان ہے استاد کو کھڑا کیا۔ پھر

ا ہے مخصوص داؤ کے ذریعے نیچ گرا کراس کے سینے پر

سوار ہو گیا۔استاد کے وہم و گمان میں بھی ہے بات نہ گی۔ وہ بھی کوئی کزور آ دی نہیں تھا۔لیکن ایک تو شراب کے نشے میں تھا۔ دوسرے وحو کے میں مار کھا گیا۔ اور میری چکدارچری نے اس کے زخرے کوآخرتک کاٹ ویا۔

سرخ سرخ خون ابل برا۔ اور میرےجم میں سرور کی لہریں دوڑنے لگیں۔استاد کا کا نیتا ہواجہم اؤیت ے زمین پر ہلکی ہلکی آ واز کرتے ہوئے ہاتھ پاؤل مار رہاتھا۔وہمظر مجھے بےخود کررہاتھا۔ میں نے اطمینان سے چھری صاف کی اور باہر نکلنے سے پہلے استاد کی جیس صاف کیں، خاصی رقم تھی، میں بیرقم لے کریا ہر نكل آيا-استاد كے ساتھ رہتے ہوئے مجھے خاصى عقل آ سنی تھی۔ اور اب میں پہلے جیسا بے وقوف نہیں تھا۔ میں نے اس رات وہ شہر بھی جھوڑ دیا۔ اور ایک چھوٹے ے قصے میں آگیا۔

ورحقیقت اصل معنوں میں، میں فے اپنی زندگی كا أعازاى قصيب كيار ميراتعارف طويل موتا جارما ہے۔اصل کہانی بیجے جارہی ہے۔ چنانچہ میں جاہتا ہوں کہاب اصل کہائی شروع کی جائے۔میری شاندار زندگی کو باره سال گزر ہے تھے۔ اور ان باره سالوں میں، میں کرائے کا قائل بن چکا تھا اور اپنے وشمنوں سے نمات حاصل کرتے ،شراب، رایس اور جوامیری زند کی تھی، حسین عورتوں کا مجھ جبیبا قدر دان بورے شہر میں کوئی نہیں تھا۔

میں یے تحاشاد ولت کما تااور سب اڑادیتا۔ اس لئے کام کا آ دمی کھی نہ بن سکا، ہزاروں رویے میرے یاں ہوتے لیکن دوسری مج ناشتہ کرنے کے بیے نہ ہوتے، بیفطرت میری زندگی بن چکی تھی اور میں اس مِي وَئَي تبديلي بَعَيْ نبيس جا مِتاتها \_

☆.....☆.....☆

ان دنوں میرا ہاتھ تنگ تھا، کوئی کیس نہیں ملاتھا، اور بڑی مشکل سے زندگی بسر ہور ہی تھی ، بول تو بہت ی صورتیں الی تھیں جن سے میں دولت حاصل کرسکتا تھا۔ لیکن مجھےایک ہی جرم پندتھا، ادروہ تھا قل! یہ بی کام تو WWW.PAKSOCIETY.COM

9 December 2014

میراپند یده تعاادرجس نے دولت بھی التی تقی الیکن نجانے ان دنوں لوگ استے امن بسند کیوں ہو گئے تھے؟ نجانے انہوں نے دشمنی کیوں چھوڑ دی تقی؟ میں اس صورت حال سے بہت بے چین تھا۔ایک تو کافی دنوں سے میراشوق پورانہیں ہوا تھا۔ووسرے مالی طور پر بھی تنگ تھا۔

چنانچداس رات پی نے فیصلہ کیا کہ بین کی الیے تخص کو اپنا شکار بناؤں۔ جس کی جیب میں انہی خاصی رقم ہو۔ میں اسے قبل کر دوں۔ اور اس کی جیب ضاحتی رقم نکال لوں۔ ایس شکل میں دونوں کام ہو سکتے سے رقم نکال لوں۔ ایس شکل میں دونوں کام ہو سکتے کو این لیاس میں چھپا کرنگل پڑا۔ میری عقائی نظریں این شکار کو تکائی کر بی تھائی نظریں کی اور ایس میں چھپا کرنگل پڑا۔ میری عقائی نظریں کیار دیکھی۔ جس سے گزرتے ہوئے میں نے ایک کار دیکھی۔ جس سے ایک آدی نے ایک کار دیکھی۔ جس سے ایک آدی نے ایک کار دیکھی۔ جس سے ایک آدی نے ایک اور ایس بین ہواتھا۔ ایس میں مبوس میں ایس میں مبوس میں اس کے لباس میں مبوس جیرہ چھپ کیا تھا۔ اس کی جیٹ ان کی جیس بھی اس کے لباس میں داخل ہوگا تھا۔ اس کے لباس کی جیس بھی اس کے لباس میں داخل ہوگا۔ میں اس کے لباس میں داخل ہوگا۔ میں نے سوچا اور میں بھی کلب جیرہ چھپ کیا تھا۔ میں اس کا تعا قب کرر ہا تھا۔

لین اس نے کلب کے اندر داغل ہونے کے بہائے اس کی عقبی سمت اختیار کی اور ایک جگہ رک کر چاری اور ایک جگہ رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں پام کے بڑے بڑوے کو ملک کی اور سے اسے و کھور ہاتھا۔ چند منٹ کے بعد اس نے ایک بیرے کو اشارہ کیا اور بیرا اس کے تریب پخر کوٹ گیا، میں نے اسے جیب سے پچھ لکا لتے و یکھا اور پیرا اس کے اعد اس کی آ واز پخر کوٹ کی کھڑ کھڑ اہمٹ می ،اس کے بعد اس کی آ واز انجری۔ 'اندر ہال میں ایک لڑکی موجود ہے۔ اس کا نام شیلی ہے۔ اس نے سرخ بتلون کے ساتھ پیلے رنگ کی شرف بیکن رکھی ہے اور اس کے بال سنہر سے ہیں۔ اس سے کہو کہ آلڈس با ہمراس کا انظار کرر ہا ہے۔ ''
سے کہو کہ آلڈس با ہمراس کا انظار کرر ہا ہے۔ ''
سے کہو کہ آلڈس با ہمراس کا انظار کرر ہا ہے۔ ''
میں سرا'' بیر سے نے کہا اور اندر چلا گیا۔
میں اپنے کام کے بارے میں سوچے لگا۔ اس کا

مطلب کہ یہ مخص اندرجانے کا ارادہ نیس رکھتا، بہر حال اس لڑکی ہے بھی مل لینے کے بعد اپنا کام شروع کرنا چہے چاہتا تھا۔ میں انظار کرتا رہا اور چند منٹ کے بعد مجھے ایک لڑکی بیرے کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ بیرے نے تاریکی میں کھڑے ہوئے آدی کی طرف اشارہ کیا اور واپس جلا گیا۔ لڑکی اس کے قریب پہنچ گئے۔ ''لیں اور واپس جلا گیا۔ لڑکی اس نے متر نم آواز میں کہا۔

''ادہ! بے لی ادھرے گزر رہا تھا۔ میں نے سوچا۔ اگرتم چل رہی ہوتو ساتھ لے چلوں۔' تاریکی میں کھڑے آ دی نے کہا۔

و آپ ہے تھم دیں تو میں چلنے کے لئے تیار ہون۔ در ندمیراارادہ تھا کہ کلب کا آخری پردگرام دیکھے کر ہی آؤں۔ یوں بھی کل اتوار ہے۔''

و محیک ہے۔ میں نے بتایا تال کہ ادھر سے گزرتے ہوئے میں آ گیا۔ تم پروگرام دیکھ کر اوسے میں آ گیا۔ تم پروگرام دیکھ کر ای آ گیا۔ تم پروگرام ہوں۔ میں تمہارے لئے کارچھوڑے جارہا ہوں۔ ورید جہیں لیک میں دشواری ہوگی۔'

و اليكن آپ كوتكيف موگى جناب! "الركى نے منونيت سے كہا۔

دونہیں میراچہل قدی کرنے کا موڈ ہے۔ ٹہلنا ہوا چا جائی میرا چہل قدی کرنے کا موڈ ہے۔ ٹہلنا ہوا چا جائی ہے ہم جائی اسلاس نے کہا۔

ادر میں دل ہی دل ہیں مسر در ہونے لگا۔ میرا کام اور آسان ہوگیا تھا۔ اس نے لڑی کو کار کی جا بی دی۔ اورلڑی شکر بیادا کر کے کلب کی عمارت کی طرف چل دی۔ اورلڑی شکر بیادا کر کے کلب کی عمارت کی طرف چل دی۔ فلیت ہیٹ والا آ دمی باہری راستے کی طرف مرگیا۔ اور بین اس کے بیجھے چل بڑا۔ وہ با اظمینان مرگیا۔ اور بین اس کے بیجھے چل بڑا۔ وہ با اظمینان قدموں سے چانا ہوا کلب کمپاؤنڈ سے نکل آ یا۔ اور بین موشیاری سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔

مجھے کی مناسب جگہ کی تلاش تھی۔ رات کا وقت تھا۔ اس لئے سڑکیس سنسان ہو چکی تھیں۔ بھی بھی کوئی کارگزر جاتی اور اس کے بعد پھرسنا ٹا!وہ ماحول ہے بے خبر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا ہوا آ مے بڑھتا رہا۔ بالآخر ہم ایک ایسی جگہ بھے جہاں میرا کام آسان

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 20 December 2014

تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کردی اور جلد عی اس کے زد کے بینے میا۔ اس نے می شاید مرے قدموں ک آ دازى لى كى -

چانجده ورک کر جھے دیکھنے لگا۔ میری تیز چری بابرنكل آئى ۔ اور من اس يحلكرنے كے لئے تيار موكيا۔ "كيابات بي "اس في بماري أواز من يوجها-

اس كى آ داز مى خوف نبيس تماراس كا مطلب تما۔ وہ کوئی دلیرآ دی ہے۔لین اب میں اچھے اچھے وليرول سيمنغ كاملاحيت ركماتها

مس نے اس کے موال کا جواب ندویا اور اس پر جمیٹ بڑا۔ این مضوص داؤ سے میں نے اسے با آسانی نیچ گرالیاادراس کے سینے پرسوار ہوگیا۔

ووسرے ی کی میری چمری اس کے حلقوم پر تھی۔ وہ کوئی احتجاج میمی نہ کرسکا۔ اور چھرنی اس کی كرون ير چل كئي \_

میں ابنی چھری کی دھار ہمیشہ الی رکھتا تھا کہ میرے شکار کو ذبح ہونے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔لیکن نہ عانے کوں اس کرفرے برمیری چری اس تیزی سے نه چل کی ۔ تاہم وہ اپنا کام کر دی تھی۔ اور چندساعت میں اس کی گرون علیحدہ ہوگی میری منظرآ تکھیں اللتے ہوئے خون كاول كش منظره مكينا حياسي تعين \_

لكن اس وقت من حيرت سے الحيل يرار جب می نے اس کی گردن سے خون کا ایک قطرو ہی ثكلتج ندو يكحاب

گورات کا وقت تھا ۔ اور یہ جگہ بھی روثن نہ تھی ۔ تاہم اتی روشنی ضرور تھی کہ میری آستھیں اپنا پہندیدہ منظرد کھے لیں لیکن میں اس منظرے محروم رہا!میں نے اس کی ٹی ہوئی گردن پر ہاتھ پھیر کرد کھا۔ کیکن میرے باتعوں کو می خون کی کی کا حساس نہ ہوا۔

من جزت زده ایماز مین چیمری کودیکها بوا کھڑا ہوگیا۔ میری بحوی تبین آرہاتھا کہ یدمب کیاہے؟ تمی چلتے پھرتے انسان کی گرون علیحدہ ہوجائے ، اور ال سے خون نہ نکلے۔

میرے کوے ہونے کے بعداس کے ہاتھ یاؤں ملے۔ وہ ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑا ہور ہاتھا۔لیکن اس کی کردن علیحدہ پروی تھی۔ سرکا فلیٹ ہیٹ کرتے وقت مند برآ برا تفا۔ بالآ خروہ کمڑا ہوگیا۔ اس نے جھک کراین کئی ہوئی گرون اٹھائی اور اے شالوں پر \_612 Lz.

چندساعت کے بعدوہ اس میں کامیاب ہوگیا۔ اور پھراس نے اپنا ہیدا فعا کرمر پر جمالیا۔

مى فرط حيرت سے ساكت كمرا تھا۔ ميرى مك کوئی اور ہوتا تو شایداس منظرے خوفزوہ ہوکر چنجا ہوا بماگ کھڑا ہوتا۔لیکن میری پیچیلی زندگی کی تفعیل ٹن کر آب کوانداز و ہوگیا ہوگا کہ پس کتناسفاک ہوں اور میرا خیال ہے میرے سینے میں وال کا سرے سے وجود عی مہیں ہے۔ یا پھر ہے بھی تو اس میں رحم، خوف اور دوسرے جذبات جومیری مرضی کے تالع نہ ہول، جنم نہیں کے سکتے ۔البتہ میں اس منظر پر حیران ضرور تھا۔ و جہیں شاید وولت کی ضرورت ہے؟ "ان کی بماری آواز مجھے سائی دی۔ اور میں چونک پڑا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور خاموثی سے اسے و کھیار ہا!

لتى رقم دركار ہے؟"اس نے جیب من ماتھ وُالْتِي ہوئے کہا۔

میں پھر بھی پھے نہ بولا۔ تو اس نے لوٹوں کی ایک مر فرى نكال كرميرى طرف بره هادى اور يولا \_' • في الحال اس سے کام چلاؤ۔تم دلیرانسان معلوم ہوتے ہو۔ انسانوں کی گرون پرتہاراتنجر بری روالی سے چلتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت نسندآئی ہے۔اگر مناسب سمجھوتو مجھ ے اس سے برق لیما، می تہیں دولت می تول سکتا

"اس نے گڈی میری جیب میں شونس کر دوبارہ جيب مي اته ذالا ادراك كارد لكال كرميري طرف بوصاديا - من في كارو لنا-"بن اب جاؤ، عيش كرو-كل شام سات بج

Dar Digest 21 December 2014 WWW.PAKSOCIET

RSPK PAKSOCIETY COM

من تمهاراای ہے برا تظار کروں گا! 'وہ مزااورآ مے -Vo%

> میں حیرت کے عالم میں کھڑارہ کمیا ،اوراس ونت تک اے دیکھا رہا، جب تک وہ نظروں ہے اوجھل نہ ہوگیا۔اس کے نظروں ہے اوجھل ہوجانے کے بعد میں نے ایک مجری سائس لی۔ اوراین جیب میں تھنسی ہوئی محذى نكال لى موسو كلوك تقد دس برار روي تھے۔ نوٹ اصلی ہی معلوم ہوتے تھے۔ ''لیکن دہ کون تها؟ اس كى كردن دوباره كي جرد كى؟" يدتمام باتيس انتہائی کوشش کے باوجود بھی میری سمجھ میں ہیں آسکیں۔ مین نے گرون جھک دی اور واپس کلب کی طرف چل دیا۔ کلب کے ہار میں پہنچ کر میں نے شراب طلب کی اورشراب نے تمام الجھنیں میرے ذہن سے בפנצונים-

دوسرے دن میری جیب میں دونتین ہزار ہاتی بجے تھے۔جن سے میں نے دن بحرعیش کیا اور شام کو میری جیب حسب معمول بلکی ہوئی۔ ہیرے کونوٹ ويت بوع ميرا باته اس سفيد كارد عظرايا جواس يراسرارانسان نے محصوباتھا اور میں نے کارو نکال ليا۔ استادنفنلو سے كروه ميں ره كر ميں نے يا ھے كليف من هوري عشد بدحاصل كراي هي -اس لي كارد مر لكمي "يو-اين آلدُن" كالفاظ من في يره ك اور پھر ایک ایک کر اٹھارہ برج اسکوار کے الفاظ بھی يز مع اوراس حفل كے بارے ميں سوينے لگا۔"اگر مناسب مجمولة مجے سے اس سے برال لیا۔ اس ممبیل رولت میں تول سکتا ہوں کل شام سات بے میں تمہارا اس نية يراتظار كرول كا-"

میں نے کلائی پر بندھی گھڑی میں دنت دیکھا۔ ونے چھ بجے تھے۔ کیا کروں؟ کیا اس کے پاس جاؤں؟ ملكن ہے آج بھى كھرقم عامل موجائے ،كل اس نے بغیر کسی لا یچ کے دس برار رویے وے دیے تے فیک ہ،اگروہ کوئی کام لینا جا ہتا ہے، تو کیا حرج ہے۔ میں نے کلائی بر ہندمی محری میں وقت دیکھا۔

Dar Digest 22 December 2014

يونے چے تھے۔ كياكروں؟

میں نے دوبارہ سوجا اور پھر تیار ہونے کی غرض ے این فلیٹ کی طرف چل دیا۔ فلیٹ سے تیاد ہو کر نگلا اور ایک میسی میں بیٹھ کر ڈرائور ہے برج اسکوار طلخ كے لئے كہدوما وثيلى ميں بيٹے بيٹے ميں نے اس كى یراسرار شخصیت کے بارے میں سوجا۔" کیا وہ انسان نہیں تھا؟ بے شک وہ کوئی مانو ت الفطرت شخصیت تھی۔ ورنه گردن کثنا،خون نه نکلنا اور پھر دوبار ہ گردن جوڑ کر تُفتَكُوكُم انسان ہونے كى نشانى تو نەتھا۔ وہ مجھے كوئى نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے؟'' میں نے سوحا اور عراي برولي رخودكو برابها كيخالا

وه كوكي بهي جود جمع تو دولت كي ضرورت تقي-خون بہانے کے شوق کوتو میں سی بھی جگہ پر بورا کرسکتا تھا۔لیکن اس کے ساتھ اگر کھے دولت بھی ماصل موجائے تو کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد کیسی برج اسکوائر پہنچ محنی اور ڈرائیورنے جھے اس کے بارے میں اطلاع دی - "بال تحیک ہے، سیس روک دو "سیس نے كمااور يج بوع جندنوث تكال كرورا يورك باته ي

اب میری جیب میں ایک کوڑی بھی تہیں تھی۔ برج اسكوائر مي جهو في جهو في خوب صورت بنكل بے ہوئے تھے۔ جوایک دوسرے سے کالی فاصلے ہر تھے۔ علاقہ بوری طرح آباد نیس تھا۔ اس کئے بہت ے بنگے خالی بڑے تھے۔ اٹھار نمبر بنگلہ تلاش کرنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی، بنگلے کے بھا تک برنیم پلیك بھی موجودتھی ۔جس پر ہو،این، آلڈس لکھا مِاف نظراً رہاتھا۔ ہیں نے کال بیل پرانگلی رکھ دی۔ اور کہیں المفنی بجنے کی آ واز سائی وی۔

تحوری در سے بعد کیٹ سے دوسری طرف ایک خۇب مىورت ى لزى نظرة كى - دراز قدى يەخوب مىورت خدوخال والي لؤكي مجھے بہندائي۔وہ لمبے قد کے باوجود ب حد گداز اور دل فریب جسم کی ما لک تقی میں نے مسکرا سراب دیکھااورد دمجی اخلاقاً مسکراوی ۔"فریا ہے؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

دہشت جیسی چیزوں کا میرے پاس سے گزرنبیں تھا۔ می لا بردائی ہے اس کے سامنے بیٹھا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہور ہا تھا۔ جیسے دہ ممبری نظروں سے میرا جائزہ لد بابو عجراس نے ہو جھا۔" کیانام ہے تبہارا؟" "وششيرخان!تم مجھےخان كه سكتے ہو؟" "شمشیری کی مانند تیز بھی ہو۔"اس نے تحسین

آميزانداز ميں کہا۔

من نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو وہ چر بولا۔ ''رات کوتم نے جھے رقم حاصل کرنے کے لئے ہی کتل كرنے كى كوشش كاتھى؟"

" الله إ " من في جواب ويا\_ "اس سے ملے كتے لوگوں كولل كر يكے ہو؟" "بے شارا میرے ہاں سی اعداد و شار تبیں!" "بہت خوب، جیل محصے ہو؟"

"مرفأيكار!" "قل كالزام بن؟" "\$2 402"

" د نبیل فرار ہوا تھا۔" میں نے بے فوفی سے کہا۔ "وريى كُدا بإصلاحيت آدي بو، كرم اوركام

کرتے ہو <u>یا</u>صرف لوٹ مار؟'' " برا مجوب مشغله صرف قل كرنا ہے۔ وومرول کے لئے بھی کام کرتا ہوں۔ اور جب ووسرول كا كام نيس منا تو خودايين لئي، آج كل تنكدست اول-"بين في كها-

"بداور محى المجى بات ب- بول مجداو، تمهارى ملکتی دور ہوگی، میری خواہش ہے کہتم میرے لئے كام كرو، ين كي لوكول كولل كرانا جا بينا بول ،اس ك صلے میں، می سہیں آئ دولت دول کا کے شہنشاہی کی

زعر کی بسر کرد مے اور پھرسب سے بدی ہات بہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور شہیں پولیس اور

تمہارے دوسرے دشمنوں سے باخرر کھوں گا۔

" مجھے منظور ہے۔" میں نے ول بی ول میں

مسرراً لذى سے لمنا ہے۔ ' من نے كہا۔ "آ ب كل رات ان سے لے تھ؟" الكى

''تب اندرآ جائے۔وہ آپ کا انتظار کررے میں!" لڑکی نے کہا۔ اور می اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ لڑی نے میٹ بند کرویا اور ہم وونوں مارت کے دروازے کی ست چل پڑے۔

"مرا نام فیلی ہے۔" رائے می اوی نے اسخارے بس بتایا۔

"ادو! میں نے آپ کو رات بنی مون نائث كلب من ديكما تحالين تاركى كى وجهت آپكو ميان ندسكا تقال

"كياآب وال كمبرين؟" ودنہیں میں ایسے ہی وہاں پہنچ کمیا تھا۔ آپ کو میں نے اس وقت ویکھا۔ جب مسرا لڈس نے آپ کو الى كارك عانى دى تقى -كيامسر الدس في آب كوي نبیں بتایا کممری ان سے کیے الاقات ہو کی تھی؟"

"آب مسراً للرس كي كون إن " "سكريشري "الوكى في كهااور درداز وكهول كراعدر داخل ہوگیا۔ "معسر آلاس سامنے والے کرے ہی موجود میں۔اندر ملے جائے "اس نے کہااور خودرک کی۔ من جبحكا موا وروازه كمول كراندر داهل موكيا\_ مرے میں تاریکی تقی ۔ چندلحات تک میری آ کھیں تار كى سے مانوس ندہوئيں ۔ ہر جمعے كھ كھ كھ الرآنے لگا میں نے ایک موفد پر آلذی کو بیٹے و کھا۔ حسب معمول وه سياه سوك اور فليك ميك مين ملوى تقا! ''بیٹھو!'' آلڈس نے بدستور محاری آواز میں کہا۔

اور میں اس کے سامنے پڑے ہوئے ووسرے صوفے پر بیٹھ کیا۔ چھلی رات میں نے آلڈس کوجس اندازین دیکھا تھا۔اب منظرر کھتے ہوئے مجھے خوف محسوس مونا جا بيئ تعاليكن مين بتاچكا مول كه خوف و

WWW.PAKSOCIETY. Day Digest 23 December 2014

خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"بہال تمہار ااور کوئی ہے؟"اس نے یو حمار التع الكولي في الم

"معی ملک ہے ابر محے ہو؟"

" كوكى حرج بمي نبيس ہے۔ ميں نے جواب دار " تب محک ہے۔ رہتے کہاں ہو؟"

"الكافليت بمن!"

اے چیوڑ ووہ آج سے میرے ساتھ رہو قبلی بھی میرے ساتھ رہتی ہے۔اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، ہم سب ساتھ رہیں گے، کچھ دن قیام کرنے ك بعد يهال س إبرط جائي مي جميس فقف مكوں من ميراكام كرنا ہے۔"

جمعے اس شمر اور اس ملک سے کوئی ولیسی نہیں محی۔ اس لئے مجمع قلب جمور نے اور اس کے ساتھ رين من كياعتراض موسكا تما - چنانجه من تيار موكيا -اور اس نے مجھے میری آبادگی پر مبار کباد دی۔ پھراس نے صوفے میں کی ہوگی آیک منٹی کے بٹن پر انگی رکھ دیا اور چدلحوں کے بعد ملی ورواز و کمول کر اندر واغل موکی مدهینی!"اس فالوکی سے کھا۔"میآج سے ना करी मार्किया कि कि कि कि कि कि कि कि कि ارتهاري تباكى بمي دور اوكى -"

"مى خوش يون جناب!" الوك في كهار " ممک ہے فی الحال ان کی پند کے مطابق اک مرو تار کردو۔ اور ان کی ہر ضرورت کی چزمہا كرو البيس كوكى تكليف ندمون يائ "اس في كها-اوراؤ کی نے گردن بلادی۔" تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو شمشير بضرورت يون في من تم علاقات كرول كا-اورس ائی مکسے اٹھ کیا۔ بابرنکل کرس نے مكرا كرفيلي كي طرف و يكها، اور دو يمي متكرادي-"م ورحنيقت تنهاكى ساكناكى موكى مو"مى في جما-"إلى ، مجمع تهارى آه سے بہت خوش مولى

Dar Digest 24 December 2014

ے۔اب ہم اکٹے کلب جا کریں کے ہروت ساتھ ریں کے "الری نے کہا۔

"مسررا لڈس کی سکریزی کب ہے ہو؟" "ميرے نزو يک به ايک ذاتي موال ہے۔ جب تک مسترآ لڈس مجھے اجازت نہیں دیں ہے۔ میں مہیں اینے اور مسر آلٹرس کے بارے میں مجھ ند بتاسکوں کی ۔امید ہے تم اس بات کا خیال نہ کرو گے۔'' لڑ کی نے کہا۔اور میں خاموش ہوگیا۔

بات بمی کسی مد تک نمیک می تھی۔" وارفتہ رفتہ ی میرے اور اعماد کریں کے ! میں نے سوجا۔ ببرحال اعتاد كرين نهكرين، مجهج كياير داه ،ميرا كام بن مراتها می فیلی ہے کیا۔

" مجھے سونے کے لئے ایک بہتر سے زیادہ ک ضرورت نمیں ہے۔ تم تیار ہو کرمیرے ساتھ یا تو کلب هم چلو، یا کسی بار میں بھی شراب کی ضرورت محسوں לנון זכטי"

ا مُحِک ہے آؤے تم اس کرے میں بیٹوہ میں . تار ہوكرآ لى بول "سلى نے كمااوروه جھے ايك كرے میں بیٹا کر چل کی۔ میں نے مونے کے سامنے یوی ہوئی میز ہے ایک میکزین افغالیا اور اس کی ورق گروانی -625

تموری ور بعد فیلی اندرآ منی ۔اس نے شے وُيزائن كي چست پتلون مني مي اورسياه شرث، بالول عى سفيدرين لكا بواتماعى اسے ديكور ماتما - جبكه وه بولي "آؤ.....!"

عن اس كے ساتھ باہر جلا آيا۔ وہ كار عن مرے ساتھ بیٹی اور کار اشارٹ کرے آگے یو مادی تموڑی در کے بعد کارایک خوب صورت اور اعلی ورجے کے بار کے سائے رک کی۔ اور ہم دوتو ل الر كربارش وافل موكة - وبال عاتقريا آومى رات كزر جانے كے بعد مم والي آئے اور اسے اسے -27/6026 اللي من جب وو محمد الني كالني الله

WWW.PAKSOCIETY.COM

کوالی کی شراب کی بولمیں نیچے ہے او پر تک چی بوئی تھیں۔ میں نے اے ایک طرف و مکیل دیا۔ اور خود اپنی يند كى شراب نكالنے لگا۔ وہ درواز ہ سے باہر نكل كئے۔ اک بے تک میں بتارہا۔ پھرایک بے اس نے بھے کھانے کی اطلاع دی۔ادر کھانے کے بعد میں سوگیا۔

اس بورے وات میں آلڈی جھے ایک بار بھی نظرنہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں جا مرا تھا۔ شام کا ر و کرام ملے دن کے مطابق تھا۔ اور دات بھی اس سے مختلف نہمی۔شام ہوتے ہی دلی دن کی محشی بھول محلى ووسرے دن میں كافی حد يك برسكون تھا۔

اس طرح دن گزرتے رہے، میں نے اب آلڈس کو ہو چھنا بھی جھوڑ ویا تھا۔ مجھے کیا ہر ی تھی؟ کہ اس كى نو و ميس لكار بوي - إيك دن ميس في الله س بوچھا۔ افعلی کیاتم نے سی کول کیا ہے؟" " كول؟ وه جرت سے بولى۔

"ایسے ای پوچھ رہا ہول۔" "انہیں میں نے کی کوئل نہیں کیا۔ مرتم نے یہ سؤال كول كيا؟"

"بان ..... تُم مُلِّل كي لذت كوكيا جانو، الحرتم پيند كروالو بم آج رات مي كول كردي؟ تمهار بساتھ رہ کر نہ جانے کیوں ابھی تک میری طبیعت خون کی طرف ماک نہیں ہوئی۔ درنہ میں اسے دن صبر کا عادی نہیں ہوں <u>'</u>

میری اس گفتگو پر دہ مجھے اس انداز سے دیکھنے ملی بھے میں یا کل ہو گیا ہوں۔ میں نے اس کی حرت كا اندازه لكات موئ كها- "حتهين نبيل يتدهيلي من خون کرنے کا عادی ہوں۔شراب،رئیں، جواا ورغورت سے بھی زیادہ ولکش،میرے لئے بہتا ہوا خون ہے،تم نے بھے آلڈس کے بارے میں کونیس بتایا سکن میں ممس بیانے میں عاربیں محسوس کرتا کہ پہلی الماقات مي ، من في مشرآ لذس كوبهي مثل كرنے كى كوشش كأهى ميرے اس المشاف پر اسے ضرور يقين

آلی۔ اس کے الوں سے ال کے المرے لک رہے ہے۔ جس کا مطلب ہوں کہ دوطل کرے آئی تھی۔ میں لے میں باحد روم میں باکر مند باتھ وحویا اور اشت كرك أ إينا إلكامر آلاس مادے ماتھ ناشتہ لين كرين كي المانين في يوجها-

" ديس ا" وه جمرابولي اور جس غاموش موكيا۔ موک کے سائنے مجھے کی چیز ہے وہ پہل الیس محی۔ اور جب میں نے ہید بحرکر ناشتہ کرنیا تباس کے چرنے کی طرف دیکھا۔ دوآ ہتے آ ہتے کھالے کی عادی تھی اور این فوب مورت دانتوں سے سلائس . کاٹ دہی تھی۔

سر آلاس کا عمل کیا ہے؟" میں نے ہ میا۔ اور اس نے نظریں اٹھا کردیکھا۔

مجر بولی-"ابھی اجازت نہیں، میں مسرآ لڈی سے اجازت لیاوں۔ محربتا عمق ہوں۔"

" تو ملدی سے اجازت او . میں الجھنیں یا لئے كاعادى فيس مول ياس فرات موع كهار اور وہ نظریں اٹھا کر جمھے ویکھنے گی۔ میں نے

اس کی اجمعول میں دیکھا اور نہ جائے کیوں میری مللیں مجھے تنگیں۔اس کی آگھوں میں خونوار بلی کی می چیک متی به جیب وحشت خبز آ تکھیں تھیں۔ میں دوبار ہاں کی آنکھوں میں نہ و کیدسکا لیکن اس کے اس طرح د مینے م مجھے بہت معدا یا ۔اس نے خاموثی سے برتن فرالی بر محاور با مرکل کی۔

میارو یے تک میں جلا رہا، ندوہ کرے میں آئی، اور ندهی با برلکلا، سوام کیار و بج میں نے خور عسل خانه تلاش كيا اور عسل كيا . بمر يكن تلاش كرنے ذكا، دو مجمع کن میں ہی می شاید وہ دو پہر کے لئے کھانا تیار كرداكا كى-" مجعة شراب جائے-" من في خلك ليج من كهااوروه فاموشى سے باہركش آكى۔

ایک اور کرے میں بائج کر اس نے الماری کھولی میں اس کے پیچے ہیں تا الماری کے اندرو کی كرميرى آلكميس بخم كالعيس - اس مين دنيا كي بهترين

الغين ـ ال من دنيا كى بهترين بوكياتها كرآج بحصفرور لاهاكي \_\_ WWW.PAKSOCIETY COM Digest 25 December 2014

دہ دل چپ نظروں سے مجھد کھنے گی۔ جسے يل كوكى لطيفه سنار بابهول -" تم ميرى بات كوجيوب مجه ر بی ہو؟ " میں نے دانت میتے ہوئے کہا اور دہ کھلکھلاکر

میں نے اپنے کوٹ کی آسٹین سے اپنی چھری نكال لى واورخوني نظرون سےاسے ديكھنے لگا، من نے سوجا كه" كيول نه يمل ايل خون كى خوائش يورى كرلول ـ" إدر من بدخوامش بورى كرنے كے لئے تيار مومیا لیکن بل اس سے کہ میں اس پر تملہ کرتا مجھے اپی پشت سے آلڈس کی آ داز سنائی دی۔" میددست کہدرہا م فیلی اید خوان خوار چیا ہے۔ جے خون سے زیادہ ولفش چزادر کوئی میں آتی۔ میخون بہائے بغیر سکون سے نہیں بیے سکا!" پر آلاس نے مجھے خاطب کرتے موے کہا۔" آج کی رات تم آزاد ہوشمشیر! تم اپی خواہش بوری کرود شیلی بھی تہمارے ساتھ رہے گی۔اور چر میں تمہارے میرو دنیا کام کردن گا۔ ' اس کی تفتلو ن مرا فعدمرد موكيا-

ہوں بھی وہ اتنے دن کے بعد میرے سامنے آیا تقا۔ چنا نچہ میں نے چھری اپنے کوٹ کی آسٹین میں ر کھتے ہوئے اس سے اس کے بارے میں ہو چھا۔ ''تم اتنے دن کہاں غائب رہے؟''

" ين!" اس في حرت سي كمار "من كمال جاسكما بول؟ مِن ان دنول اين كمرے ميل تفا- بميشه ویں رہتا ہوں مم جب بھی جھ سے ملنا جا ہو۔میرے كرے من آسكة مو

"اده!" میں تعجب میں رہ کیا۔ بیاتو برای حمرت انگیز ہات ہے۔ میخص اسنے دلول سے اپنے کمرے من محصور تها وبابر اى نبيس فكذا تها- بعلا بدكيم ممكن تها! لیکن مجھے تو اس کی پر اسرار فطرت کے ایک ایسے پہلو کا ملم تھا جس کے بعد دوسری کسی بات میں حرت کی مخائش عن نبيس ره جاتی تھی۔

چنانچہ میں نے اس سلسلے میں اس سے مزید کوئی سوال ند کیا۔ اور شینی کی طرف دیکھنے نگا۔ وہ اپنی جگہ

کمڑی سیاٹ نظروں ہے ہم دونوں کو و کھے ری تقی۔ پھر آلدس دالي مرتے ہوئے بولا۔" تم ان كا يورا خيال رکھو گ قبلی ا میں تم سے کہد چکا مول کرید ہادے گئے بہت اہم محص ہے۔اے کول تکلف پینچی تو ہمارے کے بہت بخت نقصان کی بات ہے۔'

، "بین احتیاط رکھول کی جناب!" فیلی نے وهين آواز مي كها\_ اور آلاس والس ايخ كرے ك طرف مزگیا۔

میں نے فیلی کی طرف دیکھا، اور فیلی آ ہت ے مسرادی۔" تم ی کی ناراض ہو گئے تھے ڈیٹر!"اس نے محبت بحری آ داز میں کہا۔

و"اگر آلاس اس دفت نه آجاتا تو تمبیل میری ناراضكى كاعمل ثبوت في جاتا!" ميس نے كها-''مویاتم جھے تل کردیتے؟''وہ بولی۔ میں نے اس کی ہات کا کوئی جواب ندریا داور برا سامنه بناتے ہوئے اس کی شکل دیکھنے لگا۔" اگرتم مجھے قل كردية وُارلنگ توتم بور بوجاتي!'

· · نفنول مفتگومت کرد - بار بارتل کا نام ندلو ـ شام مولين دو، ميرا مود اس دقت عي درست موسكا ہے۔جب میری پاس بجہ جائے۔" میں نے معتملائے موتے انداز میں کہا۔ درحقیقت زندگی میں بہلی بارمری چری کی رفکل آنے کے بعد پیاس بھائے بغیری اً ستين من دا پس جل مي مي م

اگر آلڈس نہ آ جاتا و تو ضیلی کی لاش ایک حسین مظر پیش کردی ہوتی، پھرمیرا ذہن آلڈس کی طرف چلا گیا۔ادریس نے لیل سے بوجھا۔

اکیا آلدی در حقیقت ای کرے میں رہتاہ؟

" إل إمسر آلاس خيهين خود بتايا ہے۔" "اس دوران وه كى كام سے با برليل لكا ہے؟" '' میں نے جمعی نہیں ویکھا۔'' '' "اتفاق ہے۔" شیکی نے کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.CDar Digest 26 December 2014

بإبراقل جانا وركارم كرينكال كرداراا تفاركرة وبم الو مل جائي مے لولل كى بث نبر كياروال كى ہے۔" اس نے بتایا اور میں نے کرون بلادی۔

كام نبايت آسان موكيا تما تموزي ورك بعد وودونوں باہر نکلتے نظرآئے اور محرایک سرخ رنگ کی کار من بينه كر باير كاطرف نظر من في نوجوان كود محماده ایک اتھ سے کار جلار ہاتھا۔اس کادوسرا اتھ یقین فیلی ک كرير موكا من ول عن ول من مكرايا \_ آخرى وقت من اگر دہ تھوڑی در کے لئے کمی اوک کے قرب سے لغف اعدوز ہولے و کیا ج جے؟ یس نے سرخ کارے قریب ے تعاقب مناسب نہ مجارجی جگدد وجارے تھے۔ وہ محصمعلوم ی موفی می - چنانچه من اهمینان سے چارا اور موری در کے بعد ہم بلونل سے مجے۔

سنسان جگر تھی: مرف بڑے لوگوں کی عماثی كے لئے تھی۔اس لئے بياں كوئى دخل اعمازى بحى نہيں كرسكاتها بد برمياره الأشكرن كا مرورت بيش نہیں آئی۔ کوکداس کے سامنے سرخ رنگ کی کار کھڑی محمی ایس نے کانی قاصلے برائی کارروک دی اور ایس بندكر كے نجے ارآ یا۔ مجراطمینان سے شکرا مواہث نبر حمارہ کے قریب بہنچ حمیا۔ وروازہ کھلا ہوا تھا۔ بقیدنا سے فیلی کی جالا کی ہوگی۔ ورنہ درواز و کھلا ہونے کا سوال ى بىدائيس بوتاتما-

مل بے آواز اعد واخل ہوگیا۔ اور محر ایک كر كل طرف بده كيا جس سروتي مين ريكي -فنی بہت اچھی اڑی تھی۔ کیونکداس نے میرے كام من كولى وقت نيس چيوڙي محى- ال كرے كا درواز ممی کملا ہواتھا۔ می نے آستہ سے درواز و کمولا، اودا غررواخل موكيا

فیلی بستر پر تمی، اور وہ نوجوان محی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے ویکے کردوری طرح اچھل بڑا۔ اس نے خوفزو ونظرول سے صلی کی طرف و یکھا۔ اور صلی اینا لباس ورست كرتى مولى الله كمرى موكى -مری جمری آستن سے نکل آئی اور نو جوان کا مری جمری آستن سے نکل آئی اور نو جوان کا

Dar Digest 27 December 2014

آلاس کے بارے می مفتلو کرنے سے میری جمنحلامت قدرے كم موتى تحى - اور محر من بالكل يرسكون موكما-

شام کوحسب معمول ہم تار ہوکر با برنگل آئے۔ هیلی روز کی طرح آج بھی حسین لگ ری تھی۔ ہیں اس کے ساتھ کار میں جارہاتھا۔رائے میں میرے ذہن میں ایک عمرہ ترکیب آئی اور میں نے ڈرائیونگ کرتی ہوئی فیلی سے ہوچھا۔" کیاتم انسانی قتل سے متاثر ہوتی ہو

" كيول؟" ثم في بيسوال كيول كيا؟" اس نے سامنے نظریں جمائے ہوئے ہوجما۔

" میں تمہیں اینے پروگرام میں شال کرنا جاہنا ہوں ۔سنو،مراروگرام بہے کیآج تم می خوب صورت نوجوان كو يهانسو، بم اے لے كركسي سنسان علاقے من چلیں مے، اور محروبال اے آل کرے لطف اندوز ہول مے۔ "میری اس بات ہاں کی نظروں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے ، مرای نے آبادی فاہر کردی ، اور ہم ایک خوب صورت سے ہوگی ملی کا گئے گئے۔

ایک میزیر بیٹھ کر میں نے میاروں طرف ویکھا ادر مجرایک کورے رنگ کے ایک قوی میکل توجوان کی طرف اشاره كيا، جوايك كرى يرتنا بيفاتما-

"وہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے تم کوشش کرد۔" مس نے کہا۔ اور شلی نے کرون ہلا دی۔

میں نے حسب معمول اینے لئے شراب منكاكى يشراب من كروران من في كن المحيول ت و کھا کھیلی نے اپنا کام شروع کردیا ہے۔ اور توجوان اس کے اثارے کابوں کا جواب دے رہا ہے۔ یس المينان سے شراب بيتار ہا۔ مجروص كا پرد كرام شروع ہو گیا۔ اور شیلی اٹھ کر چلی تی۔ میں ڈائس فکور پراے نو جوان كرماتيرقس كرت وكيدر إتحا-

فیلی نے دوسرے راؤ تھ میں بھی نوجوان کے ماتھ تھی کیا۔ اور اس کے خاتے کے بعد وہ میرے یاں آمکی۔" تیسرے راؤٹھ کے فاتے سے پہلے ہی میں نے پہلی بارٹی تھی۔ صلی جھے سے معذرت کر کے جلی منی اور تھوڑی در کے بعد وہ والیس آئی اور جھے ہے کہا۔ "مسرر الذي آب سے ملاقات كرنا جائے ہيں \_"ميں نے گردن بلادی اوراٹھ کراس کرے کی طرف جل دیا جس میں، میں نے پہلی مرتبہ مشرآ لڈی سے ملاقات کی متھی۔ال مخص نے میرے لئے جس قدرا سائش مہا کی ہوئی تھیں۔ان کا میں شکر گز ارتھا۔ بذات خود وہ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بہر حال میں اس کے کمرے میں داخل ہوگیا۔

تھا۔" أ وشمشير-" اور ميں صوفے پر بيٹھ كيا۔ میرے بیٹھ جانے کے بعد دہ بولا۔ ''میں اب یمال سے جانے کا پر وگرام بنار ہا ہوں بشمشیر سب سے کہاں بات سے بتاؤ کہ کیاتم میرے ساتھ رہ کرمطمئن ہو؟" "إلى ممل طور برا" ميس في جواب ديا-مرے ساتھ تہمیں ایسی کوئی الجھن تو نہیں ہے۔جس سے تم جھ سے ناراض ہو کر علیحد کی افتیار

نیم تاریک کرے میں وہ بدستورای صونے پرآ بیٹھا ہوا

وواگر هیلی ہے تمہارا ول مجر جائے تو تنہیں ودبرى لأكيال بحى مهياكي جاعتي بين -اس كي فكرندكرنا، رہا شراب کا سوال لو تم دنیا کی قیمتی سے قیمتی شراب استعال كردية مهيس فراجم كي جائع كي ادر دولت اكرتم جا اوتو ونیا کے کسی بھی بینک میں تہارے لئے رقم محفوظ كردى جائے كى كہم اپنى زندگى عيش كر ارسكو\_اس. كيوض مجص مرف تمهار اعمادي ضرورت بـ '' میں تمہارے اعتاد پر پورااتر وں ما، اظمینان ر کھو، اس کے علاوہ اگر جھے تم سے کوئی شکایت ہوئی تو صاف كهدودن كار"

"بربهت اچھی بات ہوگی ۔"میں نے کہا۔ "بیال تہیں میرا ایک کام کرنا ہے، آج ہی رات ادر مکن ے، کل رات ہم یہاں سے تھا کی لینڈ روانه ہوجا کیں۔'' چرہ وہشت سے سفید بڑ گیا۔ مم، میں معانی عاما مول، يسسيفود جمع يهال في آكي تمي-"ال في لرزتے ہوئے کہا۔لیکن میری آسمجھیں تو تصور میں اس کی گردن سے بہتے ہوئے سرخ خون کود مکھر ای تھیں۔ سرخ سرخ، گرم ابلتا ہوا خون، میرے کا نول میں اس ك الفاظ كونى تو ضرورر بي تقي ، اور چرمين في كمى بازى طرح جهينا مارا، نوجوان خاصا طا تتورتها، كيكن اس وقت اس کے قوی مفلوج تھے۔ وہ خود کو چور سمجھ ہوئے تھا۔ اس کئے مدا خلت نہ کرسکا۔ اور دوسرے کم میں اس کے بینے برسوار تھا۔ اور پھراس کے علق ے فرخراہ نکانے لگی۔ میں نے اس کا زخرہ کا ان دیا تھا۔ اور مرخ سرخ خون .... میری پیند جو کہ میرے ہاتھوں کو رتلین کرر ہا تھا۔ میں اس کمجے کو الفاظ میں بیان نبیں کرسکتا، میری آئیس نشہ سے بوجھل ہوتی جار ہی تھیں۔

فیلی و بوارے بھی کھڑی تھی، میں نو جوان کے پر پراتے ہوئے جم سے اٹھ گیا تا کہ میرے خوف ے اس کے رائے کی قوت کم نہ روجائے۔ بوا جاندار نوجوان تھا۔ اس نے کی ہوئی کردن کے ساتھ کئی بار ہاتھ فیک کر اٹھنے کی کوشش کی الیکن گردن مجھلی سمت لنگ می تھی۔اس لتے کامیاب بند ہوسکا اور کریڑا۔

مث كا فرش ال كے خون سے مرخ موكيا۔ بہت عرصہ کے بعد شکار ملاتھا۔لیکن بھر پورشکارتھا۔اس لے میری طبیعت شر ہوگئ ۔ میں نے چھری اس کے جسم ہے صاف کر کے آسٹین میں رکھی ، ہٹ میں داش میس الاش كركے خون سے لقمر سے ہوئے ہاتھ وهوئ اور مرهلی کے ساتھ باہرنگل کیا۔

فیلی پھر بھی خاموش تھی۔ وہ مجھ سے پچھ مرعوب ہوئی تھی۔ آج شایداہے احساس ہوا تھا کہ مسٹر آلڈس نے کیوں میری ٹاز بردار ہوں کا فیصلہ کرلیا تھا۔ رات حسب معمول گزری۔

دومرے دن ماشتے ہے فارغ ہونے کے بعد اچا تک ایک کریم دیج سنائی دی۔ سیھٹی کی آ واز تھی۔جو

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 28 December 2014

FOR PAKISTAN

" میں تیار ہوں۔" میں نے کہا۔ "اس کانام پروفیسررازی ہے۔اعلی حیثیت کا عال ہے۔ رات کوٹھیک گیارہ بجے وہ ڈریم کلب سے والى ملى المهين راسة من عن اسدروك كراس كى مردن کائن ہے، میں اور شلی بھی تہارے ساتھ ہوں مے اور تہاری مدوکریں مے، تم اس کی گردن اس کے ٹالوں ہے علیمہ وکرکے لے آؤگے۔"

" مجمعاس كے بارے على بناؤ۔ على آسانى سے اینا کام کرلوں گا۔" میں نے کہا۔

"ہم خود میں تمہارے ساتھ ہوں مے فیلی حہیں اس کے بارے میں بتائے گی۔لویہ پیول رکھ لو۔" اس نے ایک ساہ رنگ کا پستول میری طرف برماتے ہوے کہا اور میں نے حقارت سے بستول و يجعال مع فرت برب بيتول سي كولل كرنے كے بعد من خودشى كراول كا \_ كيونكه مجمع بسول مع قبل كرف من ذرا بمي المف نبيل آتا - بدين ولاند طریقه ہاوراس سے شکارکوئی مدد جهدنیس کرنا۔"

فیں حفاظت کے خیال سے کہدرہا تھا۔ مبرحال مُعيك ب إل تو آج رات!"

"مم مطمئن رہو" میں نے کہا اور بے چنی ہے رات کا انظار کرنے لگا۔ ڈریم نائٹ کلب میں میل نے جمعے میرے شکاری شکل دکھائی۔ ادھیر عمر انسان تھا، لین مضبوط جسم اور اچھی صحت کا مالک میں نے اس ک مردن ويمى اورمرے باتمول مل محلى مونے كى -ببرعال ابمي ساز مع نوبح تف حيلي حسب معمول میرے ساتھ تھی۔لیکن اس نے تمام میزوں پر نظریں دوڑانے کے باوجود آلڈس کو نہ ویکھا، اور آخر فیلی ہے ہو جد بیٹا۔"مسٹرا لڈس نے کہا تھا کہ وہ مجی ہارے ساتھ ہوں مے الین میں انہیں کہیں نہیں وکھے

"آج شامتم انہیں دکھ لومے۔" شکی نے مجھ سے بیب لیے مں کہا۔ میں اس کے الفاظ مجمد ندرکا تا بم خاموش بوكيا-

مُمکِ گیارہ بچ فیلی نے جھ سے انھنے کے لتے کہا۔ اور میں نے جو مک کر شکار کی طرف دیکھا۔ وه بھی اٹھ رہاتھا۔ چنانچہ ہم باہرنگل آئے۔اسنیر کک فیلی نے بی سنجالا اور ہم شکار کا تعاقب کرنے تھے، وہ اپنی کار میں تنہا تھا۔ اس لئے میرا کام مشکل نہ تھا، ایک سنسان سڑک برقبلی نے اپن کار کی رفار تیز کروی۔ اور مجراس کی کارے آئے نکل کراس نے كاراس طرح روكى كەرازى كوجى اپنى كارروكى يزى وه عصلے انداز می غرانا ہوا کارسے نیج اتر آیا اور ہم ہے جاری اس برتمیزی کی دجہ او جھنے لگا۔ لیکن ظاہر ہے دجہ توات عملی طور پر سمجمانی تھی۔

می کارسے از کیا اور اس سے تل کدوہ پستول نکالے میں نے اسے کسی شامین کی طرح و بوج لیا۔ پھر اسے میزے ہاتھ سے کون بچاسکا تھا۔لیکن آج میرا ہاتھ سخت تھا۔ پہلے میں زی سے مرف رفرہ کات دیا تھا۔لیکن آج میں نے مہلی بارایے شکار کی مردن

ہیں ایک سلوفین کاتھیلا لئے ہوئے کمڑی تھی۔ مردن تھلے میں ڈال کر میں نے اس سے ووسرے اقدام کے بارے میں ہو جہا کین اس سے بل کھیلی کوئی جواب دیں۔

مسى آلاس كي آوازسناكي دي- "باقي كام ش خود کرلوں گاھیلی بتم لوگ چلو۔''

اور من چونک كرجارول طرف و يجيف لكا يكن آلڈس نہ جانے کہال چھیا ہوا تھا۔ میں اسے عاش كرف لكا، توفيلي في ميراشان تعمقيا كركها." وركرنا مناسب نبین، اس سرك برآ مدورفت رئتی ب-آؤ چلیں۔"اور میں اس کے ساتھ جل بڑا۔ "ال كردن كاكياكرا ب-"

"بياتومسر آلدس عى بتاكيس مع \_" فيلى نے

بنظر يو الله كانظارك في كي ہوئی گرون ایک میز پر رحمی تھی ۔اورسلوفین کی تعمیلی میں

WWW.PAKSOCIETY. Pay Digest 29 December 2014

اس نے میز برر کا دیا اور آلڈس کی طرف و سکھنے تھی۔ "سامان نكال لو-"آلذى في كها-ادر هيلى في المارى کول کر جیب فتم کے آلات نکال کرمیز کے قریب ایک اسٹول پررکھ ویے، اور پھر آلڈس نے اپنا ہیت ا تارکرایک طرف رکه ویا۔

مری مجس نظری اس کا چرہ تلاش کرنے لليس، من نے اپنے براسرار دوست كا چروآج ك نهیں و یکھا تھا۔ مجھے اس کا چیرہ و یکھنے کا شوق تھا۔ ليكن تيزروشن مِن مجھےا يك سياه كپڑ انظر آيا۔ جو ثايد اس کے چرے پر بندھا ہوا تھا، نہ جانے کوں؟ شاید چرہ چھپانے کے لئے الین اس کے بعد اس نے اپنے کان کے قریب کوئی چیز ٹنولی اور اے علیحد ہ كرنے لگا۔ ساہ كبڑے كى پی تھی۔ جو بہت كبی تھی۔ وہ اے اسے چیرے ہے کھول رہا تھا۔ بس کی کے فاتے کے بعد اس کے چرے کے نمووار ہونے کا انظار كرر باتھا۔ اور پر من نے حيرت سے اس كاسر غائب ہوتے ویکھا۔

يقيناب بيشانى سے نيح كاحصد باقى رەكىياتقا-اور وہمسلسل بی کھولے جارہا تھا۔ یہاں تک کدال کی مرون غائب ہوگئی۔ بے مڑکا انسان میرے یاس میٹھا تھا۔اوراس کے سامنے ساہ کیڑے کا ایک دھڑ لگا ہوا تھا۔ "میرے خداا کیما عجیب ہے میرا دوست!"

ایک مخصوص حد تک بٹیاں کھولنے سے بعداس نے شیلی ہے تینجی مانگی ،اور شیلی نے بیٹی لئے کر پٹی کاٹ وی۔ پیوں کے وظر کواس نے باؤں سے ایک طرف كرديا-اورآ مح بوه كرسفيدميز يرليث كيا-اب وه بالكل خاموش تقا۔

قبلی نے مجھے اشارہ کیا۔ میں کھڑا ہوگیا۔ " تمہاری ذرای غفلت مسٹر آلڈس کی زندگی کو میشد کے لئے فتم کر سکتی ہے؟ "اس نے کہااور پھراس نے میری مددے کی ہوئی گردن کوآلڈس کے بقیہ جسم سے جوڑ دے ۔ ہمراس نے ایک سوئی لے کر گردن کو آلڈس کے

ال سے بہا ہوا خون بجر کیا تھا۔ میرے لئے بيہ منظر بھی ولجیب تھا۔ تھوڑی درے بعد باہر قدموں کی جاپ سناكي وي اور آلدُس اييخ مخصوص لباس مي اندر داخل موگیا۔اس کا ہیداس کے چبرے کو چھیائے ہوئے تھا۔" کیاتم ہوشنی ؟"اس نے بوچھا۔ "بالمسرّالتل!"

" میں جا ہتا ہوں مسرشمشیر کو بھی اینے کام میں شامل كركيا جائے \_ بے شك بيرة بل اعتاد بين، بم ان ک خوبیوں کونظرا نداز نہیں کر کتے۔'' پھروہ میری طرف مخاطب موكر بولا-" كياتم ميرے لئے مجھ اور تكليف كرومي براه كرم ميري مدوكرو - مي ايك مظلوم انسان موں، بھےنی زندگی کی خواہش ہے۔جس کے لئے میں تهراري مدوحا بتابول!

" میں تیار ہول دوست، میں وعدہ کر چکا ہول کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہارا راز میرا راز ہے، اور پھر میں تو تنہیں اینے رازوں کا امن بناچکا موں \_ میں کون سانیک نام ہوں تم بے تکلفی سے مجھے بناد کہ مجھے کیا کرنا ہے؟" میں نے خلوص سے کہا۔

وور وهلی، میرمرا شاؤ، اور بال اسے دھوا او؟'' اس نے کہااور شنی سراٹھا کر ہاہرنگل گیا۔

آلاس مجھے لئے ہوئے ایک کرے میں آیا، میں بھی اس کمرے کو پہلے دیکھ چکا تھا۔ لیکن اس کا معرف میری سمجے سے باہر تھا، کمرے کے درمیان میں ایک سفیدرتک کی میزیدی مولی تھی۔اس کے ساتھ ایک انماری بھی موجود تھی۔ مجھے کسی سلسلے میں کرید کی عادت بيس ہے۔ صرف اے كام سے كام ركھنا ہول۔ اس لئے میں نے قبلی سے ان چروں کے بارے میں نبیں ہو جھا تھا۔اس وقت بھی میں نےمسٹر آلڈس سے یماں آنے کا مقصد نبیں ہوجھا۔ اور اس کے اشارے بر ایک کری پر بینه کیا۔

خود آلڈی ایک دوسری کری پر بیٹھ کر شیلی کا انظار کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد شلی واپس آمنی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں دھلا ہواسرموجود تھا۔ جے

WWW.PAKSOCIETY.Char Digest 30 December 2014

PARCOCIATION COM

جسم سے نا نکا اور مجردوسری کارروائی کرنے گئی۔

میں جبرت سے بیرسب کور کی رہا تھا۔ بی نے وقع کیا جو لیک محقے بعد ہمائے

کام سے فارغ ہو گئے۔ آلڈی ای طرح سے سیال کی برائی ای اور اسے نماز کی برائی ہے ایک خری کے سیال کی برائی اور اسے نملک کر کے اسٹینڈ پر بول نکا ویا، جس طرح انسان کوخون یا گلوکوز ویا جاتا ہے، نکلیاں اس نے سوئی کے ذریعہ آلڈی کی گردن کی رکوں نکلیاں اس نے سوئی کے ذریعہ آلڈی کی گردن کی رکوں نے مسلک کردیں، اور پھرتمام سامان سمینے گئی، اس کے جبرے پراطمینان کے آثار تھے، تمام سامان سمینے کے بعد اس نے مسکرا کرمیری طرف ویکھا اور بولی۔" آؤ بھرا ہیں۔ آؤ سیمنے کے بعد اس نے مسکرا کرمیری طرف ویکھا اور بولی۔" آؤ

"اورمسرآلڈس؟" میں نے پوچھا۔
"وہ ابٹھیک ہیں؟" اس نے جواب دیا اور میں اس کے جواب دیا اور میں اس کے جواب دیا اور میں اس کے ساتھ با ہرنگل آیا۔ راستے ہی ہیں، میں نے اس سے پوچھا۔" کیا مسئرآلڈس کا اپنا چرہ نہیں تھا؟"
اس سے پوچھا۔" کیا مسئرآلڈس کا اپنا چرہ نہیں تھا؟"
اس سے پوچھا۔" کیا مسئرآلڈس کا اپنا چرہ نہیں آئیں ان کا پوچھی اپنا نہیں ان کا طرح
پورا جسم مہیا کرتا ہے۔ تا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح
زندگی کر ارتیس ہے۔

ادم مربیہ کیے ممکن ہے؟" میں نے شدید جرت راہ جوا

الم کے بارے یل مسلم آلان ہی تہیں ہو اللہ اور یل بنا کمیں گے۔ اس نے خنگ کیج بیل کہا، اور یس خاموش ہو گیا۔ کیکن اس واقع نے جھے کافی متاثر کیا۔ ورمر روز یس نے آلڈی کود کھا۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں چھیا رکھا تھا۔ وہ جھے و کچھ کرمسکر ادیا۔ اور اس نے مقتول رازی کے ہونوں سے میراشکر بیاوا کیا۔ آلڈیں اب کھلے آلڈیں اب کھلے آلڈیں اب کھلے جہاز سے جہاز سے الکی داندہ اللہ کیا تھا، اورکوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ چہرے کے ساتھ سخر کررہا تھا، اورکوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ یہا گئے جہاز سے داکھی ذندہ انسان نہیں ہے۔ آلڈیں اب کھلے جہاز سے جہار کے ساتھ سنو کررہا تھا، اورکوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ یہا کہ سکتا تھا کہ یہا کہ دندہ انسان نہیں ہے۔ گئی میں نہ نے تیام کیا اور پھر چنددن کے بعدا کی بعدا کے بعدا کی بعدا کے بعدا

یہاں میرا شکار ایک اور آدئی بنا۔ جس کے بارے بی معلومات جسے آلڈی نے مہیا کی تعییں۔ قبلی میرے ماتھ تھی۔ بی نے الڈی نے مہیا کی تعییں۔ قبلی میرے ساتھ تھی۔ بی نے المینان سے اس فض کی گردن، ہاتھ اور ہاتھ کردن، ہاتھ اور ہے سراور ہاتھ کا گرائی جسم کے کرا ہے بنگلے بی آگے اس رات مجرونی ممل و ہرایا کی اور اب آلڈی کو ایک جسم بھی لی کیا تھا۔ ممل و ہرایا کی اور اب آلڈی کو ایک جسم بھی لی کیا تھا۔ مجھے ایک بات پر شدید جرت تھی۔ اور دہ یہ ہے کہ الک بات پر شدید جرت تھی۔ اور دہ یہ ہے کہ الک بات پر شدید جرت تھی۔ اور دہ یہ ہے کر ان کی خاصل کی جاتمی تھیں۔ لیکن نجانے کیوں وہ مختلف حاصل کی جاتھی تھیں۔ لیکن نجانے کیوں وہ مختلف حاصل کی جاتھی تھیں۔ لیکن نجانے کیوں وہ مختلف حاصل کی جاتھی تھیں۔ لیکن نجانے کیوں وہ مختلف

"Bangkok" شی آیک ماه گزار نے کے بعد ہماری آگلی منزل "Kuala Lampur" تھا۔
"لاسماری آگلی منزل "Kuala Lampur" کے آیک ڈاکٹر کے مرف مجھے یاؤں در کار شے ایکن شمال کی موثی تازی گرون کیے چھوڈ سکی تھا؟ چٹانچہ آلڈی کا کام کرنے کے ساتھ سکتھ شی نے اپنا شوق بھی پورا کرلیا۔

لوگوں کے جسمانی اعضا م کواپنار ہاتھا۔

ہاری اس ہے اگلی مزل Mexico "ماری اس ہے اگلی مزل City" تھا۔ ادر اگر میرا اندازہ درست تھا، تو اب آلاس کومرف ہاتھ درکار تھے۔ اپنے چوتھے شکار کے بارے میں بھی اس نے جھے جلد ہی بناویا۔

WWW.PAKSOCIETY.DamDigest 31 December 2014

پررابرائ اواکیا ہے۔ اگر جھے بہت سے کام ندکرنے موقع توسماية بورى زعرى تهار ساتھ كزارديا-

برمال مراخال بكريس الني بادے يس تہارے ذہن ہے تمام الجنس دور کرووں -میرانام آلاس ہے۔ اگر تہیں سرجری کے بارے میں معلومات ہو، او میرانام تہارے لئے اجنبی ندہوتا، بوری ونیانے مرى ملاحيتوں كالومانا ہے۔ يس نے انسانی جم كے ایک ایک عضو کو کھول کراہے دوبارہ جوڑ لیا ہے ادر میری تجرباتی انسان آج مک زنده بین \_ أنبیس کوئی تکلیف نہیں ہے۔اور وہ امہائی پرسکون زندگی گز اردے ہیں۔ بمی با ملاحیت انسان کے دشن بھی ہزار ہوتے ہیں۔ چنانچدان جارول افراونے مل کرمیرے خلاف

سازش کی - ہاری آئیں کی دوئی مضبوط سے مضبوط تر . ہوتی می ۔ میں ان سے خلص تھا۔ لیکن وہ چاروں ایک منفول كي تحت محد سيل رب تقد

شلی میری بٹی ہے۔ بوری دنیا میں میرا واحد

سہارا، میمیری دوست بھی ہے۔

ان دنوں ہم ایک عیب تجربہ کردے تھے۔ادر ميتجربة تعاجم سروح كوعليده كرنے كا، الم كى مجى ينم مرده انسان کے جم سے روح نکال کرا سے مفوظ کرسکتے تے۔ بھراس روح کومی مردہ انسان کاجسم کہا جاسکتا تحار مارا خیال تھا۔ کہ ہم مصنوعی جسم بھی تیار کریں مے۔ ادراس طرح ہم محفوظ روحوں کومصنوع جسم دے کر زندہ رکھ عیس مے۔

ہم دونوں نے مل کر چند تجربات کے ادراس یں کامیاب رہے، لیکن مارے دشمنوں نے مجھے مېلت نددى ـ

ایک رات میرے جاروں دوست میرے پاس آیے ،ان کے چربے صاف تھے لیکن دلوں میں سابی محی - انہوں نے موقع پاتے ہی مجھے لل کردیا - میرے جم کے گی کلائے کرڈ الے جمنی موجود نتھی۔

اتفاق ہے وہ ان کے جانے کے چند منٹ بعد ى المى اوراس فى الين حواس كنفرول ركعت موت

ميرى دوح كوكنرول كرايا-میں اپناجسم کھو چکا تھا۔لیکن میری دوح موجوزتھی۔

مم دونوں باپ بیٹی مجور سے مظلوم سے، بالآخر

ہم تہارے شکر گزار ہیں۔ میں وعدے کا پابند

ል.....ል

سرجری، روح کا کنشردل، انتقام اور وشمنی

ہم نے ایک فیملہ کیا۔ہم نے فیملہ کیا کہ ہم اے دشموں

کے اعضاء سے ایک جسم ترتیب دیں گے۔ اور پھر وہ جسم

میرا ہوا۔ بیکام تباقیلی ندر سکتی تھی۔ میں بھی ندر سکتا تھا۔

ہوں۔ تہارا کام فتم ہوگیا ہے۔ میں نے مقای بینک

میں تبارے نام ہے ایک بوی رقم جمع کراوی ہے۔اتی

رقم کرتم عیش سے زندگی گزارسکو۔ اور پھرآ لڈی نے

میری مجھ سے باہر ہیں اندای ان چیزوں سے واقف

موں ، اور نہ بی مجھے ان سے ولچیں ہے۔ البتہ مجھے

اعتراف ہے کہ آلڈی وعدے کا یابند اور نہایت

شريف انسان تھا۔ اس نے مجھے اتنا پھھ دیا ہے کہ میں

میش سے زندگی گزار رہا ہوں ، نجانے اب وہ کہاں

ہے؟ اور کیا کررہاہے؟ لیکن میں ایک اعلیٰ ورج کے

موئل کا مالک ہوں۔ میرے یاس کئی کاریں اور

درجنوں ملازم ہیں۔میراجنون اب بھی تاز ہ ہے۔اور

میرے ملازم آج بھی حیران ہیں کہ کون ساانیا وشن

ہے۔ جوتین جاریا جھ ماہ میں ایک آ دھ ہاران کے کسی

ہوں ، میرے توی اب اتنے مضبوط نہیں کہ ہر شکار پر

قابويالول ـ كوشش كرتابول كددد جار ماه يس ايك آده

شكار في جائے اليكن أكر اس ميں بھي ناكام رہنا ہوں تو

سی طازم سے بی کام چلالیتا ہوں۔ کیونکہ بیمیری

دراصل بات سے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا

سائمی کولل کردیتا ہے۔

بینک کے کاغذات اکال کرمیرے والے کردیے۔

پرتم مل مجے اورتم نے ماری مشکل آسان کردی۔

WWW.PAKSOCIETY.COR Par Digest 32 December 2014

مجبوري ہے۔

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

### PAKSOSIE VICON



### ورندهصفت

# " صافحراللم-موجرانواله

وہ حسن احلاق رحم دل غریب ہرور لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا اور بڑھ چڑھ کر لوگوں کے کام آنے والا مگر درہردہ اس کی شخصیت بھیانك تھی اور جب اس کا راز کھلا تو

### ظلم وستم اورش القلبي كي ايك جيرت انكيز خوف ناك وردناك اورخوني كهاني

کرموخت خوف زدہ ہو چکا تھا اس نے کا بیخے
لیج میں کہا ۔"اسد صاحب واپس چلیں ہے کی جن
بھوت کا کام ہے۔"لہذا میں بغیر کچھ کمے سنے واپسی
کے لئے مڑ گیا۔

میرا نام اسد سعید ہے۔ اور میں کرائم رپورٹر ہوں ان دنوں میں اپنے خالہ زاد کزن شاہد کی شادی میں آیا ہوا تھا۔ شاہد کا گھر جان بورنامی ایک وات کے بے کران سائے میں کرموکی کا پتی ہوئی آواز سائی وی۔ اسد صاحب ہے ویکھیں۔ "میں نے ٹادچ سے اس جگردوشیٰ ڈالی جس کی نٹا کہ بی کرموکر دہاتھا۔ یہ ایک گڑھاتھالیکن جو نہی میر کی نظراس پر پڑئی تو میرے رو نگئے کھڑے ہوگئے۔ کونکہ اس جگہ بر ہریت شدہ ایک بر ہندلاش پڑئی تھی۔ جس کے ہازوؤں اور ٹانگوں کا گوشت غائب تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COpar Digest 33 December 2014

لاش اورجن کا من کرتو و ہاں کمڑا ہر منم نخت خوف زدہ ہوگیا۔ شاہر غصے ہے بولا۔ "اسدتم بھی مزیہ ہے کھ کھوٹو کے ا

ثابدی بات س کر میں نے کہا۔" بات ہے کہ کھڑ کھڑا ہٹ کی آ وازین کر میں کرمو کے ساتھ جنگل میں کیا تو کھڑ کھڑا ہٹ کا جواز ڈھونڈتے ہوئے کرو کوایک جگہ ایک لاش بڑی دکھائی دی۔اس کے بازودُن اور ناتكون كالموشت عائب تعا، جيس كل نے برے ماہراندازے کا الیابو ، تفصیل س کرمب حيران ہو محيعورتين توبرتو به كرنے لكيس-

گاؤں کے ایک آوی نے کرموے یو جما۔ بابا وہ لاش کس کی تھی اس کے چیزے سے چھ بہا خلا؟ کرمو الجمي تك اجنبع من قيا، وه بولا ين محص نبين معلوم ، من نے تو مرف اس کی ٹائلیں و کھے کرآ تھیں بند کر ل تھیں براواسدماحب كاحوصل نے كمانبول في اسے بہت غورہے دیکھا۔''

كرموكى بات من كرشابد بولا - "إسداق ب اى كرائم ربورار، بيتربيس كتني لاشيس اس في ديلمي مول كي ا بني دس ساله ملازمت على " وه تعيك كميدر با تفا تمريلاش کی اتن بھیا تک حالت میں نے پہلے بھی ٹیس ویکھی

شابذك كمريش موجود افرادجن بس مجيمهان منے اور کھوگاؤں کے تقےسب ڈرے ڈرے نظرآنے کے تھے۔ میرجان بور میں این نوعیت کا بہلا کیس تھا۔ "مسركرائم ديورثر!ال طرح كوزے دينيا ذرنے سے مئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ تھانے فون كياجائے - ايرة واز ماسرسفيركي تعي ، جواس كا دُل ك واحد برائمري اسكول كوا حداستاد تقي

یں خود بی پولیس کوکال کرنے کا سوچ رہاتھا لبذا میں نے موہائل نکالا اور بولیس اسیشن كانبر لمايا شي عام طورير اينا تعارف اسد معدCR کے اعظم سے کرانا تھا یہاں CR کا مطلب ے۔" کرائم رپورز " لبذا می نے یک عام پولیس WWW.PAKSOCIET DEPorte 34 December 2014

گاؤں میں تھا۔اس لئے میں نے جاردن کی جھٹی لی اوراین ای کے ساتھ جان پورآ میا۔ شاہر ندصرف میرا كزن تما بلكه احيما ووست بهي تها. آج بارات جاني تھی۔ چنانچہ بارات مٹی اور دلہن کولے کر واپس آ منی۔ دوسر ہے دن ولیمہ تھا اکثر کا دُل ودیباتوں میں ون کوشاوی ہوتی ہے۔ کیونکہ زیاد ہ تر گاؤں میں بیلی کا مناسب انظام نبيس موتا-

ہم شام کا کھانا کھا کرفارغ ہوئے تھے کہ كمزاكفرانك كى آواز سنائى دى - شابدكا كراك بہاڑی سے ساتھ تھا۔ بہاڑی کیاتھی ورختوں کی جمرمث تھی۔ دن کے وقت مجی لمکاسا اندھرار ہتا۔ رات میں تووہاں جانے سے مجی ڈرکٹیا تھا۔

برحال کر کرامت کی آواز سنے سے بعد س سے من سہم مے اور ایک دوسرے کے چرول کی طرف و ميض ملك كويا أتكمول بى آتكمول من سوال يو حصتے مول-

میں نے وہاں کھڑے وولوجوان لڑکوں سے كها-"اس طرف جل كرد يكست بي - كيا جرا ب ے " مرانبول نے جائے سے انکارکرویا۔

آخر كرمون جوشام كايدوى تفاكها ياسد صاحب! چلیں ہیں آپ کے ساتھ چانا ہوں۔" میں سے س كرجران ره كياجال جوان جانے عدررے إلى وبال ايكسترسال بوزها جان كوتيار موكيا-

ببرعال میں نے آیک طاقتور ٹارچ کی اورہم وونوں جنگل میں واظل ہو مجئے كرموميرے ساتھ تھا مرہم نے لاش دریافت کرلی۔اوراب والی آ مے تے جوشی میں محرمیں واخل موالوشابد فے یو چھا۔ 'ال ر بور رصاحب اجتكل سے كہا خبرور يافت موكى م-؟" میں نے کہا ۔ طنز ند کرو خبر کے بارے

می سنومے او تحرا کردہ جا دیمے ۔ ادھر کرمونے سب كوبتانا شروع كرديا ي اغضب موكميا اغضب موكيا-اوم جنگل می ایک ایش برای مولی ہے سی جن نے اس كاكوشت كماليا ي-"

ہاتھ ملایا۔ ' میں اسد سعید ہوں کرائم رپورٹر اور میں نے بی آ ب کونون کیا تھا۔''

''آپ کوکون نہیں جانتا۔ اسد صاحب' الیں ایج اونے کر مجوثی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔''آپ جائے وقوعہ کے بارے میں بتا کیں۔''

''جی آپ میرے ساتھ چلیں میں دکھا تا ہوں '' یہ بول کر میں نے ٹارچ کی اوران کو لے کرجنگل کی طرف چل بڑا۔

"اوہ خدایا۔" لاش کودیکے کرایس ایکی او کے منہ سے لکلا۔" اتنی بھیا تک لاش یقینا یہ تو کسی ورندے کا کام ہے۔ "ایس ایکی او بھٹی بھٹی آئکھوں سے بولے۔ کا ماتی سپائی سپائی میں ڈرنے سے بچھ ان سپائی میں ڈرنے سے بچھ میں مونا تھا۔ لاش کواٹھالیا گیا۔

ል.....

جان بور بہت خوب صورت گاؤں تھا۔ مبح کے وتت ہوا میں سی شوخ حسینہ کے رقص کرتے ہالوں کی مانند مجمولت موئے ورفت، چرایوں کی چیجابث اور سوندهی سوندهی خوشبوایک ایسا منظر پیش کرنی که دل کی دنیا مجیب ہونے لکتی اور محرطلوع آفتاب کا منظر البلهات كميتول يريوني مورج كاكرنين برسب وكم كربافتيارشاعرى كرفي كودل جابتا مرآج مع دل کی ونیا مجیب نہیں ہو کی۔شاعری کرنے کوول نہیں جا ہا۔ يه خوب مورت گاؤل خوف وبراس كى لپيك بي آ میا۔اس لاش کے دریافت ہونے یرادر پروہ کی مھٹی مسی برنصیب کی لاش بجس نے دانوں کو ہلا کرر کھ و با۔ يوليس والے لاش كولے كے تھ اور يوسك مارغ ك کے مجوادیا تھا۔ پہتہیں دہ کون بدنصیب تھا کیکن کسی کا مرنا ونیا والول کے کامول میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔اس لاش نے مجی تیں رکاوٹ ڈالی اور شاہد کی ولیمہ کی تقريب شروع مولي \_

دن گزرارات ہمئی۔مہمان داپس چلے گئے۔ جھے بھی جاتا تھا مگرشاہد کے بے حدامرار کی دجہ سے نہیں آپریٹر کو ہتایا۔ وہ نیند میں تھا CA کونہ جائے کیا سمجماً اور ہڑ بڑا کر بولا۔ ''لیس سر!عبداللہ اسپیکنگ ۔'' میری ہنمی چھوٹ کئی ۔''او بھائی میں چیف منسٹر نہیں ہوں بلکہ کرائم ر پورٹر ہوں ۔''

"جی جی فرائے مارے کے CM کے راہے ہوا۔ براہر ہیں۔آب وہ جلدی سے بولا۔

میں نے خوشا مد کو نظرانداز کر سے سیر ہی بات بنائی۔'' جان پور میں ایک خض کا مرڈر ہواہے براے بیا تک اعداز میں۔' میں نے مزید ہا تمی بھی اسے بتادی اور فون بند کردیا۔

باسر سفیر کہنے گئے۔ "ایس اٹج او حیات خان ماحب بر ے فرض شناس آ دمی ہیں جلد ہی ہن جا کیں کے ۔" مجر ہم ای موضوع پر بات چیت کرنے گئے۔ ایک بزرگ بولے۔" یہ کام کئی بدروح کا ہوسکتا ہے بعض بدروجیں جب انقام کینے پر آتی ہیں توالیے کام کر جاتی ہیں۔"

" ہوسکتا ہے .... بیکام کسی شرنے کیا ہو چونکہ جنگل بہت گھنا ہے اور شیر آسکتا ہے ۔" ایک آوی نے رائے دی ۔ رائے دی ۔ رائے دی ۔ رائے دی ۔ رائے دی ۔

توایک اور بزارگ بولے۔ "تم سب کا و ماغ خراب ہوگیا ہے۔ بدروس نے تو خون پیٹا ہوتا ہے۔ محراب لاش کامکوشت کھایا ہواہے ۔ "بزارگ نے اپنی دانست میں بڑاا جما کت پڑا تھا۔ محر میں اس سے متنق نہ تھا۔

چنانچ بیس نے کہا۔ ''برز رکوار ابدروح والی ہات پر بیس یقین نیس رکھتا۔ بیاتو ہم پرست لوگوں کی ہاتیں میں۔''

"درست کہا آپ نے مطر جرنلسف ۔ بیہ ہارے خیال کا تصور ہے کہ جرانو کھا واقعہ جنوں، مجوتوں اور وحل سے نسلک کرویتے ہیں۔" اسر سفیر صاحب میری تائیدیں ہوئے۔

است میں پولیس آئی ایس ای او حیات خان این ساتھ جار ساتی لائے تھے۔ میں نے ان سے

WWW.PAKSOCIETY.COM Dar Digest 35 December 2014

ون من جان پورا يا ها ـ

رائے میں مجھے ایک آ دی ملا تھا۔ کافی سرخ دسپیداور ہٹا کئا تھا دہ۔ میں نے اس سے پوچھاء آپ کا ٹام کیا ہے ادر کہاں جارہے ہیں۔"

وہ اپنے بارے میں بتانے لگا کد۔ "اس کانام بشیر ہے اوروہ جان پور میں ایک تاجر کے پاس جار ہاہے وہ تاجر لا ہور کا رہنے والا ہے۔ مگرشہر کی رنگینیوں سے اکتا کر گاؤں کے قدرتی مناظر کی سیر کوآیا ہواہے۔ اس کانام اکبرخان ہے۔ "

"اسرماحب بولیس آئی ہے۔" کرموکی آواز نے مجھے چونکا ویا۔ میں نے دیکھا تو حیات مان ماحب ساہیوں کے ہمراہ آگئے تھے۔ وہ آتے ہی مزا تا بولے۔" کیا حال ہے رپورٹر صاحب! کیاشہروں میں خبریں ختم ہوئی ہیں کہ گاؤں میں تلاش کرنے آگئے

یں۔ "فرسسا" میں نے ہس کر بولا۔" پھنیں کیوں بدواقعات وقوع پذیر ہورہے ہیں۔" پھروہ لاش کا معائد کرنے گے۔ ان کے

چہرے پر فکر وقر دو کے اثر ات تھے۔

اس کی نظریں باپ کے چبرے پرجی ہوئی تھی معنی اچا کہ میرے ول کو پچھ ہونے نگا۔ ایک انو کھا دساس اور میں نے سرجھنک کر ایس انج اوکی طرف و بھا۔ وہ لاش کے قریب ہی کھڑے سے میکران کے میران میں اور میں نے سرجھنگ کر ایس انج اوکی طرف میں کھڑے سے میکران کے میاتھ اب ایک اور شخصیت بھی کھڑی تھی جھاری بھرکم، ماتھ اب ایک اور شخصیت بھی کھڑی تھی جھاری بھرکم، عرقفر یا 50 یا 50 مال میں اٹھا کی اور میری طرف و کھا۔ پھردھ میری طرف آنے لگا۔"السلام طرف و کھا۔ پھردھ میری طرف آنے لگا۔"السلام طرف و کھا۔ پھردھ میری طرف آنے لگا۔"السلام علیکم! میرانام اکبرخان ہے اور میں لا ہورکا برنس مین علیکم! میرانام اکبرخان ہے اور میں لا ہورکا برنس مین علیکم! میرانام اکبرخان ہے اور میں لا ہورکا برنس مین علیکم! میرانام اکبرخان ہے اور میں لا ہورکا برنس مین

میں نے اس کے سلام کا جواب ویا اور سوچنے لگا اکبرخان کا نام میں نے پہلے بھی سنا تھا کہیں ..... پھر مجھے یاد آسمیا ،اکبرخان تجارت کے سلسلے میں افریقہ کی طرف رات گزری منج ہوگی گرایک ہوگا کی انظرے ماتھ ہوابوں کہ صبح کے دقت گاؤں کی عور بی کنویں پر پائی بجرنے گئیں تو شور کچ گیا۔ دہ اپنے گھڑے وغیرہ دہیں چھوڑ کر۔" بجوت بجوت" کہتی ہوئی دائیں آگئیں میں نے شور سنا تو جلدی جلدی دہاں بہنچا۔ وہ ایک دل ہولا دینے دالا منظر تھا۔

آیک لاش ..... جس کی کھوپڑی آ دھی عائب بنس کے بازووں اورٹانگول کا گوشت غائب۔ ''اوہ خدایا۔''سورج تو نے دن کی توبید لے کرطلوع ہوتا ہے بگرآ ج ..... وہاں گاؤں کے اور بھی افرادا کشے ہوگئے تے ۔ کرموبولا۔''اسد صاحب۔ بیجی ای جن کا کام

میں سوچ رہا تھا۔'اییا کرنے والا کتنا طالم ہوگا۔' جن بھوت والی کہانی کو میں مان نہیں رہاتھا ۔''مگرکوئی انسان مید کام کرسکتا ہے؟ اگر کرسکتا ہے تووہ کتنا ورندہ مفت ہے۔'

ا جا بحداً وی بولا۔ "ارے بدتو گا ہے۔ گا کمہار۔ "بیمن کر وہاں کمرے لوگوں نے غورکیا۔ اور پھروہاں جیسے بھکدڑ کچ گئی۔ ایک جوان ک لڑک ووژنی ہوئی آئی۔ "بیرے باہا، میرے باہا" بیر ہی ہوئی وولاش پر کر گئی۔ وہ روئے جارتی تھی۔ " باہا آپ کہاں جلے مجے باہا۔ اپنی رالو کوچھوڈ کر اب بیل ، بیل اس ونیا میں اکمیل رہ گئی۔ آپ نے یہ بھی نہ موجا رالوکی و کھے بھال کون کرے گا۔ اومیرے خدا ۔۔۔ " وہ روئے جارتی تھی اور میر اول بھٹا جارہا تھا۔

سرموسمنے لگا۔ اسد صاحب! بداس کی بٹی ہے۔ کا ہے کی جھول کی جس ال مرکا ۔ ہاپ نے ماں مرکا ۔ ہاپ نے ماں سرکا ۔ ہاپ نے ماں سرکا ۔ ہال کر کرمو ہاں ہی کرکمو آ نیو جھیانے کی کوشش کرنے لگا۔

میری کیفیت بھی جیب سی ہورہی تھی۔ میں سوچ رہاتھا کہ میں سوچ رہاتھا کہ "بہال کیوں آیاتھا؟ بہتر ہوتا اگر میں بہاں ندآتا تا۔ بیت کا در ہولناک واقعات کوتو ندویکھا۔" میاں ندآتا۔ بیراذبین اس آوی کی طرف چلا گیا جس میراذبین اس آوی کی طرف چلا گیا جس

WWW.PAKSOCIETY. Dam Digest 36 December 2014

جار ہاتھا کہ اس کا جہاز سمندری طوفان کی زو میں آ کر ڈوب کیا۔ اکبرخان کے بارے میں کھ پیتانہ چلا کہ دہ زنده بے کمرده۔

بعرتقر يأ نوسا ل بعداورايك سال يبلي وه دوبارہ مظرعام برآیا۔ ایک عجیب کہانی کے ساتھ کہ اسے بری جازے سی کے ذریعے کنارے را نے میں قددلی اور جہاز ڈوب گیا۔ اس طویل عرصے میں وہ اكت افريقي قبلي من رباادران كي طور طريق و يكمار با وغيره وغيره ياب آب مجه بيان مح بي المرفان نے ای ایسرے نمانظری مماتے ابوية يوحما ..

"ان بالكل! آپ توايك افريقي قبيلے كوئلست دے کرآئے ہیں۔ میں نے بنتے ہوئے کہا۔وہ بھی مسكرائے لگا۔

میں ای وقت تھائے میں موجود تھا۔ ایس ایج اوحیات فان الجھن کے عالم میں کمبرے تھے۔"میری سمجه من ميس آتا كه كميا كرون وولاشين دريافت موجك یں۔ مرقائل کا کوئی پہنیں ۔ حکام بالا سے الگ دباؤ يررباب كرقاتل كوف نقاب كياجائ "

کامے کی لاش بوسٹ کے لئے روانہ ہو چکی تھی يكر قاتل كاكوكى بدنيس جلا تعاال لئے وہ يريشان تے۔انیا کام کی جن کائی موسکتاہے مرجنوں برآج یقین کون کرتا ہے۔ بیتو کمی در ثدہ نما انسان کا کام ہے "الساليج اونے كما.

مجريس بولا - "سراييسي اذيت پيندآ دي كاكام موسكتاب "

وہ بولے۔ "آپ ہی دیکھے ناں اسدصاحب! كتنا اذيت ناك اورسفا كانه اغداز قل كرف كايد میں نے اپنی سروس بلکہ اپنی ساری زندگی میں اس سے

پھرہم اس کیس پر مفتگو کرنے گئے۔ چونکہ میں ایک کرائم رپورٹر تھا۔اس کے حیات ماحب میری

برى عزت كرتے تھے ۔اجا كم جھے خيال آيا۔" سرایهال بشیرنای ایک بنده آیا تھا اکبرخان ک پاس - "میں نے ای خیال کے تحت یو جھا۔" کیونکہ يہلے والے أوى كے بارے من كوئى يتنبس جلاتھاكم كہاں كا ہے۔ وہ اور يہال كيوں آياہے۔ أيك ون ملے وہ لاش دیچہ کر جھے شک سا ہواتھا کہ اس آدی كويس نے كہيں ويكها ہے \_اليس ان اوسواليه نظروں - E C 18 1 E

میں نے کہا۔ کہیں وہ مہلی لاش ای آ دی ک تونبی*ں تھی۔*''

الیں ایج اونے چونک کر مجھے ریکھا۔''اس کا مطلب ہے کہ آپ اے جانے بین کیول ناں اكبرخان كوبلا .... ان كافقره منه مين بي روكميا ..

ایک سیای نے آ کراطلاع دی کہ اکبرخان آیا ہے اور ایس ایج او سے لمنا حامتا ہے ایس ایج او نے اندرا في كوكما- اكبرخان اندرا بااور باته الكربيرة كيا-بحربولا ـ"انسكِرُ صاحب!ميراايك نوكرغائب

ایس ان او نے بوجھا۔ 'کون ہے ادراس کا کیا

"اس كا نام بشر ب- ادرميرا برانا نوكر ب-يهال مرك إن آياتها دوك لئے ـ الس اليج أد في ميري طرف ديكها \_ پحربول\_'

کہیں دبی بشرونہیں ہے جوا پ کو ملاتھا۔"

میں نے کہا۔ 'وہی ہوگا سرا کیوں کہ اس نے ا كبرغان كى طرف جانے كا ذكر كميا تھا۔ " كيرايس ايج او نے میری ہات سے منفق ہوکر اکبرخان کویہ بادیا کہ '' بہلے دریافت ہونے والی لاش بشیری کی تھی ''

بين كرا كبرخان كلوكيراً داز مين بولا \_' وه اپني بٹی کی شادی کرنے والاتھا۔ اسے بیپوں کی سخت ضرورت تھی۔اس لئے میرے پاس آیا تھا مراہے کیا پا تقاكد البن نبين جاسكي كا"

میں انسردہ سانس خارج کر کے رہ گیا۔

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 37 December 2014

افریقی ل میں دینے کی وجہ سے بید می آ دم خور ہوگیا۔
دہاں سے کی طرح بھاگ کردائیں تو آگیا گرآ دم
خوری کی لت نہ گئی۔ ای لئے لا ہور کوچھوڈ کردورگاؤں
میں ڈیرہ نگالیا اس نے سوچا کہ گاؤں میں مزے سے
آ دم خوری کرے گا۔ مرضدا ہرجگہ موجود ہوتا ہے۔ "الیں
ایجاونے کہا۔

میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگار ہاتھا۔ قارئین یقنینا آپ سمجھ کئے ہوں سمے کہ قاتل کون تھا؟ نہیں سمجھے تو بتادیتا ہوں کہ وہ کوئی جن نہیں تھا، بھوت نہیں تھا بلکہ لا ہور کا معروف برنس مین خونی درندہ اکبرخان تھا۔

**አ....**አ

" رائي عرف رائو في الاجها اكبر فان كوفيلي والول في كيول بيس كها يا؟" بين في جواب ديا-"ال بين بيس بي بيس بي كه الله جا ہے آل كرا موان السان سي بين بين ہي كہ الله جا ہے آل كرا السان الله بين كرم نوازى بيول جاتا ہے۔ اكبر فان في كرم نوازى بيول جاتا ہے۔ اكبر فان في كرة آميا كرو آميا كر

میں اب اس کا مجازی خدا ہوں۔ تی ہاں اوہ الافانی جذبہ "محبت" مجھے شکار کر میا تھا اس لئے میری خواہش کے مطابق را لوسے میری شادی ہوگئ۔
فواہش کے مطابق را لوسے میری شادی ہوگئ۔
ایک سال کا عرصہ کزر کیا ہے۔ہم محبت بحری زندگی گزاررہے ہیں۔ محراس خونی در عدہ مغت کونبیں بحول ہائے۔جس کانام البرخان تھا۔

وہ کیا کے گا۔خود پریٹان ہے۔ ایسے الو کھے
کیس کی وجہ ہے، ہاں پہلی لاش کے ہارے میں پندچل
گیا ہے۔'' پھر میں نے اسے بشیر کے بارے میں بنایا۔
اینے میں میری امال جان آگئیں۔' بیٹا! بید کیا
مور ما ہے ۔ تل پرل، چلو واپس چلتے ہیں۔' میں نے
انبیں تسلی دی۔ پھر میدون بھی گزرگیا۔ رپورٹر کی حیثیت
سے جھے کیس کی مکمل رپورٹ کے جاتی تھی کہ اپنے
اخیار میں شائع کراسکوں۔

ـ ' بان جي ريور رُصاً حب كيا كهدر باتفاايس اليج او-''

میں کھر پہنچا ہی تھا کہ شاہد نے سوال داغ دیا

رات آگی ۔ بوی دردناک آ دازتی ۔ بیرانوسی۔ کآ دازآ نے گئی ۔ بوی دردناک آ دازتی ۔ بیرانوسی۔ اپنے باپ سے جدائی کاغم تھا اسے ۔ دیسے وہ کتنا در ندہ صفت تھا بار نے دالا ۔ بیمبی ندسوچا کہ اس کے مرنے سے کتنی آگھوں میں آ نسوآ کیں ہے۔ رانو کی آ دازین کرمیرے دل کو مجمد ہونے لگا۔" کیا یہ دہ لافائی جذبہ سے جیدہ محبت" کہتے ہیں۔"

"لاحول ولاقوة " ميس في سرجمنكا! ميس يهال محت كرفينيس آياتها-

مبح ہوئی ۔ سورج طلوع ہوادوخریں لے کرایک خوشی کی اورایک می کی۔ گاؤں کے ایک ادرآ دی نضلوک لاش دریا دنت ہوئی ۔ ہوے ہمیا تک انداز میں اورخوشی ک رین نظار کو لاش ہتانے والا مجمی دریا دنت ہوگیا تھا۔

میں فاف تیار ہو کرتھانے پہنچالیں ایج اواپ کرے میں شے وہ محکے ہوئے نظر آ رہے شے بیسے ساری رات جا گئے رہے ہوں - میں نے جسس سے یو چھا۔''سروہ درندہ کون ہے۔؟'' ومسکرائے ادر ہولے۔''اسد معا حب جلد آپ

ومسرائ ادربولے "اسدماحب جلدآپ کو پید چل جائے گا۔" پروہ مجھے لے کرحوالات کی طرف آمے تاکل کو کی کرمیرے دماغ کا فیوز بھک عراض آمیا بھے اٹی آکھوں پریفین ندآیا۔ایس انکی او کہ دہے تھے۔"وی اسد ماحب انقریا 9سال

\*

W.PAKSOCIETY.COM Digest 38 December 2014



## روج می روح

### لعيم بخاري آ كاش-اوكاره

نوجوان كو اچانك كرخت كهركهراتي اور دل كو دهلاتي آواز سنائی دی تو نوجوان اس آواز کو سنتے هی حواس باخته هوگیا اور پهر دیکهتے هی دیکهتے ایك لولهان پرهیبت منظر رونمواهوا جس نے .....

### خود غرضی اور مطلب پرستی کی کہانی جو کہ پڑھنے والوں کوور طہ جرت میں ڈال دے گ

"اب توغریب آدمی کے لئے آلوگوئی بکانا اتن بھی بری نہیں ہے ۔" بلقیس نے آپارشیدہ دو بحرمو کیا ہے۔" آپارشیدہ نے آلو پرچھری چلاتے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اصل میں بلقیس ایک مركاري اسكول مي فيچرتقي اوركسي حدتك حكومت كي لارجار يول كومجھتى ھى -

"ارے خاک اچھی ہے۔" آیا رشیدہ نے برا مامنہ بناتے ہوئے کیا۔" مارے زمانے مى 15 روبے مراک مین نقل جایا کرتاتھا اوراب WWW. PAKSOCIE TO COM

موت محکوہ کیا۔"اوراور سے بحل کیس کے بل ہائیں يغريب مكا دُاسكيم كب فختم موكى " " إساراتسور حكومت كالمجى نبيس إيك تومارے ملک میں سلاب آیاہ محرعالمی سطح پر پٹرول کی قیت بھی تو ہو ہو گئے ہے۔ پھر ہماری حکومت

Dar Digest 39 December 2014

دیکھوشنی کے اہا کی پنش 3 ہزار اور شفق کی 7 ہزار خواہ ملاکر بھی گزار انہیں ہوتا۔'' بلقیس نے مسکراتے ہوئے جواب

بیس نے سرائے ہوئے جواب دیا۔'' کفایت شعاری بھی کسی چیز کانام ہے آپا۔۔۔۔ پھر ہرسال ہاری تخواہ میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے۔ اور بیاضافہ مہنگائی کی اوسط نکال کر کیاجاتا ہے۔''

"اچمااچھاٹھیک ہے ....اب ہانڈی چڑ مادو ورنہ شفق آتے ہی چلائے گا۔"آپانے کی ہوئی سبری کی ٹوکری بلقیس کوتھاتے ہوئے کہا تو بلقیس فورا ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔

بلقیس آ با رشید کی پروئ تھی اس کی شادی
کوچارسال ہونے کوآئے تھے لیکن سیاہمی تک اولاد
جیسی نعمت سے محروم تھی اکثر اسکول سے دالیسی پرآ پا
رشیدہ کے محر آ جایا کرتی تھی کیونکہ اس کے میاں کی
کریانے کی دکان تھی اور دات کوئی لوفنا تھا۔

بلقیس نے ہاغری چو لیے پرد کھتے ہوئے آپا کو خاطب کیا۔" آپا جی اب شغیق کی شادی کردیں اور چرنے فکر ہوجا کیں۔ بہوآپ کی خدمت بھی کرے گی اور آپ بوتے بہتوں سے کھیلا بھی کریں گی۔ زند کی کا تو پہنیس ہوتا آپا کب سماتھ چھوڑ جائے۔"

'' ہاں بلقیس بن کوئی اچھی لڑئی ل جائے تو ہیں۔ شفیق کی شاوی کردوں ۔'' آیانے بھی تائیدی۔

"اچمی لاک کیون نہ کے گی آخر میٹا سرکاری ملازم ہے۔ جا ہے توکری چوکیدار کی ہے لیکن ہے تو کی ماں۔" بلقیس نے ہیئے ہوئے کہا۔

مال ۔ ''بلقیس نے بیتے ہوے ہو۔ شفق کے والدصاحب پہلے سرکاری ملازم نے ایک اسکول میں چوکیدار نے ان کی ریٹائر منٹ کے بعد شفق کووالد کی وجہ سے لوکری آسانی سے فرائی ۔ جبکہ آج کی لوکری ملنا نامکن می بات ہے اور شفق کے والد اب گھر پر بی ہوتے تھے ۔ شفق کا کچھ بی عرصہ پہلے تباولہ ہوگیا تھا ۔ لیکن وہ ای شہر میں تھا۔

" ذرا ہات سکیے گا۔ "شفق نے کور یڈور سے کررنے والی ایک دراز قامت لڑکی کو خاطب کیا۔وو

آرکی رک کئی اور والیہ اُظروں سے جین کودیمے کئی۔ وہ بار کلری شکوار مین پنے وہ کے ان کروں میں وہ بار کلری شکاری تھی۔ اُن کروں میں وہ بہت خوب صورت اور نگھری تکھری لگ رئ تھی۔ اُنے کہ کو آپ نے کا کہا تھا آپ کو کہ رہی تیں لئی تھیں۔ ''شفیق نے یاد کرانے کی کوشش کی ۔'' میں نے کہا تھا کہ اُن انبریری بند ہوئی ہے۔''

لاکی ہونے ہے مسکرائی قواس کے گال پر ڈیل پڑگئے ۔اس نے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ''جی کما میں تو لینی ہیں ، لیکن لا ہر رہی کا ٹائم ختم ہوگیا ہے ۔ پھر چھٹی بھی ہوئی ہے اور لا ہر رہیں کے بخیر کما بوں کا اندراج کون کرے گا۔؟''

"اس بات كاآپ كارندكريں " شفق نے جلدى سے دضاحت كا " آپ كا بين سلے ليس اوراك چيك بناكرد دويں ميں لائبريرين سے خوداى كل الكموادوں كا "

لڑگی نے کچھ در تو قف کیا پھر بولی۔"شکریہ .....آپ مرے لئے آئ تکلیف کرد ہے ہیں۔" .....آپ مرے لئے آئ تکلیف کرد ہے ہیں۔" ''کوکی ہات میں .....آپ کی بڑھائی کا حرج نہ ہواس لئے کہ رہا ہوں۔"شنیق نے کہا۔

ہواں سے جدرہ اول۔ یں سے جا۔

لاکی فے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔" ٹھیک ہے۔

ہے بس 15 منٹ میں کیا بین نکال لوں گی۔" لڑکی نے کہتے ہوئے ہوئے لائبریری میں تھس گئی۔

شفق نے دائیں بائیں دیکھا اور دروارہ بند

کردیا اور چندی سیئٹہ بعد تین او ہاش م کرلا کے شفق

کردیا اور چندی سیئٹہ بعد تین او ہاش میں کرلا کے شفریٹ

کے پاس آئے ۔ ان میں سے ایک لا کے نے سگریٹ

سلکائی ہوئی تھی جو کہ کائی مجتمی برانڈ تھی۔ پھرسگریٹ

دا لیلائے نے سرگوشی کی ۔'' دہ اندر ہے؟''

شفیق نے صرف کردن ہلانے پراکتفا کیا گھبراہٹ کی وجہتے اس کی پیٹائی پر پسینہ پھوٹ پڑا تن

"کراہٹ چرے پرسجاتے ہوئے کہا اور سکریٹ کی ڈبید نکال کر شفیق کوتھادی۔ اور پھر اپنا چھولا ہوا پرس کھولا اور 10 ہزار

Dar Digest 40 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

TAKESSETT TOOM

نکال کرشنیق کی تشیلی پردکادئے۔ پھراس نے سگریٹ کا میراکش آیا اور دھواں نکالتے ہوئے بولا۔ '' فکر مت کرنا پہلے والا چو کیدار بھی بالا مال ہو کیا تھا اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں تم پرالزام بیس آئے گا۔'' اس کے بعدوہ مینوں لڑے لا بسریری میں گھس مجئے۔ شفق نے فکر مندی سے وائیں با کس نظر دوڑائی۔ حالانکہ چھٹی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی وو، تمین اسٹوڈ نٹ کہیں نہ کبیں سے نمودار ہوجی جاتے۔

الماری کے قریب پہنچ کر ماجد نے لڑکی کو ویکھا وہ کتابیں ویکھنے میں مکن تھی۔

ماجد نے کہا'' کچھ ہیلپ کروں آپ کی۔'' لڑ کی نے چونک کردائیں جانب دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ اس کےسامنے ماجد کھڑاتھا۔

مالر کا شروع دن سے بی تہینہ کا پیچھا کررہاتھا تہینہ اچھی طرح سے جائی تھی کہ وہ قلر ٹی تھا اورائے ہان کی دولت کی وجہ سے بدمعاشی کرنا تھا۔ تہینہ اکثر اس سے کتر اتی تھی لیکن آج بداس کے سامنے کھڑا تفاتہینہ مجبرا کی۔ اس نے کتاب واپس الماری بیس رکھی اور تیزی سے ہاہر کی جانب لیکی لیکن ماجد نے دوڑ کر تہینہ کی نازک کلائی واپوچ لی۔ تہینہ چلائی۔ دوڑ کر تہینہ کی نازک کلائی واپوچ لی۔ تہینہ چلائی۔ دوڑ کر تہینہ کی نازک کلائی واپوچ لی۔ تہینہ چلائی۔

''حیب کروشور مجانے سے بدنام بی نہیں تم ہوگ، کانے سے نکال دی جادگی بھر پولیس آسے گی اورریپ کی رپورٹ ورج ہوگی کس کس کومند دکھاؤگی کیا بتاؤگی کرریپ نہیں ہواتھا کون یقین کرے گا تہارا۔'' مامدنے خارت سے کا۔

" پلیز چیوژوو مجھے .....ماجد۔" تبیندکی آواز رغره می تعی دو جمہیں خدا کاواسط میری زندگی بر بادمت کرو۔"

"تہاری کوئی بھی التجامیرے اس اقدام کوئیں روک سکتی۔ کمال اس کے ہاتھ بائدھ دو۔" کمال نے آگے بڑھ کرتہینہ کے ہاتھ کتی سے پکڑ لئے جبکہ دل نواز نے ایک ری ہے تھینہ کے ہاتھ باندھ دیتے۔

تہینہ نے اپ آپ کو چیزانے کی بھر پورکوشش کی کیکن وہ نازک اندام تھی اور تین مروول کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی ماجد نے آگے بڑھ کر تہینہ کے منہ پر پٹی باندھ دی اس کے بعد شیطانی کھیل شروع ہوگیا تہینہ کی عزت تارتار کی جانے لگی جس کا مستقبل روشن تھا دہ تاریک کردیا گیا جوعزت کی مثال تھی وہ بے آبر وہوگئی ....وہ بے بستھی ۔

☆.....☆.....☆

الری آیا رشیدہ کو بہت پیند آئی تھی سے مرتقی ، برجی کھی تھی بلکہ ابھی بھی تعلیم طاقعل کر رہی تھی اور بلاک خوب صورت تھی آیا رشیدہ الرک کے گھر بھی والی کے گھر بھی فاطر تو اضع کی تھی جبکہ آیا رشیدہ والی رضا مندی آئی کھوں کے اشار ہے سے بلقیس نے ڈھونڈ اتھا اور ان لوگوں کو انجی طرح جانی تھی ۔ آیا رشیدہ کا اشارہ پاتے ہوگی کی مرے بھی وافل ہوتے ہی بی بلقیس وہاں سے اٹھ گئی کرے بھی وافل ہوتے ہی بلقیس نے دیکھا کہ لڑکی ایک صوفے پر بھی بھی تھی ۔ آیا رشیدہ کا شاری کے برابر بلقیس نے دیکھا کہ لڑکی ایک صوفے پر بھی بھی تھی ۔ آیا سے بی سمجھار ہی تھی جبکہ اس کے برابر بعی بھی اس کی بان اسے بی سمجھار ہی تھی۔

بلقیس کے اندرداخل ہوتے عی وہ خاموش ہوگی۔بلقیس نے کہا۔ ''میں پھرآ جاتی ہوں آپ ہات کر لیں ''

'' کوئی ہات نہیں بہن آ جاؤ۔'' لڑک کی والدہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔

بلقیس اس کے برابر میں بی بیٹھ گئے۔ اورائو کی سے خاطب ہوئی۔ '' فکر مت کروائر کا بہت بی اجھا ہے مہمیں خوش رکھے گا۔ میں جانتی ہوں کہ ماں باپ کا محمر چیوڑ تا کتنا مشکل ہوتا ہے۔'' بلقیس رکی اورا پیز پر سے شغیق کی تصویر نکال کر وکھانے گئی۔

لڑکی نے جمرائلی سے تصویر کودیکھا مجراس نے اپنی والدہ کی طرف ویکھا اور بولی .....''ای جان مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے یا'

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 41 December 2014

" آیارشدہ نے اسے اکلوتے مٹے کی شادی برخوب ارمان بورے کے۔ بہترین قسم کا کھانا تھا لامنگ بھی الی کی گئی جیسے بورے محلے کی شادی ہو، ہوری برادری میں آیا رشیدہ کے نام کا ڈاکا ن الخاتھا۔ آیا رشیدہ نے دلین کے لئے مسلے سے منگ كيرا اورووسرا سامان خريدا تھا۔ شفق سے لئے بھی بہترین قتم کا تقری ہیں سوٹ تھا۔جس میں شفیق خوب في رباتما \_

تمام رسمیں ادا ہونے کے بعدوہ محلیم وی میں مانے کے کے بابقا۔ کول کہ بداری میرن می اورآیا رشیدہ ذرایرانے خالات کی تھیں۔اس لئے تو اب تک شفق اپنی دلهن کوئیس دیکھ سکا تھا۔ اس نے بلقیس کو کہہ کر دلین کی تصویر بھی منگوانے کی کوشش کی تمی لیکن بلتیس کوخودلز کی نے منع کر دیا تھا۔

بهرحال شفق کواس بات کاعلم تھا کہ د ہاڑ کی بہت

ى خوب مورت ہے۔

آ خرکاروه وقت بی آ میاجب شفق کرے میں دافل مواردلین بید بربرخ رنگ کا اینکا زیب تن کئے بینمی تھی۔اس نے لمباسا تھو تھٹ نکالا ہوا تھا۔

شفق نے ابنی رہن کے لئے مناسب الفاظ سوے پھرکوٹ کی جیب ہے سونے کی چین نکالی اور بیڈ يربيني كردلهن كالمحوثكمث الثايا

لیکن دوسرے ہی تمعے وہ جھکے سے اٹھ کیا۔ دو مكايكاسادين كاچره وكمحد باتمار

به تهینه تقی وی بے قسورلز کی جس کی زندگی شفیق نے دس بزار لے کر ہر ہاد کرادی تھی۔

"م .....؟" شفق صرف اتناى كهرسكا لوک کے چرے پرزہر کی مسکراہٹ متی۔" کیوں اس میں جرائی کی کیابات ہے، مجھے تمہاری ال نے پند کیاہے .... اور کی خونی کی وجہ سے تہارے لتے بیندی می ہوں۔

شفیق کوشاک لگاتھااس کے وہم وگمان میں بھی

Dar Digest 42 December 2014

مبیں تھا کہ ایک دن تہینہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے ہوگی۔ وہ بمشکل بولا۔ " میکن نہیں کہتم میری بوی کی حیثیت سے میرے ساتھ زندگی بسر کرو۔ "اوراس کی وجہ کیاتا کی گے آپ .....کہ آپ نے خود میری زندگی جہم میں دھکیلی ہے۔" تہینہ فے جواب طلب نظروں سے شفیق کی طرف و تکھا۔ شفیل این ہونٹ کاٹ رہاتھا۔" یہ غلط ہے .... تمهیں بنت تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہواہے پھر بھی تم نے میرے ساتھ شادی کی۔ 'شفق نے بے بی ے

" تو کیاآپ کنبیں پہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بھی آب نے مجھے والو کے سے لائبريري من بعيا .... آب اس جرم من سب س برے گناہ گار ہیں۔ "تہینہ نے سخت کیج میں کہا۔ "مستمهين أمجى طلاق دے دول كا-" شفيق

نے اینا فیصلہ سیایا۔ تهينا المينان المسترات موع جواب ديا-"شايدا بنكاح نامك شرا تطابحول محي بيل طلاق کی صورت میں یانج لاکھ رویے اور ماہانہ 10 ہزار رویے دیے ہوں مے کیا بیسب کھ ہے آپ کے پاس ....؟ تفق شايد آب اس وفت جھے سے بھی زياده بيس يول كرآب وسادى عراب اس لاكى ك ساتھ گزارنی بڑے کی جس کاجسم آپ نے خود پیچا تھا۔" شفق نے غصے سے چین دیوار ہر دے ماری اور کرے سے ہاہرنکل حمیا اور تہینہ نے غصے سے است جاتے ہوئے ویکھااورایک سکون مجرا مجراسانس لیااور بيد كرساته فيك لكالي وه اين آب كوبهت ال بلكا كعلكا محسوس كردى تقى ليكن الجنى كك اس آخرى كام

**ሷ.....**ሷ من كادن نطع بى آيارشيده كم قيامت ك طرح شردع ہوا جو کھر کل خوشیوں کے قبقبوں سے کو نج ر ہاتھا دو آج سرایا ماتم بناہوا تھا۔ تہمینہ نے خووشی کرلی

WWW.PAKSOCIETY.COM

كرناتفايه

TATABLE PARTY COL

تمی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی رکیس کا ف کی تھیں جبکہ وہاں ہے ایک کا غذ ملا تھا جس جراس نے لکھا تھا۔ ''وہ اپنی مرض سے ڈورکٹی کررہی ہے۔''اس مختفری عبارت کے بیچ تھیند کے سائن تھے ۔ نیش بھی جیب کشکش میں تھا۔ اس کی سجھ میں نیس آرہا تھا کہ وہ خوش ہویا ماتم کرے۔ وہ ای ادھیزین میں جنا تھا۔

ایک ہفتہ گزرگیا تھینہ کوپروفاک كرويا كما تعا .اس ون شفق في المارى سايناسوث لكالاتوات احماس مواكرمان والى جيب من كوئى کاغذ ہے۔ شغق نے کاغذ نکالاتو دو تہینہ کی ہنڈرا مُنگ على اس بركه عام " شفق ميرى زندكى بهت ى خوش خرم گزردی تھی اور می زعر کی سے بہت بیار کرنے والی او کی تھی۔ یو ھالکھ کرایے ماں باپ کا خواب بورا كرما وابتى ملى كيكن تم في ميرى زندك بربا وكردى ميري معموم خوا مشول كا كلا كمونث ويا- مجص تواى ون مرجانا عاب تفاجس دن ميرے ساتھ زيادتي مول میں مربی سی کرب واذیت ہے گزرتی می تم ائداز فہیں کرنکتے لیکن پیضدا کی قدرت می کہ میری شادی تہارے ساتھ ہوگی مرف تم کواحاس ولائے کے لئے میں نے بیکام کیا تا کرتم دوبارہ بیکناہ نه کرواور کسی کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہو۔ای گئے میں نے ایل زعر کی کا خاتر کرنا مناسب سجما کوئلہ من است پید من لمنے والے یج کوتمہارے سرنیس تموينا عامتي مي-

آج ایک نبیل بلکد دوز ترکیل کا خاتمہ دور با کے ۔ یمی توجاری بلول محرتهاری زعری کومی تا قائل فراموش کرب داذیت سے دوچار کردول گی تم موت ہا گوگے محرموت دور کوئری فہتمہداگاتی رہے گی۔ میری تر پی روح تمہیل چین نہ خواب دیکھیے تھے، ہزارول منصوب بنائے تھے جو پیکنا نہ چورہو گئے ہم اس کا اعماز وزیس لگاسکتے کہ موت کو ملے ویکا کہنا مشکل کام ہے۔''

•

تھینہ کی موت کے ہار ہویں رات بی شغیق اپنے کرے بی سویا ہواتھا کہ رات کے کوئی ڈھائی بجے اچا بک دلخراش دینے مارکراٹھ بیٹھا اور اپنے کرے سے بدعواس ہوکر ہاہر نکلا اور چینے لگا۔

''تہینہ جمعے ماروے گا دہ جمعے مارینے آگی ہے ، دو میرا گلا گھونٹ رہی ہے ۔۔۔۔۔ دہ جمعے ماردے گا۔ جمعے ماردے گی۔۔۔۔''

محرے سارے افراداس کے گردجے ہوگئے۔ ہر فروعجیب انداز سے اسے دیکھ رہاتھا ،سب کے ذہن میں تھا کہ تہینہ کی جدائی ہے برداشت بند کرسکا ہے ادراس کا وہن تو ازن خراب ہوگیا ہے۔

ای وقت محلے کے ڈاکٹر کوبلایا گیا ..... ڈاکٹر نے نیند کا انجکشن لگایا اور چند کولیاں دیں اور بولا۔ "انہوں نے بیوی کی ہوت کا اپنے او پرصدمہ لے لیا ہے ..... خیر ایک ، دو روز میں ٹھیک ہوجا ئیں کے ۔" اورڈ اکٹر چلا گیا۔ نیند کے انجلشن نے اپنا کام کردکھایا اور شغیق کمری نیند سوگیا۔

کین فجرگ اذان ہوتے ہی وہ گھر چنتا چلاتا کرے سے باہر کو بھاگا۔'' تہمند میرا گلا دہا رہی ہے ……دہ مجمعے ماروے گی ……دہ دیکھوسامنے کھڑی ہے ……دیکھود کیھوسامنے ہے ادر مسکرارتی ہے۔'' ادرای قتم کی ہاتین وہ کرتارہا۔

ہر دن ہر رات صبح ہویا شام دہ چنتا چلاتا ..... محرکسی کے پاس اس کاحل ندتھا ۔گھر دالوں کودم دعا ادر حبحاڑ بھو تک برعقیدہ ندتھا۔

مر والوں نے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑ اادر پھرتھک ارکر اے باگل خانے میں داخل کرادیا ملین باگل خانے میں بھی تبینہ کا نام لے کروہ چیزا چلاتا ادرائنی ملاخوں سے اپنا سرکر اکراہد لبان ہوجاتا۔

ادر پھر چند ہاہ بعد نے دانت لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کے فرش پرمر دہ پڑاتھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM December 2014

کرر: اے وحید

قبطنمبر:115



وه واقعی براسرار قوتون کا مالک تھا ،اس کی جیرت انگیز اور جادوئی کرشمہ سازیاں آپ کودنگ کردیں گ

گزشته قمط کا نادے

التش ہوشار ہوجا۔ یہ سنتے بی دینو بابا کے چرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دینو بابا کی غیر ہوتی حالت کود کھے کر رولو کا بولا۔ انتش محبراتی نبیں درامل بیزالوٹا ..... آپ کو ہراسال کرنا جا ہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ آپ جھے سے کوئی مدونہ لیں، ٹس کس صورت بھی زانوشا کواب تک سیکنے نہیں دول گا۔اس کے بعدر ولوکااس جگہ سے اٹھ گیا۔ادھرز الوشانے فیصلہ کرلیا کہ اپنے فی قوت اور زیادہ منبوط کرے گاوراس کے لئے دوبارہ شابولائی جاپ شروع کر کے اس کوائے قابوش کرے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے کی جگہ کی تلاثی شردع کردی اور پھرانتک کوشش کے بعد ہمالیہ کی ترائی میں ایک تھھا نے نظر آیا تو وہ اس تجھامیں بیٹے گیا۔اس مكم فرس يف موجود في \_زالوثان ايك مضبوط حجرى سايك مصارقائم كيااوراس مصاريس بيره كرشا بولاكوقا بوكر في ك لئ جاب شروع کرویااور چونکد دولوکا کے کاریم نے زالوشا کے پیچھے لکے بڑے تھے، انہوں نے ایک حال جلی اور کیما کے اندر کی برف کو خيه طورير بكملانا شردع كرديا اور برف كو تلميلتے بى زالوشار حصار نوٹ ميا۔ حصار كينو ئے بى كى انديمى طاقت نے زالوشا كو كھوا كا عدے باہركو پيك ويااور پر ايما ہوتے بى زالوشا خوفزوہ ہوكركى ست كاتفين كئے بغير ہوائل كيل ہوكر بھاك كمر اجوا ،اور ا يك جنگل من جاكر ب سده موكر پر مميار ونوكا جب اين كمرے من پها تو ويكما كه تين مخص بينے سے خرر ولوكا ابي جگه بين كيا اور بولا اورفر ما كيس كيے آيا موا؟ ان يس سے ايك فض بولا سركار ميرانام رام داس ب، ش ان دنوں بہت پريشان مول رات ش مر البلهائ كميت بهن بهن مورب بين جبكدرات بن كوئى بعى جنگل جانورنين آنا-ايك رات بن نه ويكها كه بحوكاجي میں نے کمیت کی حفاظت کے لئے لگار کھا ہوہ اٹی جگہ ہے ہنا اور اس کے ساتھ کی اور نے ل کر کھیت کاستیانا س کرنا شروع كرويا- يين كررولوكان ائى ائى آئىكيس بدكريس - پر چند ليے بعدرولوكان الى آئىميس كھوليس اور بولا - درامل بجوكا عن ايك بحكى مولى آتماسرايت كرجاتى إاوربيماراكيا وهرااس كايهاجها مواكدات آكي مينيس توچنددان بعداب كاجاني نقصان ہوجا تا۔ مجرر ولوکانے اپنی آمجمعیں بند کر لیں اور چندمنٹ بی گزرے سے کہ کرے ٹس زور کی ہوا چلنے لگی اور پھر کمرے کے کونے میں ہے دمواں افعتا نظر آیا، پھر سارا دموال جمع ہوکرایک ہولہ کی شکل اختیار کر لی۔ پھراس ہولہ میں ہے آواز آگی۔ " حضورة ب كے بلانے ير على حاضر بول \_ (اب آ مے يرعيس)

مون ..... محر تيري زباني من سننا جابتا مون كراتو يجه تنصیل بتا تا کہ تیری ہاتیں س کر رام داس جی کے سامن حقيقت كفل جائے .... تو بلا جھيك ساري باتيں یتاوے....اور میں تیری حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں کہ تو جس کے وش میں ہے وہ تیرابال تک بریانہیں کرسکتا ..... اور می کھے یہیں سے اس کی گرفت سے آ زاو کردوں مخ \_ قوبالكل نه كهبرااورند ور ..... تيرا عال لا كاكوشش ك باوجود بھی تیرایت بھی نہیں کریائے گا۔" چند کمی میولد خاموش ربا پھر کویا ہوا۔" حضور

يهو ميوله بولا- احضورا بن في جس مقعد كے لئے بايا ہے قو مرايد كہنا ہے كداس ميں مرااينا كوئى ووش مبين ..... حضور من تو تحكم كا غلام مول ..... مجم اسے وش میں کرنے والا عال جو علم دیا ہے وہ میں كرنے ير مجور بول .... جب آب اے علم سے مجھے عاضر كريكتي بين تو ..... آپ سيمي معلوم كريسكتي بين كه مجھے اس کام پر اگانے والا کون ہے اور کس فلتی کا مالک ے۔ "بدیول کر بیولہ فاموش ہوگیا۔ رولو كابولا-"تمام باتيس من تو معلوم كري سكما

WWW.PAKSOGIETY.COM Dar Digest 44 December 2014

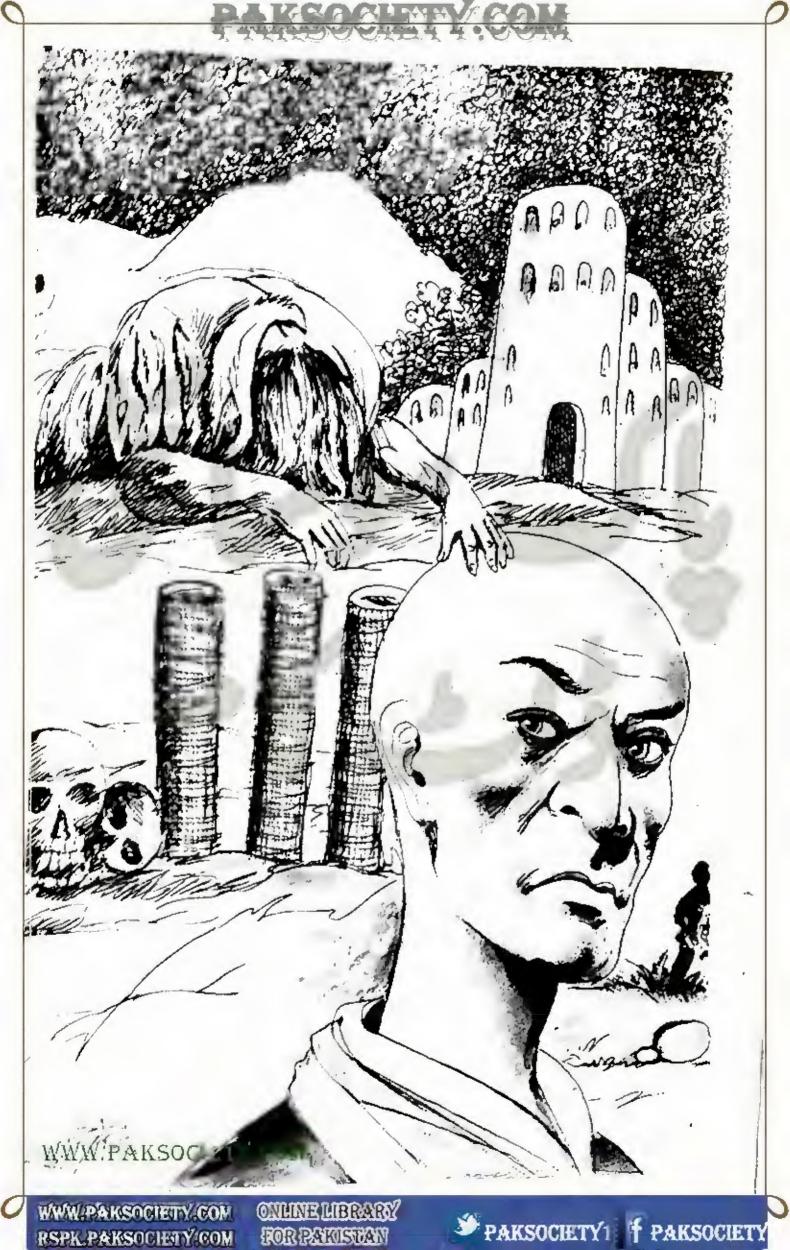

مرتبوکے بعد میری آتما بیا کل ہوگر جنگتی رہی .....گئی اور مجمی جین نہیں کما تھا .....

حضورو میے میں اعتراف کرتا ہوں کہ جب میں زندہ تھا تو میں بہت پائی تھا ..... رات کے اند جرے میں ، میں اپنے چند ساتھوں کے ساتھ مل کرا کثر پاپ کرتا تھا، اس پاپ میں میرے اور کئی ساتھی شریک موتے تھے ۔ میں ذات کا چمارتھا۔

ہماری بہت بڑی بہتی تھی ..... جب میں جوان ہوا تو مجھے دارو کی لت پڑگئ ..... مال باپ کام کائ کا کہتے تو مجھے بہت برا لگآ .... فیر جب میرے باپ نے مجھے بہت برا لگآ .... فیر جب میرے باپ نے مجھے بہت کی تو میں مجوراً اپنے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔

اندهرا ہونے سے پہلے پہلے ہم دولوں باپ بیٹے کمر آجاتے۔اور پھررات کا بحوجن کرنے کے بعد ہم تمام ساتھی اندھرے کا فائدہ اٹھا کرکسی نہ کسی طرف نکل پڑتے ....مب سے پہلے دارو سے شغل کرتے اور اس کے بعد من مستی کا پردگرام بناتے۔

حضور ان دلول جہاں ہم جیسے چھوٹے لوگ رہتے تھے ان علاقول میں کچے مکانات اور نہ ہی ہوی او جی دیوارد ن کے مکانات ہوتے تھے۔

ہم نے کائی چیے دے کرایک دید سے بہوتی کی دوا حاصل کر لی جی اور چر جب دواختم ہوجاتی تو اور تم دواختم ہوجاتی تو اور تم دے کردن میں چھوٹی چوٹی دور تم دن میں چھوٹی چوٹی دوروازے پرکوئی کواڑ نیس ہوتا تھا۔ تھا بلکدروازے برکوئی ٹاٹ کا بردوائد یا جا تا تھا۔

ہم دیے باؤں کی نہ کی گریں داخل ہوجاتے اوراس گرے جوان سال لڑکی یا پھر جوان عورت کو بے ہوٹی کی دواسو گھا کرا تھا لے جاتے اور پھر گھرے تعوثری دورسنسان جگہ پر موج مستی کرتے۔ بیسلسلہ کائی عرصہ تک چلارہا۔

ایک دن میری نظر مندر میں موجود کالی ما تا کی سیوک رانمنی آگئی۔ اس کا کسا کسا بدن، اہلتی ہوئی جوانی، دل کوگدگداتی جال ،مدہوش کرتارنگ وروپ اور

میندے بے دارگر تا خیال اور شسی جری آ تعمیں بیاکل کرکئیں۔اسے دکھ کر جیسے میں اپنا حواس کھو جیٹا، میری سانس اتھل چھل ہونے گئی، میرے کان کی دونوں لو کی گرم ہوگئیں،دل اپنی دفآر سے کی گناہ تیز دھڑ کئے لگا۔ آ تھوں میں جلن ہونے تکی اور میرے بورے وجود رجیے خمار ساجھا گیا۔

اور پھر میں نے بل بحر میں فیصلہ کرلیا کہ آج کا مارا شکار را گئی ہوگی۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں کو راضی کرلیا۔

ہم نے پروگرام بنایا کہ شام کا اندھرا بھلنے ہے پہلے ایک بندہ مندر کے چارد ہواری کے اندر جا کر جھپ جائے اور چروفت مقررہ پر چارد ہواری کا بین دروازہ اندر ہے کھول دے گا ، اس کے بعد ہم میوں اندر داخل ہوکر ہے ہوش کر کے داگنی کو اٹھالا کیں گے۔

اور پھر حسب پر دگرام ایسا ہی ہوا، را گنی کواس کے کمرے سے بے ہوئی کی دواسونگھا کراٹھا کر مندر کی جار دیوار کی جارد کی جارد کی جارد کی جے، اور پھرایک عرصہ سے بہ کھیل کھیل رہے تھے، کسی فتم کاڈر دخوف ہم کوچھوکر بھی نہیں گزرا تھا۔

راگنی کو افعا کر ہم اسے مندر کے پچھواڑ ہے باغیجہ میں لے گئے۔اسے زمین پرلٹا کراس کے کپڑ ہے اتار نے میں جمکا کہ اچا تک کسی نے میرے مند پر ایک ز بردست کھونسہ مارا، دہ گھونسہ اس قدرز وردار تھا کہ میں جیسے اڑتا ہوا اس جگہ سے کانی دور جا کرا، اور پھر میرے ساتھیوں کی کیے بعد دیگر ہے جی اور کرا ہیں سنائی دیں۔ اور کرا ہیں سنائی دیں۔

اس کے بعد مجرایک تیز دھار کوار میری گردن سے کرائی اور میری گردن آدمی سے زیادہ کم کر میں میرے کرائی اور میں دھڑام سے زین میرکری اور میں دھڑام سے زین میرکرگیا۔

اور پھر ہم چاردل کوایک مجرے کڑھے میں ڈال کرمٹی ڈال دی گئی۔ ہمارے ساتھ جو پچر بھی ہواتھا۔وہ سب کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہاتھا۔ایسا گلناتھ کہ کوئی

WWW.PAKSOCIETY.COMPr Digest 46 December 2014

اندیکھی طاقت وہ سب کر گزری تھی۔ اور پھر سب کچھ شانت ہو گیا، ہمیں مینہ بنہ چلا کروا کن کا کیابنا۔

چونکه جمیں چا بر جلایانہیں میا تھا، ماری کریا كرم نبيل كى كى تقى ، البذا جارى آتما ئيس بے يارو مددگار بعظیے لکیں۔ چونکہ ہاری آتما کیں ابھی نئی نئ تھیں اور مميں اے معانے كاياكميں آئے جانے كاية ناتها البذا ہم بہت بیاکل تھے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں اور جائيس تو كبال جائيس

ووسرى رات مميس دوآتما ئيس نظرا كيس، بميس خوفزوہ اور سہا ہوا و کھے کر ہارے پاس آئیں اور پھر ہاری کھاسی ،اس کے بعدانہوں نے ہمیں آتماؤں کی ونیا کی حقیقت سے روشناس کرایا،اس کے بعدہم لوگ آ تماوُں کی دنیا کے ماحول سے مانوس ہوتے مھے۔ اب ہم لوگ كافى حد تك اسے حالات سے مالوس ہو چکے تھے۔

ابھی تک ہم چارون اکٹھے ہی تھے۔ ایک رات هم جارون مندر کی اور چلے محصے تو دیکھا کہ رامنی ملکتی مولی آ مے بی آ مے جارتی تھی۔

ہم نے سوما کہاب ہم اس سے اپنی بربادی تاہی اور نا قابل بیان حالات کابدلہ لیں ،اس نیت سے ہم اس کے قریب محے اور جایا کہاسے و بوج کراس کی مردن وروس كرائے من اس كي مساكرات موكى روشى نكلى اوربهيس زيردست جمئنا لكاروه ايسا جميكا تغا كرجيے زبردست كرنٹ كا جحزكار

ہم نے کئی بارکوشش کی مرہم اپنی کوشش میں نا کام رہے اور پھر ہمیں جو اخری جھ کا لگا اس ہے ہم مندرے کافی دور جا کرے، بھرہم جاروں نے فیملہ کیا كدراكى كونتصان بإنجانا ماريبس سے باہر إادم نے اس کا ارادہ ترک کر کے اس علاقے سے بہت دور لكل محية اورايك عكركواينا فهكانه بناكرريغ محي-اس طرح سال بلكه دوسال كزر محقه

ایک دن ایما ہوا کہ مجھ می کھنجاؤ ہونے لگا، ایما لكتاتنا كه كوكي انديكمي طاقت مجصرا بي طرف مينج ربي

ہے اور پھر اس تھنجاؤ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ مير ع وجود يني جيسے جنگاري ي جرنے لكي بوا جھ كو ايك طرف تصنيخ لكتي .....اور پھرايك روز ميں خود بخو د كھنچتا ہواایک طرف کو بڑھنے لگا اور پھرایک جنگل میں پہنچ کمیا۔ ديكها تواس جگدايك جهونيزي تقي، اس كا دروازه كلا موا تها، مين اندر داخل موكيا، لو نظر؟ يا كدايك ساوهوا بي أ تكصيل بندكي بجه يرهن على معروف تعا-

جوائديكهي طاقت مجھے لينج كروہاں لا كُيْهَي وہ جھےاس جگہ جکڑے موجود تھی۔ میں نے اندازہ کیا کہدہ سادھوکو کی منتر پڑھ رہاتھا۔ پھراس کے پڑھنے میں روانی آ گئی اور چندمنٹ ہی گزرے ہون کے میرے وجود ين جيءَ كُلُكُني

اور من فيخ براء مهاراج محه برويا كريس.... مجھے بہت کشٹ ہوں ہاہے ....مہاراج .....مہاراج ..... كرب و إذيت من دولي مرى آوازس كر حبث ایس فے اپنی بندآ محصیں کھول دیں اور اپنی سرخ مرخ آ تھون سے میری طرف دیکھا اورمسکرا کر بولا۔ "براضدى لكتاب، تونة آفى من بهت دير لكاوى، تو آتا كيين سياراك كمنه تك اورنيس آتا تو تيرا وجودا من من جل كرمسم موجاتا- آج سے تو ميرا غلام ہاور جو یکھ میں بولوں کا تو وہی کرے گا اور اگر تونے الكاركيا تومين تيرب وجود كوجلا كرمجسم كردون كاءلبذا مرى باتون كودهيان من ركهنائين تو يجينات كا-"

سین کر می بولا۔"مہاراج آپ نے مجھے این وش میں کرلیا .....اب تو میں آپ کا حکم مانے پر مجور ہوں۔ لیکن مہاراج میری بیٹی ہے کہ آب مجھ سے انیائے والا کام مت لیجے گا ..... کیونکدو سے بی میں بہت یابی مول ..... زندہ تھا تو میں نے بہت سارے پاپ کے ہیں۔''

"ادے تو میرا برکام کرنے کا یابند ہے .... جو مل جا بول گا تھے كرنا بات كا ..... اور بيكا ن كول كر س لے تو نے کمی بھی کام کے لئے الکار کیاتو اچھانہیں ہوگا ..... تو نے میری فحلی و کھے کی ہے .... تیرا نام کیا

WWW.PAKSOCIETYDan Digest 47 December 2014

PARSOCIAL TICOM

ہے؟ اور تو کس ذات ہے تعلق رکھتا ہے ..... چل بتا۔'' بیس کر میں بولا۔''مہاراج میرانام کرشن ہے اور میر کی ذات چمار ہے۔''

'' ممیک ہے کرٹن اب تو جا اور میرے تھم کا انتظار کر۔'' بیان کر میں اس جنگل سے باہرنکل گیا۔۔۔۔۔ اور پھراس کے بعد میں اس کا پابند بن گیا۔۔۔۔۔ وہ مجھ سے ہرکام لینے لگا۔۔۔۔۔ اجھے تو کیا۔۔۔۔۔زیاوہ آ

ير كام بح ي لياز إ ....

ایک دن ای نے مجھے بلایا اور بولا۔ "کرش کھے ایک کام سونپ رہا ہوں۔ اس کام کا اصل تو تو ہی ہوگا، مگر رابت سے تو اپنے ساتھیوں کوبھی اس کام میں لگالیا، کام بیہ ہے کہ فلال جگہ چند کھیت ہیں ۔۔۔۔ ان کھیتوں کا با لک رام واس تا کی فض ہے ۔۔۔۔رات ہیں مم لوگوں نے اس کے کھیت کا ستیانا س کرتا ہے گر بیکام فررا آ ہستہ آ ہستہ کونکہ آگر بیکام جتنا جلدی ہوگا تو رام داس کوزیادہ کشت نہیں ہوگا ۔۔۔۔ آ ہستہ آ ہستہ ہوگا کہ رام داس کوزیادہ کشت نہیں ہوگا ۔۔۔۔ آ ہستہ آ ہستہ اسے بیاوگا کہ رام داس جیسے ہرروز آگ پرلو فے گا ۔۔۔۔۔ اسے میں بل چین ہیں ملے گا۔۔۔۔۔ اسے کسی بل چین ہیں ملے گا۔۔۔۔۔

رام داس کا چیرا بھائی تلسی ہے ..... جو کدرام داس کا دشمن بن گیا ہے ..... اس کام کوتم نے بڑی بوشیاری سے کرتا ہے ..... اور ہاں بیجی یا ور ہے کدرام واس کوجی ہاکان کرتا ہے اور اسے اس مقام پر لا ناہے کہ اس کا جینا محال ہوجائے ..... اور پھر آخر بیس رام داس کا خاتمہ ہے .... اب تو جا اور آج رات ہے ہی اپنے کام پر لگنا ہے .... اور ہاں .... یا در کھنا ہے کہ کھیت میں جو بحوکا لگا ہے اس میں تو نے رہنا ہے تا کہ ہرسے کی تو خبر رکھ سکے ۔،،

ر الاست اور حضور بین اس دن سے ای کام پر لگا ہوں ۔۔۔۔۔ اب بین بہت زیادہ نرم دل ہو گیا ہوں ۔۔۔۔ ہیں بہت زیادہ نرم دل ہو گیا ہوں ۔۔۔۔ بین بہت نیادہ نرم دل ہو گیا ہوں ۔۔۔۔ میں یہ بجھے تو رہ سک مراب بین مجبور ہوں ۔۔۔۔۔ اس سادھونے بجھے تو اپنا غلام بنالیا ہے۔۔۔۔۔ آپ کی بدی کریا ہوگی کہ آپ بجھے اس سے آزادی دلادیں۔ اس سادھو کا نام کوئی بھے اس سے آزادی دلادیں۔ اس سادھو کا نام کوئی

ہاور وہ گاؤں ہے باہر جو جنگل ہے وہیں ہرائی آئیا میں رہتا ہے۔ "بید بول کر کرشن کی آئما غام بٹن ہوگئی۔ بیرس کر رام واس ہے رواو کا بولا۔" رام داس آپ نے ساری حقیقت س کی کہ بیرکام آپ کا چہیرا بھائی کرا رہا ہے۔ اب آپ بولیس کہ آپ کیا جا ہے۔ جس ج"

رام دائ بولے۔" سرکاراند مے کوکیا جائے دو
آئکھیں ....اب میں تو تلسی جیسانچ نبیس بن سکا۔ میں
تو جاہتا ہول کہ اس رام لیلا سے ہماری جان چوٹ
جائے۔ ہماری فصل آئندہ خراب نہ ہو....ہم اور ہمارا

حضور میں تو تلسی جیسا او جھانہیں بن سکیا..... اور میں ریجی جا ہتا ہوں کہ آئندہ کسی کے وماغ ہیں ہمارے متعلق کوئی غلط خیال نہ آئے۔''

رولوکا بولا۔ '' نمیک ہے رام داس ……آپ کلر نہ کریں …… میں اس کا اپائے کردوں گا کہ تلس کے د ماغ میں آپ کے لئے کوئی غلط خیال نہ آئے۔''

یہ و کچے کرد دلوکا بولا۔'' کرش اب تو آزاد ہے میں نے تیرے گرد بہت معنبوط حصار قائم کردیا..... اب سادھو کو پی کوئی بھی جھکنڈ واستعال نہیں کرسکی..... تہارے گرد قائم میرایہ حصارتہارے اس علاقے ہے

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 48 December 2014

جاتے ہی قتم ہوجائے گا ..... اس کے بعد تم آزاد
ہو کے ..... پھرالگ ہے ہی ہیں ایک حصار قائم کرووں
گاتا کہ سادھوکا کوئی بھی عمل تم تک نہ پہنے سکے۔ چندون
تہاری ڈات کو اپنے وش ہیں کرنے کے لئے اپنی
ساری طاقت استعال کر بیٹے گا ..... اپنے چھوٹے
ہو ہے ساری طاقت استعال کر بیٹے گا ..... اپنے چھوٹے
تم نے یہاں سے جاکر کسی بھی ٹھکانے پردک جانا اور
پھراس جگہ سے تمین دن تک کہیں بھی ٹیس جاتا ..... تمن
ون کے بعد سادھوتھک ہار کر فاموش ہوجائے گا۔ اور
ویسے بھی ہیں اپنے چھ کارندے سادھو کے ارد کرد
ویسے بھی ہیں اپنے چھ کارندے سادھو کے ارد کرد
انہوں کا تا کہ سادھوتمہارے اور میرے لئے زیادہ
انہوں کو دند کر بھے ۔ اور اس صورت ہیں سادھو کے یہ
زیادہ دورتک نہ جا سیس

سادھوکی بردی کوشش ہوگی کہ اس کے اس کام بھی
سے دکاوٹ ڈالی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ جب کی عالی کا
عمل کام کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کاشل آگے کو
میں بردھتا تو عالی بہت ہے جین ہوجاتا ہے اور پھراس
کے لئے وہ اسپیٹے سارے زور لگادیتا ہے۔۔۔۔۔ خیر بہتمام
ہا تھی بعد کی ہیں۔۔۔۔ کرشن اب تم یہاں سے جاؤ۔۔۔۔۔
ہالکل بھی ڈری نہیں اور تین وان کے بعداس علاقے ہیں آتا
ہالکل بھی ڈری نہیں اور تین وان کے بعداس علاقے ہیں آتا
ہالک بھی ڈری نہیں اور تین وان کے بعداس علاقے ہیں آتا
ہالک بھی ڈری نہیں اور تین وان کے بعداس علاقے ہیں آتا
ہوں کے بینکل میں پھنس جاؤگے ،انچھا اب جاؤٹ اور یہ بول کر
رولوکانے اپنی نظریں کرشن کے ہولہ برمرکوذکر دیں۔

رولوکا کاحم سنتے ہی وہ ہیولہ کمرے سے باہر کی جانب چلا گیا ..... اس کے بعد رولوکا رام داس سے خاطب ہوا ..... اس کے بعد رولوکا رام داس سے خاطب ہوا ..... درام داس .... نقصان کرنے والاتو کیا اب آپ می نظر ہوجا کیں .... اوران ہاتوں کا ذکر مجمول کرجمی آپ کسی اور سے نہ سیجے گا۔ اگر کھیتوں جس فصل کی نقصان پر کوئی تذکرہ بھی کر ہے تو آپ بید بول ویٹا کہ میگوان کی احجما پر جس کیابول سکتا ہوں .... جس تو میران سے صرف پرارتھنا ہی کرسکتا ہوں۔ میں ویک بھگوان ہے میرف پرارتھنا ہی کرسکتا ہوں۔ اگر آپ نے طیش جس آ کرا بنی ذبان کھول دی

لو آپ کا وخمن ہم کمر باندھ لے گا، دورُنا ہوا دوبارہ ساوھو کے پاس جائے گا اور جب سادھو نا کام ہوگا تو دیگر لوگوں کے پاس بھی جائے گا۔ کیونکہ وہ آپ کا نقصان کرنے پرش گیاہے۔

آپ گھبرا کمی نہیں، جس تمسی کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کروں گا تا کہ اس کا د ماغ آپ کی طرف ہے ہٹ جائے اور پھروہ خاموش نہیں ہیضا تو پھر کچھ اور اس کے ساتھ کرنا پڑے گا۔' یہ بول کر دولو کا منہ بی امنہ جس کچھ دو ہے نامی

چند لمع بی گزرے سے کہ ایک عجب طرح کی سیٹی کی آ واز سائی وی ....سیٹی کی آ واز کو سنتے ہی رولوکا نے اپنے سیدھی انگی سے اشارہ کیااور پر کمی انجان زبان میں بولنے لگا اور پھرائی جیب سے ایک پڑیا کھولی تو نظر آیا کہ ایس بڑیا میں سیندور تھا۔

رولوکانے پڑیا کوائی تھیلی پررکھ کراو پرکوکیا تو پڑیا پیس موجو دمیندوراو پرکواٹھنے لگا۔اور پھراد پرکواٹھ کرایک عبد جمع ہوا، پھر رولو کا نے اپنی انگلی کا آشارہ کیا تو اس میندور نے ایک جال کی صورت افتیار کرلی .....اوراس جال بیس ایک پر ہیب شکل نظر آئی ..... پھر رولو کا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، باہر کی کھرف تو وہ جال نما سیندور کرے سے باہر نکل کرغائب ہوگیا۔

رولوکا بولا۔ ' رام داس جی جس نے آپ کا کام
کردیا .....اب آپ بنی خوش بے قلر ہوکر جا ہیں .....
دل جس کی قسم کا بھی اندیشہ نہ لا تا .....اوراگر آپ کا بھائی تلی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر بہت بھاری جائی و مالی نقصان اٹھائے گا ..... اگر شانت ہو کر بیٹھ رہے گا تو نقصان اٹھائے گا ..... اگر شانت ہو کر بیٹھ رہے گا تو نقصان جس نہ رہے گا ..... بلکداس مسئلہ کا موجائے آپ اپنی زبان بندر کھے گا ..... بلکداس مسئلہ کا ذکراہے گھر دالوں بولی بچوں سے بھی نہیں کرنا ..... فرراہے گھر دالوں بولی بچوں سے بھی نہیں کرنا ..... فرراہ کی کے سوا کچھ اور کی کے سوا کچھ اور کچھ بھی نہیں مالی ..... آپ کا کام ہوگیا ....اس سے بڑھ کر کے رام بھی نہیں ملی ....اس سے بڑھ کر کے رام اور پچھ بھی نہیں ۔''اور پھر دولوکا سے مھافحہ کر کے رام اور پچھ بھی نہیں ۔''اور پھر دولوکا سے مھافحہ کر کے رام اور پچھ بھی نہیں ۔''اور پھر دولوکا سے مھافحہ کر کے رام

WWW.PAKSOCIETY Daw Digest 49 December 2014

دائ الی جگہ ہے الحے ..... اور گویا ہوئے۔ " حکیم ماحب میر آپ کا ہمارے پر ہوار پر بہت بڑا احمان ہے تازیم کی میں آپ کی کھٹانتی کے لئے بھگوان ہے پرارتعنا کرتا رہوں گا۔" اور پھررام داس کمرے ہے گل محے۔

رام داس جب این گرمنے تو گھرنے پوچھا

"کمال محے شے ادرائے کھے اس جگدر ہے۔" یہ تن کر

رام داس بولے۔" میں اپنے ایک جانے دالے کے

پاس ممیا تھا ۔۔۔۔ وہ بہت اچھا آدی ہے اس نے

بیٹھالیا ۔۔۔۔ چونکہ ہم دونوں ایک طویل عرصہ بعد لے

میٹھالیا ۔۔۔۔ چونکہ ہم دونوں ایک طویل عرصہ بعد لے

میٹھالیا ۔۔۔۔ چونکہ ہم دونوں میں سے کمی کا دل نیس چاہتا تھا

کمایک دومرے کے پاس سے اٹھ جا کیں۔"

اس کے بعدرام داس اپندرگرکاموں میں اگئے۔ رات ہوئی تو رام داس ڈرتے ڈرتے کھیت میں گئے۔ اور مجر کھیت میں موجود مجان پر چڑھ کر بیٹھ رہے۔ اور مجر کھیت میں موجود مجان پر چڑھ کر بیٹھ کھینے ہوگئے کم تمام کھینوں میں ہے کی مسلم کی محلینوں میں ہے کی مسلم کی محلینوں میں ہے کی مسلم کی محلینوں میں ہے کہ ہوتے ہی جیب جیب ورندریہ ہوتا تھا کہ بیٹمار وازیں سائی دینے گئی تھیں۔ ایسا لگا تھا کہ بیٹمار مردوڑ رہے ہوں اور ان جانوروں کے ماتھ کی افراد میں ہوتے سے سے اس کے بعد دوافراد ماتھ کی افراد میں وقع ہوں کی اور این کا لئے سے۔ کدھے ڈھیجوں آ ایس میں دنگل کرنے سائے ہے۔ کدھے ڈھیجوں والی کے اور یہ کی اور این کا لئے سے۔ کدھے ڈھیجوں والی کے اور این کا اور این کا لئے سے۔ کدھے ڈھیجوں والی اور این کا لئے سے۔ کدھے ڈھیجوں کی آ وازیں نکا لئے جے من کرکھیجہ مذکو آ تا۔

کین ان آ واز دن کومرف اور مرف رام دال یا پران کالرکائی سنتے ہے ..... ان کے پال پرول کے کھیتوں میں موجود دوسر بےلوگ تطعی کوئی آ واز مین سنتے ہے۔ رام دال ہاتوں ہاتوں میں محما پراکر دات کے واقعات کا تذکرہ کرتے مگر سب کے سب مہی جواب دیے کہ "ہم تو دات بحر آ دام سے مجان پر موسے دیے د

خیرایک دن دو دن ادرای طرح دی باره دن گزر گئے .....ایک دن تلسی آیااور پرنام دغیرہ کے بعد گویا ہوا..... 'میا...... آج کل آپ بڑے خوش ادر سکھ

شائق میں لگ رہے ہیں ..... بھے لگتاہے کہ آپ کے کھیتوں میں ضمل کا جونقصان ہوتا تھا اب وہ رک میا ہے .... ان تمام واقعات سے میں بھی مبت ان شائق رہتا تھا اور بھوان سے پرارتھنا کرتا تھا کہ بھیارام داس کے ساتھ جو بھی بھی ہورہ ہے ..... وہ اچھا نہیں ہورہ ہے ..... وہ اچھا نہیں ہورہ ہے .... فیری جانس کو رات میں جنگلی جانو رنقصان پہنچا کی ۔... فیریہ اچھا کی موال کہ اس خیریہ اچھا کی موال کہ اب نقصان پہنچا کی .... فیریہ اپنے اس بھی ہورہا ۔.... فیریہ اپنے اس بھی ہورہا ہے ....

اب میں واقع بہت شانتی ہے ہوں ۔۔۔ میں کر رام داس ہولے۔ انہمی کیا اب میں واقع بہت شانتی ہے ہوں ۔۔۔ میں کر بھی کیا سکی تھا۔ سوائے بھگوان ہے پرارتھنا کے ۔۔۔ میں ہرروز مندر جاتا اور و بوی اتا کے آئے ہاتھ جوڈ کر پرارتھنا کرتا ۔۔۔ بھگوان اور و بوی بال نے کریا کردی کہا ب فصل کوکوئی نقصان نبیس بہنج رہا ہوں۔۔۔ میں وی طور پرشانتی محسوس کررہا ہوں۔۔۔۔

آچھااب تم بیٹو بٹل پانی کرد..... میں ذرا چلا ہوں ..... کیہوں کی کٹائی شروع ہوگی ہوگی .....مسجے سے میں میں نہیں ..... بڑے پتر کو بھیج ویا تھا کہ کاشنے والوں کی محرانی کرے۔''

بیان کرتکسی بولا۔ "انہیں بھیا جل پانی کی مرورت نہیں ۔۔۔۔۔ میں جوالہ والی۔۔۔۔۔ ایک مروری کام سے ایک جگہ جانا ہے ۔۔۔۔ کی دن ہو گئے بیہ وچتے ہوئے کہ میں اس جگہ جاؤں گا گرستی کی وجہ ہے جا نہیں سکا۔ "اور پھر تکسی نے رام واس کو پرنام کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تکسی کے جانے کے بعدرام واس بھی اس کھے اور کھیتوں کی طرف چلے گئے جہاں کہ کیہوں کی فضل کوری کی۔

خیر ای طرح شب و روز گزرتے رہ۔... ایک دات ایا مک تلسی کے گھر میں شورا نیا ..... تلسی اپنے کمرے میں سویا پڑا تھا کداس کے پیٹ میں نا قابل فراموش دردا نیا .....دردا تاز بردست تھا کداس کی برداشت ہے باہر.....درد کی شدت ہے وہ تڑنے لگا .....جلدی جلدی گاؤں کے دید کو بلایا گیا۔

WWW.PAKSOCIETY.Coar Digest 50 December 2014

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



وید نے ووا وی ....اور جلا کیا ..... مگر درد میں کو کی بھی افاقد ند موا .... جب وروز ياده زور پكرتا تو اس كا جره ملے سرخ اور پھرسائی ماکل ہوجا تا۔

وہ بن جل چھلی کی ما نند تڑنے نے لگا.....وہ کمرے کے فرش پرافھتااور تڑپ کرووہارہ نیچے کرجا تا.....دن کا اجالا جب پھیلاتو تھروالے اسے لے کرشہر کے بدے استال مح اسداس كى مائى بات جيسى عالت وكي كرو اكثرول نے سب سے مبلے تين الحكشن لگائے مر ب سود اسے فائدہ ند ہوا ..... بلکہ میلے سے اس کی حالت مزید بگزرہی تھی ..... بیدد بھے کرڈا کٹروں نے اسے ب ہوئی کا انجکشن لگادیا .....انجکشن کے لکتے ہی چند المع مل منى بسده موكرده كيا-

بے ہوئی کے عالم میں بھی اس کے چرے ہے كلَّمَا تَعَا كُدا مُروني طور يرده بهت كشف من بي ده تين ون تك استال شرر ا ..... چوشے دن وه كمر آيا تواس کی حالت بہت زیاوہ ویکر گوں تھی ....ایا لگتا تھا کہ جیےاس کے بورے بدن پر الدی ال وی منی ہو ....اس كارتك بالكل زرد موكرره كياتفا

رات کا اندهرا معلتے بی دہ درد سے رائے لكتا .....اور محرميج كاسور في طلوع بيوت بى اس كاتمام درد بالكل خم موجاتا .....ايما لكنا كربهي درد ساس كا مالا بردای نبین ....اور پھروہ دروے محلے لگیا، ۋاکٹروید تحكم بكرجمار بعوك كرف والول كوبلايا حميا مركوكي

ایک دن ایک بہت بوے صحی شالی میانی کوبلایا میا .... وہ تنسی کے کرے میں بیٹھا .... اور اپنے سامنے بہت سارے مجل فروٹ سیندور اور دھونی و سینے کے لئے آگ سلکائی اور پھر بلند آواز میں اشلوک

کانی دیر اشلوک براسے کے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔"مہاراج ..... آپ کے بلانے پر هدكانى مامر ب عيم كري جهي كون بلاياب؟" " هدكاني من في تحقيد يون كشك ويا كرتوبية

کہ تلسی کی بیاری کیسی ہے ..... اور ورو میں اتنا کھی كرنے كے بعد بھى كوئى فائدہ نبيس مور باہے ..... تو اس كاكارن كيابي؟

میانی کی بات من کر ناویدہ طاقت جو کہ کسی هنکانی نای عورت کی آتمائقی اس نے جواب دیا۔ "مہاراج! انہوں نے دومروں کے ساتھ بہت انہائے كيا ہے؟ بيد وسروں كا بنتا بستا اور سكي شانتي ديكھتے ہيں تو ان كا ول مسوى كرره جاتا ہے ....اور بيان لوگوں كى برائی ش لگ جاتے ہیں ....اورانبی تمام زحر کوں اور جادو کرانے سے معی نہیں انکھاتے .....ادر جب سامنے والا وكامسيب من كرفار موجاتا بالتوانيس شاني ملي ہاور بیاندرونی طور پر بہت خوشی مناتے سے۔ آخر من انہوں نے ایک اور کا بہت نقصان کرنا جایا جاتی و مالى، بيس اس كانام تبيس بتاسكتي\_

جب اس کا بہت زیاوہ نقصان ہونے لگا تو وہ بے جارہ بھامی بھا گا آیک بہت ہی فکتی شالی منش کے یاس کمیا ....اس کا اتنا زیاده نقصان موجکا تھا کہ بیان ے باہر ....اس کے بعداس کا جانی نقصان ہونے والا تا مراس کے بعداس کے بریوار کا نبرا تا۔

تنام بیتا کوئ کراس بھلےمنش نے اس انیائے کا تو ژکردیا ....اس کا جب نقصان مونے سے نج مما توب و کھے کرٹکٹی داس تلملا اٹھے....اور پھراس کیانی کے یاس محے جس نے ان کے کہنے پراہے بیروں سے نتصان کرا رہا تھا ....اس نے صاف صاف جواب وے ویا ہلی داس ابتہاراکام مرےبس سے باہر ہوگیا ہے۔اب آئنده ميرے ماس ندآ نا .....

بین کریدوالی آھے ادر پھر دوبارہ بھاگ دور كرنے ملك ..... كام كرنے والے تو ميے كے لوجى ہوتے ہیں ..... کی لوگوں نے بہت زیادہ رقم لے کر ان كا كام كرمة شروع كرديا .....اور پران كا جادوثو نا جوانہوں نے کرا ناشروع کردیا تھا.....وہ الث ہو کر ال يرآ ل يزا ہے۔

اور انہوں نے اس کا توڑنہ کرایا توبیہ جان سے

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 51 December 2014

ملے ما تیں مے ....جس نے ان کے کرتو توں کا تو ڑکیا

مباراج من آب سے بول ری ہوں کہ آب ال كام سے اپنا باتھ بنائيں .... مبس تو آپ كا مجى معمان بوسكائے ..... كول كراك كرنے والا بہت ي محتى شالى ہے۔ "بيہ بول كر هدكا لى كا آوار آ نابند موكى۔ بيان كر حمياني بولا \_ "تلسى واس سارى باتيس آب كے سامنے آگئ بيں ..... اور بي اس كام بيں باتھ تبیں ڈال سکا ..... آپ نے جس کے ساتھ انیائے کیا ہے۔۔۔۔ووکون ہے بیتو آپ بخوبی جانتے ہیں'' اتے میں مجر هنکانی کی آواز سائی دی۔

"مباراج ووشحی شالی ..... یبال سے کافی وور ولی شمر من ہے .... حکیم وقار کے دواخانے میں اس سے زیادہ م اور چونیس بتا کتی .....اب من چلتی ہول..... 'اور هنكاني كي آواز بند ہوتي تو حمياني بولا يون مميك ب هنكاني اب توجاك

مرکیانی عمی واس سے بولا۔"اب سے آپ کا كام بكرونى شري جاكراس علم الثانى كي ياول يولس اور كر كرا كراي غلطيول كي معافي مانتس ..... هدكانى في جن الغاظ من اس مهارش كا ذكركيا بهاس عص في اعدار ولكايات كدوه مهايش واقعي بهت زم دل کامالک ہے ....میرامثورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آب ولی شمر من حکیم وقار کے دوا خانہ من پہنے جائمي ....اكرآب ويرلكائي كوآب كازيادوت زیاد و نعمان محی ہوسکتا ہے۔ احمااب میں چاتا ہوں ۔'' اوربه بول كروه كياني اشااور جلاكيا\_

سلمی داس کی حالت زارمن کر سارے پر بوار والدون ومون لكي .... شام كاسم وف والاتحا ال لے سب نے مشورہ کیا کہ کل کاسورج طلوع ہوتے ى ممى داى كولے كر كروالے دل شركيم وقارك دوا خانہ میں جا کی مے اور وہاں موجود اس مہا یش کے یادی برگر کر الحاکریں کے کہ دو سمی واس کو معاف كرد عاوران كاعلاج كردے۔

عده بهته زياد وعتی شالي ہے۔

رات کا ندهرا سیلتے ی تلسی داس کے جم میں بے چینی میں گی، اور روزانہ ہونے والے درونے انہیں ر انا شروع كرويا وه تجعلى كاطرح تزين كلي .... سارے محر والوں نے آتھوں میں نیز کانی .... سارے گھروالے بھی رات بھربے چین رہتے تھے۔ خررات مر برارتها كرتے كرتے رات کئی ..... منج کا سپیرہ بھلتے ہی گھر دالوں نے گاڑی کا انظام رات میں کرلیا تھا۔

گاڑی میں تکسی داس، ان کی پٹنی، ان کا بڑا بیٹا اوران كا چھوٹا بھائى .....ولىشېركى طرف ردانه ہو گئے۔ وُ ها لَیٰ تَکھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ حکیم وقار کے مطب -2862VE

گاڑی کا وروازہ کھول کر تھی واس کو ایک طرف سے بھائی اور ووسری طرف سے بیٹانے سہارا وے کر اتارا اور پھر انہیں لے کر وہ عیم وقار کے مطب مل ينيح-

انظارگاہ میں بینے کرائی باری کا انظار کرنے کے .....اور مجرب اتفاق ہوا کہ پندرہ منٹ بعد ہی ان کو مطب کے ایک ملازم نے ناطب کیا۔ ''آپ لوگ اندر چلیں ''

ملازم كے ساتھ تلسى داس كولے كروه لوگ عيم وقار کے کرے میں پنچے۔ علیم وتاریے انہیں بج پر بيغايا اورجال يوجها\_

عکیم وقار کے مطب میں روایت تھی کہ سب ے ملے آنے والے کو علیم وقار کے سامنے لے جایا جاتا ..... حکیم وقار اس ہے مرض کے مطابق دریافت كرتے ..... كوئى جسمانى بيارى ہوتى تواس كاعلاج حكيم وقارخود كرتے اور اگر يماري روحاني ہوتي تو اس مريض کورولوکا کے کمرے میں بھیج ویتے یا پھراس مریض کے ساتھ خوورولوكا كے كرے بيل جاتے اور مريف كورولوكا ككر عين چود كريات -

عليم وقارف تلنى واس اوران كے ساتھ آئ لوگوں سے مرض کا وریافت کیا تو ان کے بتانے کے

WWW.PAKSOCIETY.COM Dar Digest 52 December 2014

يين كرر ولوكا بولا \_ وتلسى داس بم كوئي يائي بييه سيس لية .... خرجب آب آمك اور اي ملطى كا اعتراف كردب بي تومين ويكما مون كمامل معامله كيا ہے اور اس کا سد باب کیے ہوسکتا ہے۔

اور باں سے کام بھی آب نے اجھا کیا۔ جلدی ے آگے ورنہ آپ اگر تمن روز ندا تے تو چو تھے روز آ دھی رات کے دنت آپ کا جانی نقصان ہوجاتا۔

ایک توعمل سیدها چلنا ہے اور پھر جوعمل الٹ ہو كروالى بوتا بتو وه بهت خطرناك بوتا ب اوراس من سرف اور صرف جانی نقصان بوتا بے بعنی مل الث كرجس برآتابوه بهت تفوز عوت مين مرجاتاب خيرآب بريشان مدرون، بين كوكي ايائ كرتا مول-

یہ بول کر رولوکا خاموش ہو گیا اور اپنی آ تکھیں بندكر كے بيٹے كيا۔ايبالكا تھا كہ جيے وہ كمي بہت اہم مسلم برغور کررہا ہے۔اور پھررولوكائے ايك بہت لسا سانس تحییجااورای آسیمیس کھول دیں۔ پھراس نے تکم كاغذا فما كركاغذ بركسي انجان زبان بيس تمن لائن لكهيس اس کے بعداس نے شیشے کے ایک گاس میں چند کھونٹ بان لیا اور اس یانی میں لکھا ہوا کاغذ ڈال ویا۔اوراسے

كاغذكا ياني من كرنا تفاكه ياني كارتك بلكا بيلا ہوگیا۔ مجر کا غذ کو گلاس سے تکال کرسکی داس سے بولا۔ "آب اس بانی کو لی لیس اور اگر می متلانے ملکے تو سامنے مسل خاندہے وہاں جا کرمنہ ہاتھ وھولیں۔ چند من من من آپ ک طبیعت کال جائے گا۔

ردلوکا کی بات من کرتشی واس نے گلاس رولوکا ك باته سے ليا اور كلاس ميل موجو و تين وار كھونث جویائی تفااے لیالیا۔

یانی پینے کے بعد السی واس کور ولوکا بغور و کمھنے لگا اور پھر مندی مندیس کھے بڑھ کرتگسی داس کی طرف محوتک ماری۔

مچوک کے بعد سی واس نے ایک بہت اسا سائس مینیااور جیےان کی آئمیں ہلکی ہلکی بند ہونے

مطابق ان كا مسلدروحاني تھا۔ لہٰذا حکیم وقارنے اپنے ایک طازم کے ہمراہ ان لوگوں کورولوکا کے پاس بھیج دیا، جب وہ سب رولوکا کے سامنے مہنچ تو رولوکا نے انہیں بہت بی شفقت ہے مسکراتے ہوئے انہیں اینے سامنے بنضنے کوکہا۔

رولوکا کے کمرے میں میز کرس نہیں بلکہ فرثی نشست ہوقی تھی۔

رولوکا کے سامنے بیٹھتے ہی حجمت سے سی داس المعے اور ملک جسکتے ہی رولوکا کے یاؤں پکڑ لئے اور بولے۔" حکیم صاحب میں بہت یابی اور سنگدل ہوں۔ میں نے بہت انباع کے ہیں ....اب عل مرئے جوگ ہوگیا ہوں .... مجھے معاف کردیں .... جھ بردیا کریں۔"

رولوكانے جلدى سےاسے ياؤن ان كى كرفت ے چیزا لئے اور انہیں سیدها کرکے جیٹاریا.....اور بولا۔"آپ بریشان نہ ہول .....آرام سے بیٹھیں اور بتائين كمآب وتكليف كياب؟"

لسی داس اور ان کی بنی کی آ تھوں سے آنسو جاری ہو مجئے تھے۔ تلسی واس کلو کیرآ واز بیں بولے۔ و حکیم صاحب مجھے میرے غلط کارول کی سزامل رہی ب، برزامرب برداشت عميل بوه كرب يل بلا ناغه بررات مرتا مول اور جيتا مول ..... آب نے ایک بھلے مالس بر کیا ہوا جاود کا تو رکیا .....اوراس کے بعد مزيد اوهر ادهر بحاكما ربا ..... اور بمرير اكرايا موا جاد وجمه پرالث مميا "اور سابول كرتكسي داس زار وقطار

تمسى داس كى باتيس سن كرر ولوكا التي محرون جهكا كربينه كيا اور منه بى منه بن مجه براهي لك مجر چند من بعدایا سراویر کوافهایا اور بولا- و تلسی واس توسی معالمه بي خودات دام يس ميادة عميا ."

"عيم ماحب آب كويس الا مال كروول السن آپ کی بری کریا ہوگ .... جھے مرنے سے بيالين " على واس في كما ..

WWW.PAKSOCIE Da Poligest 53 December 2014

لگیں۔اس کے بعد تکسی داس بولے۔''حکیم صاحب میری طبیعت تھبرار ہی ہے ادر ساتھ ہی گری بھی لگ

رولوكا بولا \_" آب عسل خانه مين جا كين اور باتهدمنه دهوكرة تس ادرا كراكئ آجائة والني كرليناليكن گھبرا نانہیں ۔' میہ سنتے ہی تلسی داس اٹھے اور عسل خانہ

جب تلسى داس عسل خاند ميس مطيقة انهيس أيك بهت بري الني آئي - الني ميس كالاكالاياني لكلاء اور پر الني کے بعدان کی طبیعت ہلکی ہوگئی تو انہوں نے ٹھنڈے مُصْنَدُ بِ مِانِي سِ مِاتُه منه وحويا اور عُسل خاند سے باہر آ مجئے اور پھروا پن آ کررولو کا کے سامنے بیٹھ مجئے۔

رولوكا كے سامنے بدی كرتلسى داس ليے ليے سانس لين لكي چند ليج بعدر ولوكا بولا - "تلسى واس كيالى بھي آئي ہے؟"

ادی بہت بڑی الی آئی ہے اور الی میں کافی كالاكالا ياني لكلا ب-مجهين بين آرباب كدائن من كالاياني كون لكلا ع جبكه من في توالي كوئى كالى جز مبين کھائی تھی۔"

بين كرر ولوكا بولاية وتلسى داس كالاياني دراصل آ ب کے اندر جو غلط چیز بیٹھ کی تھی اور وہی چیز درو پیدا كرتى تھى ۔وہ چيز سالس كے ذرابعد آپ كے پيك ميں اتر کلی می - آپ کے پید کامعالمہ تواب ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ کا اوپر کا معاملہ بھی تھیک کئے دیتا ہوں۔ ورنداويرى چربھى آپ كوبلكاريان كرے كى۔" مررولوكانة وازدى توفورا ايك ملازم آياور

بولايه مج عليم صاحب علم كرين-" ايا كروكه أنكيشي مين كوئله سلكا كرفورالے آؤ كو كلے زيادہ شهول تين جا ركائر ، بہت بول مے ." ين كرملازم بولا يوم جي البحى لايا- "بيكه كرده چلاكيا-رولوکا ایل جکہ بیٹا مندہی مندمی ندجانے کیا

يزعال. تھوڑی دریس ملازم آنگیشی کے آیا۔ آنگیشی

من چنرکو کے دمک رے تھے۔ ملازم نے آلکیٹھی لاکر رولوکا کے سامنے رکھ وی۔ تو رولوکا نے پاس بڑے یالے میں سے تھوڑا سامنوف ہاتھے میں لیا اور اس سفوف برپھونک مار کراس سفوف کوانگیشمی میں وسکتے كوئلول برؤال ديا يسفوف كاآمك برمرنا تفاكه سفيد سفيد هوال نكلنے لكا۔ اور پھر ايك وقت آيا كه آگ سے دھوال نکلنا بند ہوگیا۔ اس کے بعد سارا دھوال تلسی داس کے گرو مچیل گیا۔ لین تلسی داس کے بورے وجود کا احاطہ کرنیا۔ چند کمجے ایسا رہا اس کے بعد سارا وهوال لكيركي صورت سے باہر فكاتا جلا كيا۔ پھرر دلوکا کی آ داز سنائی دی۔

و وتلسی داس آپ هجراتونهیں رہے؟'' " جن الله عب الب سامن إلى الو المرانا کیا ..... بیات آپ کی کریا ہے اور جو دلیا آپ مجھ پر كررب إلى اسے من سارى زندى نہيں جولول كاللك المعت بليعة أب ك لم اليثور سے برارتھنا كرول كا آب برلحه سكوشانى سارين

برباتي مورى تعيل كهجود عوال بابركولكا تقاده وایس آ میا اور کرے میں آتے ہی سارے کا سارا دهوال أنگيشي من موجود آه سم من ساميا- داليي ي دهوتين كارتك كالاتفاء

جب سارا دهوان أنكيشي كي آك ين ساميا لو رولوكا بولا \_ " تلى داس اب آب بالكل تحيك مو كے ، اباين دل سے فك وهيمه فكال دي -ابآب طبیعت محیک رے گی ..... ویے اگر نزلدز کام یا بخار وغيره موتو گھبرانانميں كيونكه وه آپ كى عام يمارى

آپ بیرباتیں گرو میں باندھ لیں کراب آپ مسى كابراند ميجة كالسيكما كمين ويمين اورخوش ربيل جو کی کے ساتھ برا کرنا ہے تو اس کے ساتھ برا ہونا شروع ہوجاتا ہے، برے کا نتیجہ بیشہ برا ہی ہوتا ہے .... کول کسی کود کھ دے کر زیادہ عرصہ تک سکھ شانتی بنیں روسکیا۔ ووسی ندسی صورت برا کرنے والادکھ

WWW.PAKSOCIETY.CODar Digest 54 December 2014

میں میں میں ہور کر رولوکا کا میں ہاتھ جوڑ کر رولوکا کا میکر سیا اور پھر ساتھ ہی تلسی داس کے بھائی اور بیٹے میں میں داس کے بھائی اور بیٹے نے بھی رولوکا کا میکر سیا وا کیا۔ اور پھر وہ لوگ رولوکا کی اجازت سے بلسی خوثی اینے کھر کولوٹ گئے۔

ان لوگوں کے جانے کے بعد رولوکا اپنے کمرے میں آگیا..... کمرے سے لکلا اور حکیم و قار کے کمرے میں آگیا..... حکیم و قارابھی فارغ ہی بیٹھے تھے، ون کے دون کا رہے تھے، رولوکا کود کیچ کرمسکرائے اور بولے۔ ''حکیم صاحب تھر، رولوکا کود کیچ کرمسکرائے اور بولے۔''حکیم صاحب تشریف رکیس۔''

رولوکا ان کے سامنے گری پر بیٹھ گیا اور بولا۔
"ابھی ابھی جوصاحب آئے ہے انہوں نے بغض حرص
اور لا کی میں اپنے ہی بھائی کا جینا حرام کرویا تھا۔۔۔۔۔ بھی
اور لا کی میں اپنے ہی بھائی کا جینا حرام کرویا تھا۔۔۔۔۔ بھی
انہان نہ جانے کیوں کسی کے جان کے پیچھے
پڑجا تا ہے اور پنیس سوچھا کہ ایک ذات اوپر بیٹی ہے
جو کہ بہت مصف ہے اور
جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا اور
پراس کی جان کے لالے پڑجا تے ہیں۔"

تحکیم و قار ہوئے۔ ''جی تکیم صاحب یہ حقیقت ہے کہ چھلوگ آپ مفاو کے لئے دوسروں کا گا کائے وقت نیس سوچے کے کل کومیر اگل بھی کٹ سکنا ہے اگر وہ اپنے ول پر ہاتھ رکھ کرسوچ کیس تو وہ بعد کے خسارے سے زیج جا تیں ۔۔۔۔۔انسان اپنی مفاویر تی میں بھی بھی تو ہے شار لوگوں کو نیست و نا بود کرویتا ہے بلکہ بھی بھی تو خون کی ندیاں بہائے پر بھی نہیں چوکٹا۔

اب ویکھیں ناں جو ہوی ہوی جنگیں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ودوں طرف فو جیں صف آ راں ہوتی ہیں اور پیر جنگ ہیں ہوتی ہیں۔۔۔ پھر جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو سکڑ دل نہیں بلکہ لا کھوں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔۔۔۔۔اور جس کی خواہش و مشاپر جنگ ہوتی ہے وہ دور بیٹھا موج مستی میں لگار ہتا ہے۔۔۔۔۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو دوسروں کوموت سے ہمکتار کراتا ہے۔۔ وہ خود بھی افریت ناک کرب میں جبتال ہوکر نشان عبرت بن جاتا ہے۔ گر اسے دیکھ کر پھر بھی نشان عبرت بن جاتا ہے۔ گر اسے دیکھ کر پھر بھی

درداور کرب جی جلا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ہیرٹوٹے یا پھر بستر پر گرنے کو ہی ہم عذاب التی نہیں کہ سکتے بلکہ کسی انسان کے لئے عذاب تو وہ بھی ہے کہ اس انسان کو کسی بل یاد ان رات میں قلبی سکون نہ لمے .....وہ ایسے دکھ اور تکلیف سے دو چار ہوجاتا ہے کہ اس کا وہنی سکون چھن جاتا ہے اور وہ بے چین رہے لگیا ہے۔

وہ ہردقت سوچا ہے کہ کاش ایس بھی سکھ شائی

سے رہ سکول بلکہ ریہ کہنا زیادہ سیح ہے کہ دوسرول کے
ساتھ براکرنے والاکسی ندکسی جسمانی، وی یا بلبی تکلیف
میں رہے گلگا ہے، اور جولوگ دوسرول کے ساتھ اچھا
برتاؤ کرتے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو دکھ تکلیف نہیں
پہنچاتے وہ حقیقی معنول میں وی اور بلبی طور پر بہت ہی
برسکون ہوتے ہیں۔ اپھے لوگوں کو مرنے سے پہلے ہی دیا
مسکھ شائتی ملتی ہے اور بر ہے لوگ مرنے سے پہلے ہی دیا
مسکھ شائتی ملتی ہے اور بر ہے لوگ مرنے سے پہلے ہی دیا
مسکون ہوتے ہیں۔ اپھے لوگوں کو مرنے سے پہلے ہی دیا
مسکون ہوتے ہیں۔ اپھے لوگوں کو مرنے سے پہلے ہی دیا
مسکون ہوتے ہیں۔ اور بر ہے لوگ مرنے سے پہلے ہی دیا
مسکون اور بر ہے لوگ مرنے سے پہلے ہی دیا
مسکون نصیب
میں عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اسی دنیا میں ایسے
میں عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ اسی دنیا میں ایسے
میں میں ، دن کا چین اور رات کی نیندان سے کوسول
دور چلی جاتی ہے۔
دور چلی جاتی ہے۔

خیر آپ بے فکر ہوکر جا کمیں، کمی بات کا دل وہاغ میں فئک وشہر نہر کھیں لیکن میری باتوں کوگرہ میں بائد رہ لیجنے گا کہ اپنی ذات سے کمی کو تکلیف ندو ہیجئے گا نہیں تو بھراس مرتب اگر آپ کی جان فیلنے میں کھنسی تو مجر آپ کا بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور بھر وہ وقت آپ کا ہر آپ کا بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور بھر وہ وقت آپ کا

تمام ہا تیں سننے کے بعد تلی واس بولے۔

در کیم صاحب آپ کا بہت بہت دھنے واو میں مرتے

دم تک آپ کا ہے؛ حسان یا در کھوں گا ۔۔۔۔۔اور میں یہ کوشش

کروں گا کہ میں ؛ پی زندگی بحکوان کی اچھا میں

گزاروں، مجھے بہت بواسبق مل گیا۔۔۔۔۔میں یہ جان گیا

کہ دوسرول کی خوثی میں خوش رہنے والا ،ی سکھ شانتی

سے رہ سکتا ہے میں وقافو قاآپ سے ملتارہوں گا تاکہ

مجھے ذیا دہ سے ذیا دہ شانتی لیے ۔''

WWW.PAKSOCIET Dar Digest 55 December 2014

مرے دو افراد آئے ہیں، جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور فورا آپ سے مناح ہے ہیں .... جھے امید ب کے عیم صاحب ہم سے ضرور ملاقات کریں مے۔ جب خاتون نے جامیردارسلیم الز ماں کا نام سنا تؤوه بجد كميا كه يقينا حكيم وقارجا كيردارها دب كوجانت ہوں مے،اس وجرے خاتون جا گیردار صاحب کا نام في المادي إلى من المادم بولا ين الحصاآب وونول انظاركاه مِن تشريف ركيس مِن جا كرمكيم وقار كوخبر كرنا مول-اوريه بول كروه چلا كيا-

وہ ملیم وقارے کرے میں جنچااور ہاادب ہوکر حكيم وقارے بولا۔" حكيم صاحب ايك عمر رسيده خفل اورایک خالون آشریف لا کی ہیں ..... اور وہ آپ سے ملنا عامتي بي .... من في توبهت منع كيااور بولا كه مطب كا وقت خم ہوگیا ہے،آپ لوگ کل تشریف لا تیں، مروه آپ سے ملنے پر بصد ہیں اور خاتون کا کہنا ہے کہ جیٹاتم جا كر حكيم وقار سے كہوكہ جا كيردارسليم الزمال كے كمر ے ہم آئے ہیں۔

سليم الزمال كانام سنزاتها كه عليم وقار بولي '' چلو میں خووچل کران ہے ماتا ہوں ....ار ہے بھٹی وہ میرے بہت قریب کے ہیں، جا کیردارسکیم الزمال کے اس مطب پر بهت احمانات ہیں ..... اور حکیم وقار رولوكاسے بولے . "حكيم صاحب آسياتشريف رهيں، میں ان سے ملتا ہول شرجائے آئے والے کس تکلیف میں مبتلا ہوں.....' می<sup>ن</sup> کررولوکا بولا۔'' حکیم صاحب میں بھی آ ب کے ساتھ چانا ہوں ..... اور چر دونوں انظارگاہ میں آئے تو ویکھا کہ آئے والے دونوں عمر رسيده غاتون وتحفل بين يتفي يتفي-

انظار گاہ میں بیٹھے مخص پر نظر پڑتے ہی تھیم وقارنے جسٹ ان صاحب سے مصافحہ کیا، پھر بولے۔ "ارساملیم ماحب آپ نے یہاں آنے کی زحمت كيون كى ، خرمجوادي مونى من فورا آپ كى خدمت مي حاضر موجاتا \_ آپ اندرتشريف لائين ..... "ادر پمر رولوكا سے عكيم وقار بولے \_" عكيم ماحب يه إي كيم

دوسرے سبق حاصل نہیں کرتے۔" اتے میں محکیم و قارتے ملازم کو آواز دی تو ملازم فورا عاضر ہو کمیا تو تھیم وقار بولے۔" بھی وھائی ج رے بیں جلدی ہے کھا ٹالگاؤ۔"

عليم وقار كى بات من كر ملازم بولا - " جي عليم صاحب .... من المجمى كمانا لكوائ ويتا بول ..... "مير بول كر ملازم چلا كميا اور پحركوكي پندره منك بعد آيا اور . بولا " حكيم صاحب كعانا لك كياب-"

تحكيم وقار رولوكاس بولے۔" محكيم صاحب تشریف لے چلیں کمانا کھاتے ہیں۔" اور پھر ووٹول کھانے کے کرے میں پنچے۔ علیم وقار ہمیشہ فرقی نشست يربين كركهانا كهات تص خررولوكا اورهكيم وقار دونوں نے کھاٹا کھایا، کھانے کے بعد جائے کا دور چلاا ور وولول نے جائے لی۔

رولوكا اور تخليم وقار كهانا كها كراجمي قارع على ہوئے تھے کہ ایک عمر رسیدہ خاتون اور ایک مخص آئے ، وولوں بہت ہی محبرائے ہوئے حواس باختد تھے امطب مِن آتے بی فخض نے کمہا۔''مجھے تکیم وقارے فوراً مکنا ے۔آپ برائے مہر بانی جھے علیم وقار کے پاس لے چلیں .... الازم مے ضعیف محص نے کہا۔

لمازم بولايه جناب اس ونت مطب كاونت ختم ہوچکا ہے۔ اور اس وقت تھیم وقار آرام فرماتے میں .... آپ برائے مہرانی کل تفریف لے آس یہ باتیں ہوری تعین کہ درمیان میں عمر رسیدہ غاتون بول روي ....انبول نے ميى عادر لےركمي تھی .... چہرہ مہرہ سے لگنا تھا کہ دہ ضعیف مخص اور خاتون ہااوب ہاشعور کمی سلجم ہوئے خاندان کے سکتے تے۔ خاتون بولیں طازم ہے۔ "بیٹا میں مانتی مول کہ یرونت عیم وقار کے آرام کا ہے مرکسی کی مصیبت ہے يره كرآ رام ونبيس ..... من تهبين الفاظ من نبيس بتاعتي كداس ونت بم لوك كس بهيا مك اور نا قابل بيان معيبت سے دوجاريں .... بياآب كى مهربانى موكى۔ آب جا کر حکیم و قار کوخبر کردوکہ جا گیروارسلیم الز مال کے

WWW.PAKSOCIETY.COMDar Digest 56 December 2014

خواب

"اس دن یارٹی میں میرے ہاس کی بیم س قدر خوبصورت لگ رہی تھیں ، تب ہے سلسل ميرے خوابول ميں آري ايں -" شوہر نے بوی سے ازراہ مذاق کہا۔ "بوی نے شوہر کے خلاف توقع سوال كياـ""اكيليآتي بين" "لیکن متہیں کیسے معلوم یا شوہر نے جرانی ہے یو جھا۔ کیوں کہ تہمارے ہاس میرے خوابول میں آ رہے ہیں۔"بیوی نے مسکرا کر جواب دیا۔

میری بات س کرجواس نے نکاہ اور کی تو یس جیے کتے میں آ میا .... اس کی آ میس الگارہ ماند تصين، اور ساتھ ہي آ گھول بين عجيب وحشت تھي ..... اس كي آن تحسين و يُحدُر حقيقت جن مجسم هم كرره كميا ..... خیر میں نے مت کیجا کی اور عہت کی کلائی پکڑلی .... کلائی کا میں نے بکڑنا تھا کہ مجہت نے ایک زبروست تھیر میرے کال پر جزویا .....تھیراتا زیروست تھا کہ مي الا كمر ا كما اوراينا كال سبلان لكا اور يحر تمبت ك منہ سے کھر کھر الی ہوئی کر خت مردانی آواز لکلی۔ "اوئ تونے ہمت کیے کی میری کلائی پڑنے کی ..... فورامیرے سامنے سے جلا جا ..... باڑی مجھے بہت بیند المحلی .... اب بیمری ب.... میں اس سے دست بردانیں ہوسکی .....اورا گرتم لوگوں نے زورز بروسی کی تومی اے این ساتھ لے جاؤں گا۔" یدین کر عکیم وقار بولے۔"آپ تھبرائیں نبیں ....اطمینان رکھیں اللہ نے جا ہاتو بہت جلد بیمسئلہ

(شرف الدين جيلاني - تُندُ والديار)

الزبال صاحب-'' بین کررولوکانے بھی سلیم الزماں سے مصافحہ

ادر پر حکیم و قارانہیں لئے ہوئے اپنے کرے میں آئے اور ملازم کوآ واز وے کر بولے۔" بھی جلدی ے منداشر بت با کراا دُر کری بہت ہے۔"

سليم الزمان بولي المحكيم مهاحب لكليف ك مرورت نبیں ..... ہم اس وقت بردی مصیبت سے دو جار ہیں ....اوراس بنایر ہم خود جل کرآئے ہیں .... بات ہے کھر کی اور عزت کی۔''

بيان كر عيم وقار بولے۔"آپ عم كري میرے لائق جوخدمت ہے۔''

ابتے میں مازم دو گاس شربت بنا کر کے آیا....ق حکیم وقار خاتون اورسلیم الزبال سے بولے۔ "آپ فکرنه کریں شربت پئیں.....

خیر ان وونوں نے شربت پا ..... پھر سلیم الر ماں بولے " تحکیم معاجب کیا بتاؤں ....مری کی عبت .....کل رات چودہویں کی رات می - جا عرفی زیا وہ تھی .....نب سہلیاں کمرے سامنے بے محولوں سے لان میں کھیل کود اور کپ شب میں مصروف معیں .... رات وس بح من نے آ واز بھی المادی۔ " بجواب مريس آجاد .... " توسب نے كيا ..... " بى ہم تھوڑی در میں آتے ہیں۔"

اور پرای درمیان میری آ که نگ گئ ..... پر میج کے وقت میں نے سا کہوہ سب کے سب رات ساڑھے ہارہ بچے گر میں آئیں اور مروریات سے فارغ موكراي ايخ كرول من سوكتي ....ليكن رات کے تین بج ممہت کی طبیعت خراب ہو گئی ..... بیکم نے مجھے اٹھایا اور میں اس کے کرے میں گیا تو و کھے کر وتک رو کمیا که تکبت اپنے بستر پر بیٹمی جموم رہی تھی اور اس طرح سانس لے ربی ملی کہ جیسے بہت دور سے بماحق ہوئی آئی ہو۔ اس نے آواز دی۔" محبت بالا کیا

WWW.PAKSOCIE Dar Digest 57 December 2014

كوكي ويراح محنشه بعدوراتيورف ايك حويلي لما

مكان كے سامنے كاڑى روك وى۔

ماڑی ہے سب سے پہلے سلیم الز ماں اتر ہے اور مجرڈ رائیوراتر ااوراس نے گاڑی کا گا درواز و کھول دیا تو فرنٹ سیٹ سے خاتون اتریں۔ بچیلا ورواز وسلیم الز ماں مہلے بی کھول کے شعے۔

خالون گاڑی ہے اتر نے ای کھر میں چلی گئی سے اتر نے ای کھر میں چلی گئی سے سے بیجھے پیچھے رولو کا اور عکیم وقارحو کی میں داخل ہوئے۔ اور ایک کمرے کے پاس جا کرسلیم الزبال رک کئے اور بولے۔ "فکیم میا حب کی کمرہ گئی نے الزبال رک کئے اور درواز و کھولئے میں میا حب کی کمرہ گئیت کا ہے۔" اور درواز و کھولئے میں وہ کی بیکی نے بھے جے دولو کا نے محسوس کرلیا تھا۔ می کردولو کا بولا۔" آپ بیس میں درواز و کھوٹا ہول۔" ایس بیس میں درواز و کھوٹا ہول۔"

رولوکانے کمرے کے اعروقدم رکھا اور بولا۔ "السلام علیم" اور جواب موصول نہیں ہوا۔

مرے میں موجودمسری برایک خوب صورت اور کی جا دراوڑ ھے درازھی۔

مرے میں مسیری کے علاوہ کوئی اور چیز لیمنی کری یا نے وغیرہ نہیں تنی ..... وہنر قالین پر سفید جا در مجھی ہوئی تنی ۔مب سے پہلے رولو کا یعنے بیٹے کیا۔اس کے بعد حکیم وقار بیٹے۔اس کے بعد رولو کا سلیم الزیاں سے بولا۔"آب اوحا گلاس یانی لے آسیں۔"

ہ ان فر سلیم الزبان ہوئے۔ "جی علیم مادب!" اور فورا کمرے سے ہامرتکل مے ..... اور چند کم کے ..... اور چند کم بعد ای شخصے کے گلاس بانی چند کم بعد ای شخصے کے گلاس بانی لائے اور دولوکا کوگلاس بکر ادبا۔

گلاس لینے کے بعد رولوکا مندای مند میں کچھ پوھنے لگا.....

مسیری پراٹر کی اہمی تک ہر بات سے بے خبر بے سدھ پڑی گئی۔ اس بات سے دہ بالکل بے خبر تی کداس کے سامنے کرے میں تین اشخاص بیٹھے ہیں۔

عل بوجائے گا۔"

سلیم الز مال ہوئے۔ '' حکیم ما دب عزت کی ہات ہے۔۔۔۔گہت کی شاوی میں دو ماہ روگئے ہیں۔۔۔۔۔ اس ہات کو ہم نے سیلیے نہیں وی۔۔۔۔ کو ہم نے سیلیے نہیں وی۔۔۔۔ کو کم کو میں آپ کی خدمت میں ہمیجنا تو معالمہ ہے۔ اگر کسی کو میں آپ کی خدمت میں ہمیجنا تو یقیناً ہات دوسرول تک جا جہتی ۔۔۔۔۔اورای لئے ہم خود دوڑے دوڑے آگئے، میں نے سا ہے کہ آپ کے دوڑے دوڑے آگئے، میں بنا خائی ما حب ہیں جو کہ دوحانی علاج میں اپنا خائی میں رکھتے ۔۔۔۔۔۔اللہ نے آئیس بہت او نچا مقام عطا کیا ہے۔۔۔۔۔ بہت رحم دل اورشفیق انسان ہیں۔۔۔۔۔آپ ان سے ملا دیں میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑدوں گا۔''

علیم وقار بولے۔ '' دسلیم الزمال صاحب ..... آپ فکر ندکریں ..... یہ ہیں حکیم کائل اور یہی روحانی علاج کرتے ہیں .....''

مین کرسلیم الزمال معاجب نے جمٹ رولوکا کا اتھ کرلیا ..... اور بہت بی النجائیے انداز میں روبائی الفاظ میں بولے ۔ " حکیم معاجب .... آپ کا ہم پر احسان عظیم ہوگا ..... بی کا معالمہ ہے .... آپ انداز و کرسکتے ہیں .... ہماری پریٹائی کا .... ہے ہیں وہ آسیب کمر میں کیا اوھم مچار ہا ہوگا .... کمر میں بیگم اور یہ ہوگا ، ... کمر میں بیگم اور یہ کی مہربانی ہوگا .... آپ کی مہربانی ہوگا .... آپ کی مہربانی ہوگا .... آپ کی ماتھ تو ایس اور میرے ساتھ میرمین کوفدا کا واسطہ .... میرے ماتھ تو ریف لے جلیں .... ا

کھیم و قار ہوئے۔ "وسلیم الزماں صاحب آپ اطمینان رکھیں .....، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں .....، پھر رولو کا ہو لاسلیم الزماں ہے۔ " چلئے ہم چلتے ہیں ..... آپ اپ ول کو قابو ہیں رکھیں۔" اور پھر وہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔

سلیم افزمال اپنی گاڑی بیل آئے تھے ..... گاڑی بیل ان کی بمشیرہ فرنٹ سیٹ پر بیٹہ کئیں اورسلیم افزمال، رولوکا اور حکیم وقار پچھلی سیٹ پر براجمان ہوگئے۔ڈرائیورنے گاڑی اسٹارٹ کی اور گاڑی سڑک پراپی رفتارے دوڑنے گئی۔

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 58 December 2014

ALESS CHATTERN

چیر منت تک کچھ پڑھنے کے بعد رولوکا نے گاس کے پانی پر مجو تک ماری ....اس کے بعد تھوڑا سا پانی ہاتھ کے چلو میں لے کر پانی کولڑ کی کے چہرے پ

پانی کا چہرے پر پڑنا تھا کہ لڑکی کے منہ سے فیمن و فضب کی ھالت میں زبردست پھنکارجیسی آ واز فکلی اورساتھ تی والیش کے عالم میں اٹھ کرمسہری بربیٹ میں اور قبر برساتی آ تھوں سے رولوکا کو کھورنے لگی۔
اس وقت اس کی آ تھوں کی رنگت .....فداکی پناہ!!

ایرا لگاتھا کہ جیسے دود کہتے ہوئے انگارے اس کی آئیموں میں رکھ دیتے گئے ہوں۔ اس کی سانسوں کی آواز پورے کمرے میں کونج رہی تھی۔ ایسا دل خراش منظرتھا کہ اگر رولوکا نہ ہوتا توسلیم الزمان اور تھیم وقاریقینا کمرے سے نکل گئے ہوتے۔

رولوکا کی آواز سنائی وی۔ ''بال بھٹی تم نے ميرے سلام كا جواب تبيل ديا ..... كيا يد اچھى بات ہے؟ " محررولوكاكى بات كااب يمى كوئى جواب بيس ملا بكاركى كى آكىسى مزيدس خورقبريرسان لكيس اور ساتھ تی اس کی سائس اور زور ورسے طبے گی۔سائس كي آوازين كراييا لكنا تفاكه جيسے كوئى زيروست كيم تيم سانب مجتكار رہا ہواور كر اجاكك كرے من كلب اند ميراجيا كيا ....اب باته كو باته تحمائي نيس دے رہا تھا۔ ایسا ہونے برجیت رولوکانے اسے دونوں ہاتھ بهيلا كرسليم الزبال اور كليم وقار كي طرف كرديج وه اس لے کہ اگرائری برسوار ناویدہ قوت کی طرف سے کوئی آواز موتى تووه وولول اس آواز معفوظ رويس .... رولوكا يرتواس كاكوتى واركاركر بونبيس سكتا تفاكيونك رولوكا مروقت بدنی حسارش رہتا تھا .....اور معقبقت ہے کہ تمام عامل مروریات سے فارغ ہوتے بی بدنی حسار مں رہے میں کو کدائیں در موتا ہے کہ کوئی می ناویدہ طاقت موقع ملتے ہی ان برکوئی وارکر محق ہے۔

اند میرے شرولوکا کی آ واز سنائی دی۔"اپنے او محمد بشکنڈے سے بازرہ نہیں تو میں بھی اس کا سخت

جواب دوں گا .... او تیرے پائ چھتانے کے سوا کھ ندرے گا۔''

اس آواز کے فوراً بعد کمرے میں اجالا کھیل ممیا لیکن لاکی کا نداز وہی ہاغیانہ تھا۔ مرا سیس میں تاریخ

''ہاں بھئی تو کون ہے اور تیرانام کیا ہے؟ اور تو نے بچی کو کیوں پریشان کیا..... تیرا مقصد کیا ہے؟'' رولوکا بولا ۔اورا پی نظریں اس پرمرکوز کردیں ۔

رولو کا بولا \_اورای گفرین اس پر سرور کردی -جواب مجر ندارد..... رولو کا کی آواز آئی ..... "میری بات کا جواب و نے .....نبیس تو میہ پائی تجھ پر مجھنگر آبول -'

اورلڑ کی کے منہ سے آ داز آنا بند ہولی کیونکہ رولوکا بول پڑا تھا۔ '' تو اپنا مشورہ اپ پاس رکھ ۔۔۔۔اور وکی ضدا چی نہیں ہوتی ۔۔۔۔ جب پائی تھ پر پڑا تھا تو کھے ضدا چی نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔ جب پائی تھ پر پڑا تھا تو کھے اعدازہ ہوگیا ہوگا اپنی اور میری طاقت کا۔۔۔۔ میں کھے نرم الفاظ میں مشورہ دے رہا ہول کہتو پکی کی جان چھوڑ دے۔۔

میں مان امول بلکدیہ حقیقت ہے کہ لوجوانی اور جوانی کی سوچیس ماغیانہ موتی جیں ..... اپنی خواہش اور TATHED ENDINGS

المجمع بھی ہو گرا جیس اسمری ہات مان کے است اور اپنے آپ پر رحم کھا است بھی را جان ہو را کے اس اور اپنے آپ پر رحم کھا است بھی لاک کے سارے ہال محکول کی طرح سرے او پر کھڑے ہو گئے اور بھر سارے ہال الحک اور بھر سارے ہال بھی ہلی آگ کی چنگاریاں تطاخ کیس است می کھی کر کر وردل ہرکوئی دہل جا تا اور کمرے سے سر پر یا گان رکھ کر بھاک لگانا است می رواوکا اپنی جگہ جیٹا میں اور کھی جیٹے اور کمرے میں وقار مسم ہوئے بیٹے سے اور کمرے میں ول دہا تے منظر کو سم ہوئے بیٹے سے اور کمرے میں ول دہا تے منظر کو در کھی میں ول دہا ہے منظر کو در کھی میں وال دہا ہے منظر کو در کھی میں والے در کھی میں ول دہا ہے منظر کو در کھی میں والے دیا ہے در کھی در سے تھے۔

میرا ما کی از کی کا سر جاروں طرف کو منے لگا ۔۔۔۔ اور خدایا جسم و جان پر سکتہ طاری کرتا ۔۔۔۔ جسم کے سارے دو گئے کو رے کرتا اور دگوں میں گروش کرتا کو کو تحد کرتا معظر اور اس پر لڑی کے کان بھاڑ ہے ہمکم فیقے جو کہنا قابل میان ہے ۔۔۔۔۔ میں وجسمی وجسمی کردیا تھا کیونکہ کسی اور فروکو کرے میں تعمیر نے ہے منع کردیا تھا کیونکہ ایسے معاملات میں اکثر کر در ول حضرات ول و ہلاتا خطرناک منظر کود کی کرانا ہا تھ جر تھوڑ جیوٹر جینے ہیں۔

اور پھرای پراکنفائییں ہوا .....ماتھ ہی ساتھ لڑکی کے منہ ہے اس کی بالشت بحر لمبی زبان کل کراپ لپ کرنے گئی .....اور زبان میں ہے بھی چنگاریاں تکتی نظراً نے لگیں۔

اور پھر رولوکا کی ضغبناک آ واز کمرے ہیں گرفی ۔ "بندکر بیان او جھے جھکنڈ ہے ۔۔۔۔۔ان حرکوں ہے ہے اسے او جھے مرفوب بیس کرسکی۔۔۔۔۔ جھے اسے او جھے بھکنڈ ہے میں اکثر ویکنا رہنا ہوں۔۔۔۔ جھے جھے کم خرف جنات اس مم کے شعبدہ بازی ہے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔۔۔۔

جو علی عامل ہوئے جیں ووقو ان شعبرہ بازیوں سے مرموب ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے جیں اور پھر تم لوگ خود کو بہادر بھے ہو۔

انسان کی طرح تم اوگ بھی خدا کی تلوق ہو ..... خدا نے تعمیل الی طاقت دی ہے کہ تم خود کو انسان کی نظروں سے پیشید ورکھ سکتے ہو ..... تو کیا بیدزیب ویتا ہے کہ تم ویکر تلوق خدا کو آگا ہف میں جہلا کردو، اورا کڑیہ ہوتا ہے کہ تم سب طیش میں آ کراوگوں کا تا طافی نقصان کر جھے ہے

م نے تو اپ او جمع جمائد کے از مالے،
میری باتوں کو رو کردیا ..... میرے مشورے کو بالائے
طاق رکھا ..... کیا ہے چھا گئے گا کہ میں تم پرخی کردن جے
تم یدداشت ند کرسکو ..... اور اگر یکی بات ہے تو ہے لو۔ "
اور یہ پولنے می رواو کا بنے اپنا سیر ما ہاتھ اس کی طرف
کردیا۔ ہاتھ کی ہمنے کا رخ مسیری کی طرف ہونا تھا کہ
لڑکی نے میں اپنی کردن ووٹوں ہاتھ ہے کڑ کی اور اس
کے منہ اپنی کردن واٹون کی جمعے کہ کوئی نا دیدہ طاقت
اس کی کردن وہاری ہو۔

"او ئے میری گردن چیوڑ دے ۔۔۔۔۔۔ چیوڑ وے میری گردن چیوڑ دے میری گردن چیوڑ دے میری گردن چیوڑ دے ۔۔۔۔۔ چیوڑ دے میری گردن ہے دونوں ہاتھ گردن ہے میٹ گئے اور دہ لیے لیے سائس لینے گئی تھی۔ اب اس کے مرارے بال اصلی حالت میں آ جھے تھے اور اب آ تھوں ہے دیگا ریاں بھی نبیں نکل دی تھیں ، ادر اب اس کی گردن کا کھومنا بند ہوگیا تھا۔

بحرار کی کا منہ بھاڑ جیسا تھاؤ اور منہ ہے آندھی اور طوفان کی تیزی ہے ایک پر جیب ڈراؤ نا سانپ لکلا اور چشم زون میں رولو کا کی طرف بڑھا .....و ومنظر واقعی ہارٹ افیک والا تھا۔

مر دو سانپ رولوکا تک کیا پنچا.....رولوکا کے دونٹ دوری پری ہوای فضلیل ہو کرعائب ہوگیا۔ سے دونٹ دوری پری ہوا می فخلیل ہو کرعائب ہوگیا۔ مجرالیا ہوا کہ مسہری پرموجودار کی مسہری ہے اوپر کواشنے کی ادر پھر پلک جمیکتے ہی اس کے نیچ شعلے ہوڑ کئے

WWW.PAKSOCIETY. Par Digest 60 December 2014

کے اس طرح وہ کافی اور ہواہم معلق ہوگی اور بدستور ال کے نیج شعلے مجڑ کتے رہے۔

یدد کھے کررولوکانے این ہاتھ کی سیدھی انگل سے مسهري كي طرف اشاره كيانو يكدم شعلے بحر كنا بند ہو محت اورلڑ کی آ ہستہ ہستہ اوپرے نیج کوآتے آتے مسمری يرفك في .

پھرردلوكا اپن جكە ہے اٹھا اور كافى جكەلے كر سليم الزمال عليم وقاراوراييخ كردايك حصار قائم كرويا اور پھرائي جگه پر بيھ كيا۔

اس کے بعدار کی بھی مسہری سے نیج اتری اور یعے بیٹھ کر اسے گرواہے وونوں ہاتھوں کی وونوں الكيول سے مصارقائم كرليا۔اس كا كفلا مطلب ساتھا ك ابرولوكا اورائر كى يرسوارجن نے اپنے اپنے كرد حسار قائم كركے في واركرنے كے لئے تار ہو كئے۔

اسخ كروحمار قائم كرف كااصل متعديه بوتا ے کہ خالف سمت سے کیا حمیا وار کارگرنس موتا اور حسار كرف والاحسار من محفوظ موتا بي سي بهي كارى

محراوی کے ہون جرکت کرنے لگے اس کا مطلب سیتھا کہ اوی پرسوار جن کسی جنتر منتر کا وروکرنے لگا تھا..... پھراس نے اپنا منہاد پر کر کے پھونک ماری۔ اس کے چند لیے بعدابیامحسوس ہوا کہ کمرے کی فضایل گری سرایت کردی ہے اور چر کرے بی گری کا اضافه موتے موتے نا تابل برواشت كرى موكى-

اس کے بعد پر نمبر بچر اتنا بردھا کہ جیسے کرہ انگارے کی طرح و کمنے لگا محر کمال کی بات بیٹی کیدولوکا نے جوحصار کینیا تھا، کرفی اس حصار کے باہر باہر کی -جب وہ جن اس سے مجی تھک کیا تھا تو اس نے ایک اور ول وہلاتا حالات سے ووجا رکر دیا۔

اجا کک کرے میں دہشت ٹاک ڈرادنے

سانب پھنکارتے ہوئے نمودار ہو گئے۔ "خدا کی پناہ۔" .....ان سانپوں کی پینکار ہے

بررا کروارزنے لگا .... بورے جم رسکته طاری ہونے لگا

مررولو كاحكيم وقاراورسليم الزمال كساتحة آرام وسكون ے بیٹارہا ....اور پھررولوکا نے اپنے ہاتھ کی انگی ہے ایک طرف اشاره کوتو پلک جھکتے ایک کیم تیم اژ دھانہ جانے کہاں سے اجا تک مودار ہوا ادراس نے ایناسانس اس زورے اندر کو تھینجا کہ تمام کے تمام سانب اس کے منه میں تنکے کی طرح کھنچ ہوئے اندر علے گئے۔ مدو کھتے ہی لڑگی کی آگھیں بھٹی کی بھٹی رہ كئيں اور اب اس كى آئكھ ميں وحشت معاف نظر آ رای تھی۔

صارے ملے رواوکانے اے ماس ایک ورمیانے سائز کی چکٹی رکھ لی تھی نہ جانے کیوں اور ساتھ ہی یانی کا ایک جگ اور دوشفٹے کے گلائ۔

اب دولوکانے اسے سیدھے ہاتھ کی سید می انگی م پھونک مار کرانگلی کو نیچے رکھی اور انگلی کارخ اس حصار ى لمرف كرويا جس طرف لزى بينى تقى -

رولوكاك انكل سے ايك مرخ روشنى كى ككيرنكلي اور نخالف مسارى طرف يوصف كلى -اس سرخ ككيركا مسار ہے فکراتے ہی زور کی جنگاری فکی اور پھراس کے بعد اوی مجسم فرش براو نے ملی اس کے منہ سے غضب کی آواز لكن كلى ..... و جمع جمور و ي ....اد ع محم جمور دے .... جلدی سے مجھے چھوڑ .... ورند مین تیرا حشر نشر كروول كا\_" اور كراس طرح كى ويكر باتيس لاكى ك مندسے نظام کی تحیل -

چدمن کے بعداؤی این جگه خاموش مور

بعثدكا رولوكاكي يواز سناكي وي. "ميناش اب تيرا ارادہ کیا ہے؟ .... جلدی ہے بول کہتو اس یکی کی جان چھوڑتا ہے کہ نہیں .... یا پھر میں تیرا عمل علاج

اؤكى يرسوارجن غراتے ہوئے بولا۔" بيل كى مورت بھی اس کی جان چھوڑ کرنہیں جاؤں گا..... اور اكرجاؤل كالواس ماته ضرور كرجاؤل كا-اور بہتونے اچھانہیں کیا کہ بورے کرے کے

Dar Digest 61 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.C

گرودسارقائم کرویا ہا کریددسار ہورے کرے کے اندرادر بابرقائم ندمونا تواجمي تك مرى اليك أواز برمرا ہرا قبلہ مری مدوکو آجاتا۔ مرتو مرے ساتھ ممل كرميا \_ مريس بعي كنيم أخرى وقت تك نبيس جهور وال گا۔" اور پھر وہ زور زورے ڈکرانے لگا .....اس کی آ دازے بورا کمرہ جیے و ملنے ادر لرزنے لگا۔ مگردہ تمام آ دازیں کرے کے اندر ہی گونج رہی تھیں۔ کرے سے اہر کوئی بھی آ واز سنائی نیدے رہی تھی۔

لیکن دومرے کرے میں بیٹے ہوئے سارے كمروال الله الله كررب تنف كوكي تبيع يزهرما تعاتو . كوكى آيت كريمدادركوكى إتصافها ع كراكرات بوت الله عن دعا كرر ما تحاكة "ما الله عميت براينا رحم وكرم اور اں کم بخستہ منحوں جن ہے اس کی جان چیزا دے۔''

جب رولوكا برطرح سي سمجها بجما كرتمك كميا اور اس جن براس کی با توں کا کوئی اثر ہو کے نبیں دے رہاتھا تو چرر دانوکانے اسے دل میں حتی فیملہ کرایا کہ اب اس جن کا ممل علاج کرنا ہی ہوے گا۔اس کے بعد ایک ہار چررولوکانے اسے سمجھایا مگروہ ضدی ہد وهرم جن ش سے مس نہ ہوا تو چرر دولوکانے ایک اسباس کھینیا تعنی رولوكانے اب آخرى واركے لئے خودكو تيار كرليا\_

رولوکانے مندی مندیل کھ پرد ھرایی انگل پر مچونک ماری تو انگی سے سرخ شعله لکا اور محروه شعله لاک ک طرف تیزی سے بدھتے ہوئے لڑک کے جم ے فرایا۔ اور پھراڑی کا بورا وجود شعلوں میں گھر کیا۔ اب جولاک کے منہ سے مردانی فلک شکاف جین تکلیں تو ایسالگا کہ بورا کرہ ہی زمین بوس موجائے گار پھرتمام شعلہ لڑی کے وجودے اور کواشحے اٹھنے کانی اوير جا كرمعلق موكميا-اب سارے شعنے ايك جكه سمنے محاور فهرايك بهت جهوني كيندك شكل اختيار كرليا\_

شعلے سے جیسے ای لڑک کا وجود الگ ہوا تو مجسم لا ک فرش بر کرکر بے سدھ ہوگئی۔

مرو وگیندنما شعلداڑ تا ہوا چکمی کے باس آیااور چکی میں وھب سے گر کیا۔اس کا چکی میں گرنا تھا کہ

جانجی ہے گاڑھا گاڑھا دھواں ادبر کواٹھنے اگا۔ دھو کی کے اٹھنے سے الی بو پھیلی جیسے کہ انسانی موشت جل رہا مو\_ادر **ب**مرد مکھتے ہی دیکھتے ساراد موال بھی ختم ہوگیا۔ اب چلی می تموزی ی کانی را که بردی تمی اسے دکھ کر رولوکا بولا۔" خس کم جہاں پاک۔" اور

رولوكا ليے ليے سائس لينے لكا۔ چند لمح اليا ي موتار با محرردلوكا بولا \_ " وسليم الزمال صاحب اب آپ كى بكي بالكل مميك ب\_اس دنت بدبے سدھ موكر كمرى نيند میں ہے۔اے اٹھا کرمسری پر لٹادیں اور جب تک سوتی رہے اسے اٹھاسیے گانہیں۔ بیخود اپنی نیندسے المع كا - جب يه جاك جائة لا اس كرم ياني س نہلاد یجئے گا۔ یہ بالکل اینے نادل حالت میں ہوگ۔ محروالوں کومنع کردیجئے گا کہ ہتے ہوئے کھات کا اس - シリンズという

اور ہاں اس بات كا اور خيال ركھے كا كرة بك بی گیارہ دن تک مغرب کے بعد پھولوں کے لان میں نہ جائے اور بیمی ضروری ہے کہ ان دنوں میں گھرسے مجى باہر قدم ند فالے۔ وجدیہ ہے كہ جب بيجن كانى وقت كزرن كاب قبيله يااي كمريم نيس بنج كا تواس کے محروالے تشویش میں مثلا موکراس کی کھوج میں تکلیں مے اور اس کی بوسو جھتے تھریں مے اور پھر أنبين يبة جل جائے كا كداب بيد نيا ميں موجود نبيس تو مجر وہ غمز دہ ہو کر بے چین ہوجا تیں مے اور بیا جانے ک کوشش کریں مے کہ اس کے ساتھ جو پچھ ہوا ہے دوکس لئے ادرایما کرنے والاکون ہے۔

اوروہ جب جان جاتے ہیں کہاس کے ساتھ برا كرف والاكوكى طا تورعائل بياتو كمرر ودهوكر غاموش مو بيضة بيل .... اور پر يقينا اسن ول من بيمالية میں کہ مرنے والا ضرور کھی نہ کھ ایسا کیا ہوگا جس سے تك آكرعال في اس كماتهايا سلوك كياب-کیونکہ تمام ناویدہ قو تول کومعلوم ہے کہ بھی بھی کوئی بداعال کس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ جبان میں سے کوئی بہت انتائی تا قابل برداشت قدم افغا تا ہے

Dar Digest 62 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.CO

PARCOCHARY COM

تو کوئی عامل بہت مجبور ہوکراپ دل پر جرکرتے ہوئے اور دل برداشتہ ہوکر انتہائی مرنے مارنے والا قدم انھاتا ہے ادر اس ضدی تا فرمان ادر ہدف دھرم دجود کا خاتمہ کر دیتا ہے کہ وہ وہ وہ بارہ کوئی خطر تاک جان لیوا قدم انھا کر انسان کو نقصان نہ کر جمعے اور بیضروری ہوتا ہے کہ ایک ضدی اور ہد وھرم جن طیش میں آ کراہے مخالف انسان کا تا تابل برداشت اور جان لیوانقصان کر بیٹھتا ہے۔

سلیم الزمال صاحب اب شک وشه اور در و خون کی کوئی مخائش میں ، آپ ادر گر دائے بالک بی این خون کی کوئی مخائش میں ، آپ ادر گر دائے نہ و یہ گار ہی اپنی اس نے دل میں در و برابر ہی در آ نے نہ و یہ کار میں نے تمام معا لمہ مضبوطی سے حل کر دیا ہے بلکہ میں نے جس کی وجہ سے اب بھی بھی کوئی نا دیدہ تو ت اس طرف آ کھو الن کر بھی نہیں دکھ کئی ۔ لیکن پھر بھی ہر انسان کو احتیاط کرنی جا ہے ادر خاص طور پر جب بچیاں جوان ہوجا کی خردرت ہوئی ہے۔ مغرب اور پھر باغ ہوجا کی اور پھر باغ ہوتے ہیں اور پھر باغ بائے بعد بچیوں کو کھلے بال رہنا تھیک نہیں اور پھر باغ باغیجہ میں بھی جانے سے احتیاط کرنی جا ہے اور عموا میں و کھی ہوتے ہیں باغیجہ میں بھی جانے سے احتیاط کرنی جا ہے اور عموا میں نادیدہ دیاں مخان آ بادی نہیں ہوتی ان علاقوں میں نادیدہ طاقتیں زیادہ آ یا جایا کرتی ہیں۔ طاقتیں زیادہ آ یا جایا کرتی ہیں۔

ان کی عرب ہزار دن سال کی ہوتی ہیں۔

سلیم الزبال صاحب فیر جو ہونا تھا وہ تو ہوگیا،
اب ہمیں اجازت دیں .... اس کے بعد اگر کوئی ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں آپ بلا ججب آسکتے ہیں۔ اور یہ بول کر رولوکا اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا۔
حکیم وقار بھی کھڑے ہوگئے۔سلیم الزبال بولے۔
دمکیم صاحب ہمارے لائق کوئی خدمت ہوتو بتا کیں
ادر پھر حکیم وقار کی طرف مڑکر ہولے۔ "دھکیم صاحب یہ
تفوڑ ہے ہے بین آپ بول کرلیں ....مطب کے
کام آگیں گے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ حکیم کا بل آیک
پیر بھی تیول نہیں کرتے۔"

مین کررولوکا بولا۔ وسلیم الزمال صاحب بس آپ ہمارے حق میں وعا کیں کرتے رہے گا۔'' مجر تھیم وقار بولے۔ ووسلیم الزمال صاحب

ان پیوں کو ماری طرف سے مستحقین میں ہائے دیجے میں!"

''اچھااب ہمیں احازت دیں اورایک مہر ہائی یہ کریں کہ ڈرائیور کو بولیں کہ ہمیں مطب تک چھوڑ دیے''

یاس کرسلیم الزمال بولے۔ "کیم صاحب درائیور کیا بلکہ بین بھی ساتھ چلول گا، آپ لوگول کو مطب تک بچھوڑوں گا۔ آئی خدمت تو ہماراحق بنما ہے۔ چلئے ساتھ چلتے ہیں۔" اور یہ بول کرسلیم الزمال سمرے سے لکتے چلے سمئے۔ باہر جا کر انہول نے درائیورکوآ واز دی تو ڈرائیورگاڑی کے قریب ہی موجود فالولا۔" جی حضور تھم کریں۔"

سلیم الزمال مماحب بولے۔ ''سلامت ہمارے ساتھ چلو تھیم صاحب کو دلی مطب میں جھوڑ نا ہے گاڑی اسارٹ کرو۔''

ریسن کر ڈرائیور نے جھٹ درواز ہ کھول دیا تو رونوکا اور تھیم و قار کا ڈی میں چھپلی سیٹ پر بیٹھ کئے اور سامنے نبیٹ پرسلیم الزمال بیٹھے اور کا ڈی اسٹارٹ ہو کر سرک پر دوڑنے کئے۔

WWW.PAKSOCIETY COM Dar Digest 63 December 2014

اور الوشا کی داوی الوس سے آخر میں رونوکا نے با کے الوس الو جیا۔ 'بال بھائی تمباری کیا خبر ہے 'زانوش کے معلق '' تو الو کو یا ہوا۔ '' جناب! زانوش ان دنوں الیخ آپ میں بہت ہے جیس ہور ہا ہے اس کی کوشش ہے کہ جلد از جلد انتش عرف دینو بابا اور بانی پہلوان کو مسل کر رکھ دے۔ لین جنگ میں رہائش زنباش جن من اسے کہ وہ چشر دن اور جنگ میں قیام کر ہے ۔۔۔۔۔ کونکہ الیا کرنے ہے ۔۔۔۔ وینو بابا اور بانی کی راہ میں سب سے بڑی رکا دل جو آپ اور بائی کی راہ میں سب سے بڑی رکا دل جو آپ بیل سب سے بڑی رکا دل جو آپ بیل سب سے بڑی رکا دل جو آپ بیل زانوشا کی طرف سے ہے جائے گا تو اس صورت میں زانوشا کی طرف سے ہے جائے گا تو اس صورت میں زانوشا این خرین سے رائوشا نکل جائے گا تو اس صورت میں زانوشا این خرین ہے رہا ہی کی دائوشا کی طرف سے ہے جائے گا تو اس صورت میں زانوشا این خرین سے رائوشا نکل جائے گا تو اس صورت میں زانوشا این خرین سے رائوشا نکل جائے گا تو اس صورت میں زانوشا اینے دشنوں پر بھاری پڑے گا۔۔۔۔۔۔

اورسب سے مہلا وار آپ برکرے گا۔۔۔۔ پھر
اس کے بعد دینو بابا اور مانی اس کے لئے تو کوئی حثیت
ان بیس رکھتے ، انہیں تو وہ چکیوں میں سل کردکھ دےگا۔
ویسے زنداش نے زالوشاہے یہ بات کی ہے کہ
سب سے پہلے تم اپنی راہ کی رکا وث دخمن کا انتہ بنتہ بناؤ
تا کہ میں جا کراہے اپنے شین تو لوں کہ وہ کتنے پانی میں
سے اور یہ تہا رہے گئے ذیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اگر تم کئے
تو کہیں ایسا مذہو کہ تم طیش میں آگر اس کے ساتھ
بھڑ جا ذاور پھر اس کا نقصان کرنے کے بجائے اپنا
نقصان کر جیلو۔"

لیکن زالوشا..... نے زناش کی بات مانے
سے یکرمنع کردیا ہے اور بولا ہے کہ "زناش اپنے
کدھے کا بوجھ میں تم پرنہیں ڈال سکا ..... میں خود ی
اکیلاکانی ہوں اپنے دیمن کے لئے۔"

میں تو رولو کا کو تھی کا ناج نچا کر اتنا ہلکان کر دوں گا کہ اے و نیا میں کہیں پناہ نہیں لے گی .....اور جب اس کے ساتھ ایسا ہوگا اور وہ تھک کر چور چور ہوجائے گا تو میں اس کے ساتھ کی اور چوہ والا کھیل کمیل کر مزہ لوں گا .....اور پھر آخر میں اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ اور رہا انتی تو اس کے ساتھ تو ایسا انتقام لوں گا اور پھر ڈیڑھ گھندی سافت کے بعدگاڑی کو ڈرائیور نے مطب کے سامنے روک دیا اور جیٹ باہر فکل کر گاڑی کا درداز ہ کھول دیا تو رولوکا اور تھیم وقار گاڑی سے باہر نکلے ....سلیم الز ماں پہلے بی گاڑی سے ہاہرنکل تھے تھے۔اس کے بعد سب نے ایک ددسرے باہرنکل تھے تھے۔اس کے بعد سب نے ایک ددسرے یوں کرسلیم الز ماں گاڑی میں بیٹھ کرواپس آگئے۔ بول کرسلیم الز ماں گاڑی میں بیٹھ کرواپس آگئے۔

رولوکا اور حکیم و قارائے کرے میں بیٹھے تو حکیم وقار ہوئے۔ "حکیم صاحب کم بخت بہت بی ضدی جن مقار ہوئے۔ " محکیم صاحب کم بخت بہت بی ضدی جن مقالہ" اور پھر ملازم کو بلا کر حکیم وقار ہوئے۔ " بھی ذرا جلدی ہے دوگلاس شربت لاؤے" اور یہ سنتے ہی ملازم شربت کیلئے چلاگیا۔

رولوکا بولا۔ "حکیم صاحب اکثرید یکھا گیاہے
کہ جب کوئی جوان جن کی خوب صورت لڑکی پر فریفہ
ہوتا ہے تو بہت مشکل سے جان چھوڑتا ہے یا پھر ضد میں
آ کر عامل کے ہاتھوں ضائع ہوجاتا ہے اور بھی کچھ
یہاں پر ہواہے۔ " با تی ہورہی تھیں کہ ملازم ووگاس
شربت لے آیا اور میز پر دکھ کر چلاگیا۔ حکیم وقار
بولے۔ "حکیم صاحب شربت پیس " اور پھر دولوکا اپنا
ملاس الحا کرشر بت یہے لگا۔

شربت پینے کے بعد رولوکا بولا۔ "اچھا حکیم ماحب اب میں اپنے کرے میں چاتا ہوں کونکہ کارندوں کی طرف سے کوئٹل موصول ہورہ ہیں۔ علی کر گھتا ہوں کرمعا لمہ کیا ہے؟"

بین کرتیم وقار بوتے۔'' تکیم میا حب کھانے میں ایک گھنٹەرہ کمیا ہے۔۔۔۔۔وقت پر آجا ہے گا تا کہل کرساتھ کھانا کھا کیں۔''

رولوکا بولا۔ ' میک ہے میں وقت پر پہنی جاؤں گا۔'' یہ بول کر رولوکا اٹھا اور عکیم وقار کے کمرے سے لکا چلا کیا۔

ردلوکاای کرے میں پہنچا تو اس کے کار تدے اپنے اپنے کاموں کی تفصیل بتانے گئے .... بیدہ کام تھے جن پر دولوکانے اپنے کار تدوں کوفیر کیری کے لئے لگایا تھا۔

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 64 December 2014

وجر بے قبیلہ بدر کروئے گئے ہو ....ضدی اور بہث دهرم كا ويس بعى زياده ساتھى نہيں ہوتے ..... اور كہيں ایبا..... 'اور پرزناش کی بات ادهوری رومی کونکهای ونت ايك جن آ وهمكا\_

"إن بھى كناش! يبان يركسے آنا موا؟"

زناش نے پوچھا۔

كفاش بولا-" زماش بهائي آپ كوسردارنے فوراً بلايا بي ....اورمردار في بى فرمايا تقاكم ال جكه ملو محرتو میں دوڑا دوڑا جلا آیا .....ویسے نہ جانے سر دار کا موڈ کیوں بڑا ہوا ہے ..... لگتا ہے سردار نے تہمیں کسی كام برنگانا ہے۔ 'اور سے بول كركناش خاموش ہوگيا۔ زنياش بولا- 'اجهاز الوشا..... ميں چليا ہون نه

جانے كيوں سروارنے ياوكيا ہے! اورا جا كك سى كوسردار جب باتا ہے تو ضرور کھی نہ کھدال میں کالا ہوتا ہے۔ میں سروارے ل کرآ تا ہول ....ویے تم آرام کرو.... اوراسے آمے کا سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ "اور سے بول کر كناش كے ساتھ زناش جلا كيا۔

ذنتاش جيم بى نظرول سے اوجعل مواتو اجا تك چھسات جن اس جگه نمودار موے ادر بلک جھیلتے ہی زالوشا كوآئن زنجيرون بين جكرُ ديا ..... بيركام اتنا أنافاناً ہوا کہ زالوشا اچنے میں بر میا کہ ان سب نے میرے ساتهاايا كيون كيا ..... ' فورأاس كيد ماغ مين آياكهين ميرے دسمن نے توبي قدم بيس اٹھايا۔"

ادهر جب کناش کے ساتھ زنتاش سردار کی خدمت میں عاصر ہواتو سروار کی قہر برساتی نظرول نے ای کا استقبال کیا..... سردار کی نظروں میں تحقیق و غضب و تکھتے ہی زنتاش اندرونی طور پرسہم کررہ گیا ۔ مگر اس میں ہمت نگھی کہوہ سردار سے پچھے یو چھتا۔

مردار متواتر اسے گھورتا رہا کہاتنے میں کئی جن اس جگہ نمودار ہوئے .... اور ان کے نرفے میں زالوشا.....زنجيرون من جكزايزاتها\_

زالوشا برسردار کی نظریں بڑتے ہی سردار کی ایک تو تم ای مندی طبیعت اور به دهری ک غضبناک آواز سنائی دی۔ " تو بیہ ہے وہ نافر مان جو کہ

WWW.PAKSOCIET Dar Digest 65 December 2014

كه و وتقر الشفي كا .. و وتمي جن ہے اور بس بھی جن ہول اور بہو جہیں بھی معلوم ہے کہ جب دوجن آ کی جب مكراتے ہي تو كيا مجانين ہوتا .....

۔ میں انتش کوایا جج کرے گھون گھون کا نی کے لخ ترسادون كا ..... وه يرب ياؤل بكر كركو كرائ مح .... مير يكو ي ط في كا .... وه مجه سے اين موت المع كا مريس المعموت كے لئے ترسادول كا ....وه مائى بي آب كى طرح تزية كا ....وه جان سن كے عالم من زالوشا ..... زالوشا ..... يكارتا رے كا ....اورر ما ما في ميلوان تووه مير عمقا ملے كا بى كهان ..... وه تو ميرا كوئي سائجي أيك ادفي وار برداشت ندكر سكے كا اور موت سے بمكنار ہوجائے الما .... بس تم و يمية جاد كديس كيا كرتا مول-

زالوشاه..... کی به باتیس من کر زنتاش بولا۔ " زالوشا ..... میں چونکہ تمہاری مدو کا وعدہ کر چکا ہوں تو یں تہاری مدد کرنے سے مجھے نہیں ہوں گا .... میں ما نتا ہوں کہ ہم الگ الگ شکتوں کے بوجنے والے ہیں محربیں توجنات ناں .... ویسے تبہاری عام ہاتوں ہے می نے ایک نتی افذ کیا ہے کہ اگرتم نے ممل تاری سے قدم آ مينيس بوهما يالوتمها زادشن مهيس ديوج لے كا۔

ایک بات اور میرے د ماغ میں آ رہی ہے کہ كيول نال تم ايخ رحمن سے دست بروار ہوجاؤ ....ال ہے یہ ہوگا کہ تم خواہ مخواہ ملکان ہونے سے فی جاد مے ....اور پھرتم ایک ٹی زندگی شروع کرو مے ..... میرا

لومشوره ب كدكم كهاؤ ..... ثم ندكهاؤ .....

اور بقول تمہارے کہ جب تم شابولا کا جاب شروع كرتے ہوتواس ميں ركادك آتى ہے .....اورا كر اس طرح مرمرتبه شابولا كوحاصل كرنے كے جاب ميں رکاوٹ آئی رہی تو تم اس ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھو تھے اور ا كي وقت آئے گا كدشا بولائم برنظر كرم كرنا چھوڑ وے می، اور اگر ایبا موگیا تو تمهاری بوری زندگی اکارت

بغیرمیری اجازت کے ہمارے قبلے کی حدود میں چین کی بانسری بجارہا ہے۔اس نے ذرائعی ندسوجا کہ بغیرسی ك اجازت كيكس كعلاقي من جانا جرم موتا ہے۔ اس نے ہماری آ کھوں میں دحول جھونکا ہے۔

کین دوسراجرم زماش نے کیا ہے کہاس کے متعلق اس نے مجھے ہیں ہتایا .....اوراس کے ساتھ راز و نياز كى بالوب من مصروف ربا ..... تبيلے كا قاعدہ قالون اس نيمي وزا بالندايمي سزا كاستحل ب-"

بين كرزنياش كويا موا-"مردار من افي غلطي ك معانی عامتا ہوں۔ یہ میری علطی ہے ۔۔۔ کہ میں نے اجنبی کے متعلق آپ کو بتایا جبیں .....اور جب میں اجبی کے باس آیا تو ویکھا کہ اجنبی اسے آپ میں نہیں تفا .....اس كى حالت بهت فيرتغى .... اس ميں اتنى سكت بھی یاتی نہیں تھی کہ ہل جل سکے .... اس کی ٹا گفتہ عالت و كيوكر مجهاس بردهم آحميا ....ادر جباس في اسے حاس پر قابو یایا تو اس فے ای درد مری ردداد سنا کی ، جے من کرمیرا دل جیج کیا ..... دیے میں نے سے سوحا منرور تفاكرات لے كريس آب كى خدمت بل حاضر کروں کا منرور ....اس کا کوئی بہت بڑا ادر توی وعمن ہے جواس کے پیھے بڑا ہے .....ادر بدال وحمن سے چھپتا جمیاتا بہاں انجانے میں آمیا اور اس بہ خیال ندآ یا کدید کی ادر کاعلاقہ ہے ....

یں ایک مرحبہ کرآ ب سے معانی کا خواستگار ہوں ....ادر بوآ ب جائے آئ بیں کاس سے بہلے میری ذات ہے کسی مسم کی کوئی علطی نہیں ہو گی ہے ۔"اور انتابول كرزنتاش في كردن جمكالي-

سردار کی مجر آ داز سنائی دی۔ "اجنبی کیا ہے حقیقت ہے جو زنتاش بول رہا ہے .....کی کے پیچھے وعمن لگا موء كو فى بدحواس موءات محمد بحما فى ندديتا موليكن اس کا سمتعد او تبین کہ کوئی کسی کے محری دندتا تا ہوا مس جائے ... ادر ویے می تنباری جناتی طاقتیں کہاں کم مونی حس ادر تم کھے سوچنے سیمنے سے قامر مو مجئے تھے، می تہاری بات مان لیتا موں اور زنتاش کی

يتاكى بوئى باتول پريفين كرليتا مول كيونكه بيتو مجيم معلوم ہے کہ زمتاش مجموث نہیں بولتا اور پہ بہت لائق ہے۔

اور جب تک میں تمباری ذات کے متعلق تہارے قبلے کے سردار سے ممل معلوبات حامل نہ کرلول اس دنت تک تم ہماری قید میں رہو کے اور اگر تہمار ہے متعلق غلط خبر آئی تو تمہیں نورا اس علاقے ہے لكال ديا جائے كا ..... اور اكرتم واقعي مدردي كے تابل ہوئے تو تہمارے ماتھ ہمدردی کی جائے گی۔۔۔لیکن سب سے اچنمے والی ہات ہے کہ ابھی تک تم اسے قبلے سے ہاہر ہو، اور تہارے قبیلہ والول نے تہیں ڈمونڈا نہیں .... یمی بات مجھے تشویش میں ڈال رہی ہے .... خردد تنن دن من تهاري اصليت كل كرسامة أجائ كي "ادر كرمردار في هم دياكم" اجنى كوقيديس وال

اورز الوشا كوقيذ هي د ال ديا كميا ..... زمناش كو تنبيه كر سے جھوڑ ديا ميا۔

چوہتے روز سردار نے زنتاش کو بلا کر بولا۔ "زناش اجلى جن نے غلط بيانى كى ہے .... بيانے قبیلہ کا صدی ہد وحرم نافر مان اور باغی جن ہے .... ادراس سے سلے کم مرافصر ون پر مہنے اس سے کوکہ فورا بهار علاق كوجهور كركهين بقي جلاجات ادراكر منیس میالواس سے حق میں اچھائیس موگائے اور بدبول ترمردارنے زنباش کواہے پاس سے جانے کوکہا۔

ز متاش قید خانے میں زالوشا .... کے ماس پہنجا تو زنتاش كود كيدكرز الوشا بهت خوش موامكر پحرچند لمح بعدی اس کی ساری خوشی کافور ہوگئ جب زماش نے زالوشا كومردار كانتكم سنايا اورخود بولا- " زالوشاتم فوراً ہے پیشتر اس علاقے ہے لکل جاؤیمی تنہارے حق میں بہتر ہے۔ اور زالوشا کو زنجیروں سے آ زاد کردیا اور زالوش نظر جميكة اس علاقے كوچمور ديا۔

زالوشاكسي منزل كالعين كئے بغيرسر يرياؤل ركھ كرعائب حالت مي يرواز كرتار با ....كراح كك اس ایک جگدایک پیت بندار گوکادر خت نظر آیا .... وه پرت بندار کوکادر خت نظر آیا .... وه پرت بندار کوکادر خت نظر آیا

66 December 2014

سامددار درخت تفا ..... كرى اوركركى وهوب كى وجب زالوشاك حالت بهت خراب تمي ..... لبذا زالوشان سوحا کہ کیوں نہ می تعور ی دریتک اس برگد کے در دست ير آرام كرلول .... اور جب مير \_ حواس قابو مين آ جائیں سے تو کہیں ادر کا سوچوں کا اور پھراس خیال کے تحت زالوشا برگد کے درخت پر اثر کمیا اور اس کے سائے بیں آرام کرنے لگا، دن کے ڈھائی کا وقت تھا۔ زالوشاہ برگد کے سامیے میں بڑا رہا ..... اور اس کا و ماغ آ ندهی ادر طوفان کی طرح برواز کرتا رہا کہ اچا تک اس كدماغ بس ايك ركيب أحلى-

اور کام کا جالا تھانے سے پہلے اس نے ایک سادھوکاروپ دھارلیا۔ درخت کے نیچ آلتی ہالتی مارکر بیٹھ کیا ، دھڑ سے ننگ دھڑ تگ اور پہیٹ کوچھوتی ہوئی کمی دارهی بورے جسم پر بھبوت ال لیا، دیکھنے والے کو بہت ای سبنیا ہوا دنیا و مافیہا سے مخبرسادھو لکنے لگا، اور و تفے و تفے ہے جئے بھگوان کانعرہ لگانے لگا۔

أيك ضعيف بوزها آدى دوده كى بالني ليح اس جگہ ہے گزرا اور اس سادھونے اپنی نظریں اس برمرکوز كروي اور كارايل جناتي طاقت كے بل بوتے براس نے سارے کاسارادودھ بالی سمیت نیچ کرادیا۔

دودھ کا ینے گرنا تھا کہ بوڑھے کے منہ ہے لكلابه "ماع بفكوان بدكيا موكيا ..... عما كرتو ميرا حشرنشر كرديه كاءاب بين كيا كرون .....

ات غير سادهو كي شكل مين بيني زالوشاك آوازسائی دی۔"بالک کول روتا ہے ادھرآ۔" اس ک آواز کا سنتا تھا کہ بوڑھے نے بھر پورنظرے سادھو کو ديكهااور پهرسادهو كي طرف بره ها.....قريب آكر بولا-"مہاراج میراسارادودھ نہ جانے کیے کر میاسسفا کر نے میری الی تیسی کردیی ہے۔ بیل فریب اب کہال سے دووھ لاؤں۔

یدین کرسادهوم سرانے لگا اور پھر بولا۔" تمہارا ووده مرا تونہیں ۔ بورے کا بورا دووھ بالٹی میں موجود ب-"بين كرجب بوزهے نے بالى كاطرف نظرى تو

حیران ره کیا کونکهاب بوری بالی دوده سے بعری برای تقى ..... يبليد بالني مين آ دهي بالني دود ه تقام كراب بالني لبالب دود ه سے بعری بردی تھی۔

یہ و کھتے ہی وہ بوڑھا زالوشا کے قدموں م مر کیا.... ابنا ماتھا اس کے قدموں پر فیک دیا۔ "مهاراج ..... آپ کا بہت بہت دھنے واو ..... آپ نے تو چھار کردیا ..... آدھی ہالی کے بجائے بالی کو لبالب بحروياءآب في جھغريب بروياكرديا..... "اب تو جا ..... کھے دیر ہور ہی ہے، کھا کر تیرا

انتظار كرر باموكا ..... أز الوشا بولا\_ ادر بوژها زالوشا کو بلند آ داز ہے بیغائیں دیتا مواجلا ميا-

زالوشا جو کہ سادھو کے زوپ میں جیٹھا تھا او کچی آ داز می بولا \_" حيارام ..... "اورمكراني لكا\_

پوڑھے نے اس میتکار کے متعلق دوجاراد کوں کو جايااور پر بير بات سارے گاؤں بن سيل گئي كه "برگد کے درخت کے نیچ ایک بہت پہنچا ہوا سادھو بیٹا ہے جو كريسكوان كا اوتار ب\_" لوك جوق در جوق آنے مكے، بلكدود جار كھنے ميں سارا كا دُن المريز ال

برگد کے درفت کے نیجے لوگوں کی بھیر لگ سنی لوگ آئے رہے اور سادھو کے جران جوتے رے۔ایک بوڑھا آیا ....اس کےساتھاس کی جوال سال بی تھی۔سادھو کے قریب آئے ہی اس نے سادھو کے چےن چھوئے اور بولا۔"مہاراج سے میری پتری ب .... آج ایک مفته موحمیا .... بخاراس کی جان نہیں چھوڈ رہا۔''آپ کی بوی کریا ہوگی اس پر دیا کرویں۔' اور پھرسادھونے ائی آئیسی کھول کر جوال سال رکمنی کوبغورد کیمااور پھرائی نظریں اس کی آنجھوں میں مرکوز کردیں اور چرای کے ماتھے پراپناسیدھا ہاتھ ر کھ کر بولا۔ "اوے تو تو چنگی بھلی ہے، تھے تو کوئی بخار نہیں ۔" اور اس آ واز کا سادھو کے منہ سے نکلنا تھا کہ رکمنی کا بخار بکدم غایب ہوگیا۔

او پھر حجت رکنی نے ساوھو کے باؤں پر اپناسر

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 67 December 2014

ر کھ دیا۔ اب تو وہاں موجود مرد اور مورتوں نے بابلند آواز ..... بي مهاراج .... بيغ مهاراج" كانعره لكانا شروع كرديا-

اتے میں ایک بوڑ ما آیا ..... اے دولوگول نے سماراد برکما تھا .... دہ بوڑ ماسادمو کے قریب آیا اور بولا .. "مہاراج میں کر ورد میں ایک مہینہ سے ر بیان ہوں درد ہے کہ کی بھی ایائے سے جانبیں رہ ....اب لو لمنا جلنا ہمی مشکل ہو کمیا ہے۔ مہاراج آپ کی بری کریا ہوگی۔ مجھ غریب پر نظر کرم

سادمو کے باس بی ایک پینل کا لوٹا برا تھا۔ اور اس لوٹے میں یاتی مجراتھا .....سادھونے لوٹے میں اپنا سيدها باته والأواب علومن باني نيا اور بوره هي يروه یانی حیرک دیا .....اور پھر بوڑھے کے ساتھ ملک جھیکتے ی دافعی چیکار ہوگیا ..... بوڑ ھا بغیر سہارے کے اٹھ کر كمرا بوكيا ..... اور بحراتو جيه وه بورها ناح لكا ..... "مہاراج کی جے ہو ....مہاراج کی جے ہو ....ارے بحائبوا دیکمو مہاراج کی کریا سے میرا ورد بھاگ مما ..... "بيه بولتے بوڑھا بيسے اچھنے لگا۔

مجرسادهونے اینے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس کے سامنے سفید سفید وحوال المنے لگا، اور چر جب وحوال جسٹالو لوگوں نے ویکھا کہ اس جگہ ایک ٹوکری پڑی ہے اور اس ٹوکری میں تازے تازے موتی چور کے لڈو یڑے ہیں۔ میدو مکھ کرلوگوں کی آسکھیں اجتمعے سے پھٹی كى محمى روكني ادر لوك فلك فكاف آداز من ..... " حع مهاراج" كانعره لكافي ككيه

سادهونے ایک ہے کئے جوان کوایے قریب باویا اور بولا۔ "بیلڈوسب میں بانٹ دے۔" ساوھو کی ہات پراس تو جوان نے پہلے تو سادمو کے جران جموعے اور بھر ٹوکری اٹھا کر لوگوں میں سارے نڈو بانٹ ويئ ..... پر سادهو بولا- "بيد يج موت لدو ميري طرف ہے تھا کرکو پہنچادے۔

برسننا تھا کہ اس نو جوان نے ٹوکری اٹھائی اور

الوكرى ميل موجود لذو كوسك كر فعا كر كو وين ك لي اسینے قدم تھاکر کے گھر کی طرف بڑھادیے .....اور جب د وٹوکری لے کر شاکر کے گھرے قریب بہنجا تواب ٹو کری بوری کی بوری لڈوؤن سے بھر چکی تھی۔ بدر کھے کر وه نوجوان اچنہے میں بڑھیا۔

معا كر ايني بينفك مين بيضا تفااور اس ك سامنے عاراوگ بیٹھے تھے اور ان کے لیوں پرسادھو کی ہاتیں تھیں۔ نوجوان بولا۔ '' کھاکر صاحب سادھو مهاراج نے آپ کے لئے سے لڈو بھیج ہیں..... مفاکر ماحب جب میں بیٹوکری لے کر جلاتھ اتو اس ٹوکری میں کوئی ہیں بچیس کے لگ بھگ لڈو تھے مریمال تک آتة آتے بوری توکری لڈو سے بحر می رہا کر صادب سادھومہاراج کا جواب نہیں ..... چتکار کرنا تو ان کے بالمن باتھ كاكھيل ہے۔ من توان كاجتكارائ أكموں ے دیکھ کرآ زہا ہون۔"

بھا کر بولا۔"رامو بیٹو کری رکھ دے آؤر جب الله الرف الوكري مين موجود لدود كيص تو العاكر كي آنكهون می عجیب طرح کی چک نظرا نے لکی ۔ نماکر نے اسے باته من جب دوند واشائة وولدوكرم تقر

"ارے بیاتو کرم کرم لذویں۔ایا لگ رہاہے ك حلواكي في البهي البهي بنائي بنائي بين-"

بيرين كروه او جوان جولدد دك كي توكري لايا تھا بولا۔" مُعالَّرها حب ہماری آئھوں کے سامنے لڈوؤں ے بری ٹوکری نہ جانے کیسے دہاں آ گئی تھی۔'

العَاكر بولاً\_''احِما بِما تيو! چلو ہم بھی سادھو مہاراج کا درش کرتے ہیں۔" اور یہ بول کر شاکر اپنی بينمك ع لكا علاكيا .....ادر جاتے جاتے تھاكرنے اسینے بڑے لڑ کے کوآ واز دے کر بولا۔" کڈواندر لے حا سادهومهاراج نے بھیے ہیں۔"

ادھرر ولوكا اسے كرے ميں بيضا تھا اور يل بل کی سادھو کی خبریں رولوکا کومل رہی تھیں۔ رولوکا کے مونوں پر بری معن خیر مسکر اہٹ ممودار مولی۔ (جارى ہے)

WWW.PAKSOCIET Peopligest 68 December 2014



### شهرحموشال

#### محمة قاسم رحمان- برى بور

گهٹا ٹوپ اندھیرے میں اچانك دودھیا روشنی پھیل گئی اور ایك دلکش خوبرو حسینه نظر آئی تو نوجوان اپنا حواس کهو بیتها اور وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتا موا ایك جگه پهنچا اور جب اس کے حواس بحال ہوئے تو .....

بورے وجود برکیکی اورجم کے رو تکنے کو ہے کرتی پر ہول احول ک نا تا بل بیان کہانی

این نوکری کو لات مارنے کے متراوف تھا۔ اس لئے میں نے جانے کی تیاری شروع کروی اور ضروری اشیاء کی بیکنگ کرنے لگاتھا۔

اس مجری ہوئی ونیا میں ، میں اکیلاتھا ندمیرے کوئی آ مے تھانہ ہی چھیے،صرف ایک دالد تھے جو پندرہ دن قبل موت کی آغوش میں جاسوئے تھے۔ مال میری پیرائش کے فورا بعد مرگئی تھی۔ کوئی اور مہن بھائی نہ تھا

ميرا نام اكبرب-يش كاعتبارے يل ایک ڈاکٹر ہوں۔میری دہشت ناک داستان کا آغاز ووماه فلل الل دفت مواجب ميرا فرانسفر ايك كاوَل كلاب بوريس مواء كلاب بوربهت خوب صورت كا وك ہے جو کہ جہلم کے زویک جھنگ وسطی پنجاب سے لگ بھک ووسومیل کے دوری پرواقع ہے۔ جب میرا فرانسفر گلاب بور میں ہوا تو مجھے بہت نا کوارلگا تھا۔ لیکن نہ جانا

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 69 December 2014

ای دفت میری ایک میٹ پراپنا بیک رکھااور ہابرا گیا۔
ای دفت میری انظر سائے ایک فقیر پر بڑی ۔ دہ مجذوب
ساتھااس کے ہاتھ میں اسک کا ایک پیالہ تھا جس میں
دواورایک روپے کے سکے پڑے ہوئے انظرارے
میں نے اپنے والٹ سے ہیں روپے کا ایک لوٹ
کالااور پیانے میں ڈال دیا۔
کالااور پیانے میں ڈال دیا۔

مجذوب مجھے یک نگ دیکھنے لگا۔ کسی ترجی نگاہ سے کہتے لگا۔ کسی ترجی نگاہ کے سے بیز ہر لحد بدلحداس کی نگاہ کا دوایہ تبدیل ہور ہاتھا۔ میں بہت الجھن محسوس کر دہاتھا۔ '' کیا ہات ہے ہا ہا لیسے کیوں دیکھ دے دہے ہو۔ '' محد حول کے چنگل میں مجذوب بولا۔'' بدروحول کے چنگل میں تو پہنس جائے گا۔''

اور مجذوب فیقیم لگاتا ہوا غائب ہوگیا اور یمل نے اسے پاکل سکھتے ہوئے اسے اوراس کی ہات کو نظرانداز کردیا۔

یں بس میں آ کربیٹے گیا۔ پانچ من اعدبی ایٹے رائے پرچل پڑی اور میں دوڑتے ہوئے مناظر دیکھنے میں محومو گیا۔

سمی کی تھائی کی آواز سکر میں چونکا تھا میں نے نظر محما کروہاں ویکھالو میرے ساتھ والی نشست پرایک پہاس کی سالہ نیم بوڑھا براجمان تھا۔اس بوڑھے نے جھے سے شائستہ انداز میں بوچھا۔

"کیا آپ گلاب بورجارہ ہیں۔؟"
"جی انگل میرا وہاں پرٹرانسفر ہواہے۔" میں
نے جواب دیا اور کھڑک سے باہر دوڑتے ہوئے
منا ظرد کھینے لگا۔

" بجمے ذاکر کہتے ہیں اور آپ کی تعریف۔؟" بور ھے نے ہوچھا۔

مجھے ان سوالات سے شدید اکتاب محسوں ہورہی تھی خیر میں نے جواب دیا۔ "میرا نام اکبرخان ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں۔"

"ارے بیات بوری خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ماوس میں اب ایک واکثر موجود ہوگا۔" ذاکر ہایا

اس لئے تنہائی میں ہاں کی یادیں اور کتابیں آئی میری
ہمنوا ہوا کرتی تغیں اوران کتابوں ہے دو تی ہے سبب
ہمنوا ہوا کرتی تغیں اوران کتابوں ہے دو تی ہے سبب
مور نمنٹ اسپتال میں جاب عاصل کرنے میں کامیاب
ہوگیا تھا کرپشن کے دور میں یہ جاب میرے لئے بہت
ہی زیادہ اہم تھی۔ میری جاب کودو تین ہفتے ہی گزر ہے
ستھے کہ میر سے والد نے اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔
مثاک تھا۔ اس کی وجہ یہ نتھی کہ جھے گاؤں سے نفر ستھی
مثاک تھا۔ اس کی وجہ یہ نتھی کہ جھے گاؤں سے نفر ستھی
بوتا ہے وہ بھی ایک ایسے انسان کے لئے جس نے
ہوتا ہے وہ بھی ایک ایسے انسان کے لئے جس نے
ساری عرشہر میں گزاری ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میراول
میں اس میں انجانے خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا میں اس
خوف کوکوئی نام دینے سے قاصر تھا۔
میں انجانے خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا میں اس
خوف کوکوئی نام دینے سے قاصر تھا۔

خیر بیل نے پیکنگ کرلی اورسونے کے لئے لیٹ گیااس وقت بھی بیں گلاب پور کے بارے بی بی سوچ رہاتھا۔ ''کر فیجائے وہاں کے رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے ؟''میری معلو مات اور نظریہ کے مطابق محاول یا دیہاتوں کے لوگ بہت ملسار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار وعبت اور خلوص کے ساتھ رہنے ہیں ۔ کر سنے ہیں

رہے ہیں۔ مب حیالات سے مسار میں نیندگی آغوش میں چلا گیا مجھے پیتہ نہ چلا۔ مبع میری آئکھ اس وقت کملی جہ

میح میری آئے اس وقت کملی جب سورج کی کرنیں کھڑی کے رائے کمرے میں داخل ہو چکی تھیں سامنے والا کلاک ساڑھے لو بیجے کا نائم دکھار ہاتھا۔ میں نے فورا کمبل کو پرے وھکیلا اور کمرے کے ایجے ہاتھ روم میں چلا گیا۔ دس منٹ میں، میں ریڈی ہو چکا تھا۔ میں نے ناشتہ کے نام پر ایک کپ کافی پی اور اپنا بیک لے کو کھرے نکل گیا۔ کیونکہ مجھے آج بی اس گا دُن گلاب پور میں جانا تھا۔ میں نے رکشہ لیا اور بس اسٹاپ تک ہو میں نے رکشہ لیا اور بس اسٹاپ تک ہو میں ہو جانے والی بس کو تھونڈ چکا تھا۔ بس ایمی خالی آک میں اور تقریبا پور جانے والی بس کو تھونڈ چکا تھا۔ بس ایمی خالی میں اور تقریبا تو رجانے والی بس کو تھونڈ چکا تھا۔ بس ایمی خالی میں اور تقریبا آ و ھے کھنے بعداسے روانہ ہونا تھا۔ اس کھی اور تقریبا آ و ھے کھنے بعداسے روانہ ہونا تھا۔ اس

WWW.PAKSOCIETY.COM December 2014.

1 1

من نے ہو چھا۔ "کیا آپ گاب ہور کر اکثی ب-؟"

بابا نے جواب دیا۔ "ہاں بیٹا ہیں وہاں کائی
باک ہوں شکر ہے ہمارے گاؤں ہیں کوئی ڈاکٹر ہوگا۔"
خیر ذاکر بابا ہے میری کافی علیک سلیک ہوگئی۔
انہوں نے بتایا۔ " بچھلے دنوں گاؤں ہیں ایک المناک
حادثہ ہیں آیا تھا۔ شہر کے بچھٹو جوان وہاں بکٹک منانے
آئے شعے ، دانہی ہیں ان کی وین ایک ورفت ہے کمرا
گئی اورفورا پوری وین آگ کی لیب میں آگئی اور یہ
دکھ کی بات ہے کہ کی کودرواز وکھو لنے کی مہلت نہ فی وہ
دکھ کی بات ہے کہ کی کودرواز وکھو لنے کی مہلت نہ فی وہ
اوردردنا ک تھی لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی لاز انہیں
اوردردنا ک تھی لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی لاز انہیں
باسرار واقعات ہونے گئے۔ جن کا تعلق بالواسطہ یا
براسرار واقعات ہونے گئے۔ جن کا تعلق بالواسطہ یا

میسب جان کریمی جیرت میں پڑھیا مگرت تک گاؤں آ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاؤں والوں کے چہروں پر ایک خوف ہے۔ ایک ایسا خوف جوانبیں آپس میں تھلنے ملنے بیں ویتا۔

شاید وہ خوف آس المناک حاوث کے باعث تھا جو ہے گئے ہاعث تھا جو ہی کھر مد پہلے رونما ہوا تھا۔ سب سے پہلے جھے آئی رہائش کرنے میں کوئی ماص وشواری پیش نہیں آئی تھی۔ ذاکر ہایا نے میری بہت مدوی اوران کے بھائی کے دوست کا ایک گھر جھے میں میں۔

بہ گھر وہ کمروں ایک کجن اور ایک ٹو اکلٹ ، ایک ہاتھ ردم پر مشمل تھا ہرآ مدے کے آگے چھوٹا سامین تھا جس میں کچھ پھولوں والے پودے لگائے گئے تھے۔
میں نے ایک کمر واپنے لئے سیٹ کیا اور تین ماہ کا ایڈ وانس کرایہ دے ویا۔ پورے گھر کی صغائی کے بعد جب میں فارغ ہواتو مغرب کی افرانیں ہوری تھیں میں نے ایک کپ جائے بنائی اور پینے لگا میں نے ایک کپ جائے بنائی اور پینے لگا

رات کا کھانا مجھے ذاکر بابائے لادیاتھا۔ جے میں کھاکر سوگیا۔

ا ملے دن سے میں اسپتال جانے لگا۔ پانچ دن ای طرح گزر مکئے۔

چھٹا ون میری زندگی کامنحوس ترین دن تھا پورا دن اسپتال میںمصرون رہتے گزرگیا۔

رات کے کوئی 9:30 بجے کا عمل ہوگا جب میرے گھرکے دردازے کو بہت بری طرح سے دھڑ دھڑ ایا عمیا میں نے جاکر دردازہ کھولاتو سامنے ایک بوڑھا مرداورا کی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے مرد کو پہچان لیادہ فضلوتھا۔ جو کھیتوں میں کام کرتا تھا۔

''ڈاکٹر پتر میں ساری جیون تیرے پیردھودھوکر پیوں گی میرے بیٹے کو بچائے۔'' بڑھیانے کہا اوراپنا دویٹہاٹھا کرمیرے قدموں میں ڈال دیا۔

ان کے ال عمل سے میرادل ترو اٹھا میں نے دومن ویٹ دو پٹھا ٹھا کر انہیں ویا اور کہا۔ ' پلیز! آپ دومن ویٹ کریں میں اپنا میڈیکل بٹس نے کرآتا ہوں۔' میں نے کہا اور اندر سے میڈیکل بٹس نے کہا اور اندر سے میڈیکل بٹس نے آیا اور ان کے ساتھ چی دیا۔

ان کے گھر پہنچا اور جب لڑکے کو چیک کیا توان کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا۔ نیز اسے ہسٹر بیا گ کے دورے پڑر ہے تھے، میں نے جلدی سے ان کے جیٹے رحمت کوفوری ٹریٹمنٹ دیا اور ایک گھنٹے ہیں دہ بھلا چنگا ہوگیا۔ ''ڈ اکٹر صاحب آپ کا بہت شکر ہے'' فضلونے کہا اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لئے نیچ جمکا تو میں نے اس کے کندھے کو پکڑ کر کہا۔

"آپ میرے دالدی جگہ ہیں ادرائی بیٹا بھی سنہیں چا ہے گا کہ اس کا باب اس کے پاؤں پکڑے۔"
میری بات من کر تضلو بولا۔" جگ جگ جیو بیٹا تہارے مال باپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آنہیں تم

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 71 December 2014

PARASSER A LOS MA

جیسا نیک اور فرما نبردار بینا ملا ہے۔' بابافضلو کی بات میرے دل میں کی خبر کی طرح پیوست ہوگئی کیونکہ جھے میرے والدین یادآ محصے تھے۔

"احچابابا جی اب مجھے اجازت دیں ، اب میں اینے گھرکے لئے چلا ہوں \_"

"نه بينا مِن تنهين چهوڙ كر آؤن گا-" فضلو با با

-2-3.

'' منہیں بابا میں جلا جاؤں گا۔ پلیز! مجھے اسکیے جانے ویں ،آپ تکلیف ندکریں۔'' دوڑی سے مدوری سے منہ بازندار

" میک ہے بیٹا جیے تہاری مرضی۔" فنلوبابا کا بیوی نے کہا۔

میں باہرنگل آیا۔ بلکی بلکی ہوا چل رہی تھی چاند کی دسویں تاریخ تھی ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ ایکا ایکی موسم بہت سہانا ہو گیا تھا میرادل اس وقت تبرستان جانے کوچاہ رہاتھا، یہ خواہش شدت پکڑری تھی کہ میں قبرستان جاؤں لیکن میں نے اس خواہش کوفورا سے پیشتر رد کردیا اورائی کھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔

اجمی میں نے آ دھا راستہ عی طے کیا ہوگا کہ
جھے اپنے بیچھے کی کی موجودگی کا احساس ہوا ، میں نے
مزکرد یکھا تو ایک بہت خوب صورت نو عمر دوشیزہ
میرے بیچھے آ رعی تھی اس کی عمر سولہ سترہ سال کے لگ
بھگ ہوگی بحروہ میر بے قریب سے ہوئے ہوئے آ گے
کونکل کی ۔ اس کی زلفیں ہوا کے دوش پرلہرادی تھیں اورا
س کے جلنے کے اسائل میں ایک عجیب مستی تھی جو کی
کو بھی این جی جورکر سکتی تھی۔

وہ آئے کو چلنے گئی اور میں اس کے پیچھے پیچھے
چلنے لگا میں اس کے حسن لازوال کے سحر میں مبتلا
ہوچکا تقااوراس کے قدموں کے نشانات پرمیرے قدم
برصنے چلے گئے ۔ میں ایک انجانے سحر میں جیسے
جگڑچکا تقامیرا دل ود باغ میرے قابو میں نہیں تھا میں
دل بے تاب کے تحت اس کے جیجھے بی چیچھے چلار ہااور
کرمختلف راستوں سے گزرنے کے بعدوہ قبرستان کے

گیٹ تک آپکی تھی۔ بیں بھی اس کے بیتھے تھا،اس نے چے تھا،اس نے چے تھا،اس نے چے تھا،اس نے جراہت کے ساتھ قبرستان کا گیٹ کھولا اورا ندر داخل ہوگئی اور بیس کسی ان دیکھی طافت کے زیر اثر اندر داخل ہوگیا اور قبرستان کا گیٹ بند ہوگیا وہ لڑکی ایک قبر پر جا کرلیٹ کی۔ اور دھوال بن کر قبر بیس ساگئی۔ پر جا کرلیٹ کی۔ اور دھوال بن کر قبر بیس ساگئی۔

آب بجھے ہوش آیا تو پہد چلا کہ بیس بہت فاش غلطی کر بیٹھا ہوں ۔ بیس نے واپنی کے لئے قدم اٹھائے اور قبرستان کا گیٹ کھو لنے کی کوشش کی مگر بے سود قبرستان کا وہ منوں گیٹ کس سے مس نہ ہوااور پھر دوبارہ سے گیٹ کھو لنے کی کوشش کرنے لگا۔

اچا کک چھے سے ایک لرزہ براندام کرتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ میں خوفتاک دہشت تاک حالات سے دوجا تھا، دل کودہلاتا وہ دہشت تاک صورت حال برداشت ند کرسکا اور پھراس وقت جھے احساس ہوا کہ میری چینٹ کیلی ہو چکی ہے۔

پھر میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا کیونکہ ان حالات میں میر بے عدضروری تھا میں نے مؤکر دیکھا تو اب وہاں مولنا ک سنائے کاراج تھا قبرستان میں لگے سفیدے کے درخت پراورقبروں پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔

''اکبرخان ۔۔۔۔اکبرخان ''بہت ہی اعصاب شکن چیوں میں میراتا م لیا جانے لگا۔

یااللہ مید بھی کس کھن چکر بیں چیس گیا ہوں اب قبرستان بیس پھر سے خاموثی کا راج ہوگیا بیس نے درواز ہ کھولنے کی بے حد کوشش کی مگر میری ساری کوشش رائے ال ہوتی چلی گئی۔

اس دوران ایک اور مصیبت نازل ہوگئ ۔ جاند بادلوں کی اوٹ میں جھپ گیا اور پورا قبرستان تاریکی میں جھپ گیا اور پورا قبرستان تاریکی میں جھپ گیا ۔ میرے پاس روشیٰ کا کوئی انتظام ندتھا غصے اور خوف کی وجہ سے میں بابافضلوکو کو سنے لگا جس کی وجہ سے صورت حال اس قدرد ہشت ناک ہوگئ تھی ۔ وجہ سے صورت حال اس قدرد ہشت ناک ہوگئ تھی ۔ اچا تک میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے کوئی جاری اربا ہے پھروہ سامنے جاکر کھڑ اہوگیا۔

Dar Digest 72 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

ایک مخص نے بک اسال سے ایک کتاب كے بارے ميں دريا فت كيا . " لطيفول كاس مجموعے کی کیا تہت ہے۔' صرف دوسورویے جنات ـ' الطيف اس قدر دلچسپ بين كه آپ كا جتے جتے وم نکل جائے گا۔"وكا غدار ف فوش اخلاقی ہے کہا۔ ''واقعی تو پھر مجھے وو کتا ہیں دے دو۔" ایک میری بیوی کیلئے اور دوسری ميرى ماي كيلئے-" (نعير-كراچى)

ہونے کے برابر کی۔

خوف ہے میں تمرتمر کاعنے لگا اور جھے اس عدوب كى بات ياداً كئي- جو بخص كلاب يوراً ح ہوئے لماتھا۔

اب مرے مرکا باندلریز ہو چکاتھا سویں

بیٹ پڑا۔ ''کیا جاہتے ہوتم لوگ کیوں میرا جینا اجیران

خاموتی موت جیسی گہری خاموتی حماکی۔ میں قبرستان کے وسط میں کمڑا تھا میں نے دیکھا قبرستان کا ميك كمل رباب، ين بماك كردبال كيا اورجيع بي من مین مدوقدم کی دوری برتھا کے گیٹ اجا تک بند ہوگیا۔ " الله !" ميري آ كھول مين آ نو آ مي ادر میں اس وقت کو کو سنے لگا جب میں اس قبرستان میں آياتها اورجب مرائر انسفر كلاب بوريس بواتها .

بدروس ميرے ساتھ خوف ناك كميل كميل ری تھیں۔ بیں نے مؤکر دیکھا تو میرے رے سے ادسان بھی خطا ہو مح سامنے والی قبریل ایک دراڑ WWW.PAKSOCIETY Dar Digest 73 December 2014

مل نے اندھرے میں قدم آ کے برمائے۔ " سنتے " میں نے کہااورو انفس بیمیے مڑنے اگا۔

عین ای وقت ما ند باداول کی اوث سے باہر الل آیا اور مرشے ما ندنی کے سندر می نهای کی ۔ ده منعل جیمے مزاای کے جیم پرسفید لمبا سا جونا تھا۔ ادراس فے سفیدٹو لی پہن رکمی تھی اور جب وہ چھیے مڑا تومر مال سے ایک خوف ناک تی خارج ہو گی۔

سفیدٹونی میں اس کے چرے بر بڑیوں کے سوا کھ ندھا بلد أولى كے بالے ميں ايك خوف ناك ڈراؤنی دل کود ہائی محویزی ادراس کے استوانی ہاتھ نے میری کلائی پڑل ۔اس کا استخوانی ہاتھ برف کی مانند ریخ تھا خوف ، دہشت سنسی خبری کیا ہوتی ہے حقیقی معنول ميل مجفية ج بية جلاتها-

اور مکدم اس شیطانی و مانعے نے میری کائی جمور دى اورغائب موكيا\_

مل نے تہدول سے خدا کاشکر ادا کیا جس نے محصاس منحول شيطان ومافيح يضات دااكي تعي ..... ایک مرتبه پر می قبرستان کا کیٹ کمولنے کی سعی كرفي وكا محروه كيث انتاكي وميث ثابت مور باتما اس لئے آ دھے مھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی ش سے مس شہوا کہ ابیا بک میرے دماغ میں بیدخیال بداہوا كه كون نه ش يد كيث علا يك كربا بركل جاؤل ش حيران تماخود يركه بدخيال مجمع يهلي كون بيس أياتمار خردرة باورست آيا كامعداق مل في كيث کوادیرے پار مبعے ال اے یادان دمن سے اور کیا

جا كراكى جس يصفد يددرومحسوس مور القا-خوش منتی ہے میرے ہاتھ میں فرسٹ اید باكس من جويس بالمعلوك بين كي في الاياتا-میں نے باکس میں سے دوا تکالی لیکن اجا تک ووا میرے اتھ ہے کی نے چمین لیا اور ہاکس میں جاگرا، باكس بند موااور مواش الشف لكا جكداس دقت مواند

توسی ناویدہ قوت نے مجھے یاؤں سے پکڑ کر نیے ک

طرف مچینک دیا اور میری کمنی ایک قبر کے کتے ہے

TARRESPERENT TOOM

ہوا ہے۔؟'' ''بہت خوب!'' جولا کی مجھے اس منحوں قبرستان میں کے کرآئی استہزا سیے بیس بولی۔ ''ایک زوا ہے۔ سیریہ ٹھکے بھی سرمائیں۔

''ایک زوایے سے بیٹھیک بھی ہے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔''

تھوڑی در میں مجھے ڈائری اور قلم مل کیا اور میں اپن داستان قلم بند کرر ہا ہوں جو بھی میہ پڑھے وہ بلیز محاوَل والوں کو بتاوے کہ اس منحوس قبرستان میں مت آنا۔ ورنہ میری طرح موت کی آغوش میں چلے جاؤے۔''

☆.....☆.....☆

صحیح ہوئی گادل میں سب کے سب ایے ایے کاموں میں لگ چکے تھے گھرکے مرد کھیتوں میں کام کررہے سے ایک سقرائی کررہے سے اورور تیں گھردل کی صفائی سقرائی اوردوسرے کاموں میں پوری طرح سے بری ہوچکی تقسم

ایسے میں کچھ ٹوگوں نے محسوں کیا کہ ڈاکٹر صاحب، بتک استال نہیں آئے۔ ماحب، بتک استال نہیں آئے۔ اور پھرگاؤں دالوں کو'ڈائری''سمیت ڈاکٹر کی رشامی

واندنی این خوبھورت نام کی طرح خود بھی بہت حسین تھی گاؤں کے تمام الا کے اس کے قرب کے متمنی تھے۔ ہرخا عدان سے متمنی تھے۔ ہرخا عدان سے حالت تھا کہ جاندنی ان کے مگھر کی بہو بنے کیونکہ ظاہری خوبھورتی کے علاوہ اس کا باطن بھی ردشن ادرمنورتھا۔

جاندنی نے جب ڈاکٹر اکبرکومہلی باردیکھا تھا تو اپنا دل ہار بیٹھی تھی کیونکہ ڈاکٹر اکبرخوبصورت اور دجیہہ جوان تھا۔

اوراب ڈاکٹر کی ناگہانی موت نے جاندنی کونو رکرر کھ دیاتھا۔

دراصل وہ پانی بھرنے کے لئے ٹیوب ویل تک می تھی وہاں براس نے شورسنا، شور قبرستان سے آرہاتھا را مجی تھی اور قبرود حصول میں بٹ رہی تھی اور ساتھ ہی نہ جانے قبرستان میں ردشنی کہاں سے بھوٹ بڑی تھی ادر بھرایک ساعت شکن وہا کہ ہوا ادر قبردو حصول میں بٹ گی اس میں سے ایک ہیولہ باہر لکلا اور بھرو کیمنے ہی د کیمنے ہی د کیمنے اس ہو لے نے انسانی روپ وہارلیا۔ ایک نوجوان تھا شکل سے خوش مزائ لگنا تھا۔

"بائے ڈاکٹر۔" اس نے عام سے انداز بیں کہا۔

"م لوگ كياجات ہوجھ سے ۔؟" يس نے فرت اور كانيتے ہوئے اس سے بوجھا۔

" ہم شرخوشال کے بائی ہیں اور آج جا ندی وسویں تاریخ ہے جا عرکی وسویں تاریخ کوبی ہماری بس کابریک گاؤں دالوں میں سے کس نے قبل کیا تھا اور ہم دنیا سے دفصت ہوگئے۔

ادراب جائدگی ہروس تاریخ تم محاول والوں کے لئے منحوس ثابت ہوگی ادرہم اس محاول دالوں کوسکا سسکا کر ماردیں ہے۔ مرفے سے پہلے اور بعد میں ہم اپنول کونہ و کھے سکے اس لئے تم بھی اپنول کونہ و کھے سکے اس لئے تم بھی اپنول کونہ و کھے سکے اس کام کے لئے پچھ طاغوتی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئ تم مرد مے اور تہاری قبراس قبرستان میں ہی من جائے گی ۔'اتنا کہہ کر اس منحوں نے بنسا شردع کر ویا۔

موت توبرحق ہے گرجب انسان اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے تو کیاحالت ہوتی ہے یہ جمھے آج پہتہ جلاتھا دعیرے دعیرے تمام قبروں میں سے مردے پاہر آنے گئے۔

سب نے بیے ہنگم انداز میں رقص کرنا شروع کردیا ایک عورت ہولی۔" تم گاؤں والوں نے ہمیں بیموت ماراتھااب ہم تہمیں ماریں مے۔" دسندہ میں سے دائیں کے۔"

"سنومیری بات!" بیس نے چلاکر کہا۔
"سب نے مجھے ایسے ویکھا جیسے مجھے کیا چبا چاکیں مے مجھے ایک ڈائری اور قلم وے دو تا کہ مرنے سے مہلے میں گاؤں والوں کو بتادوں کہ میرے ساتھ کیا

WWW.PAKSOCIETY.Qoar Digest 74 December 2014

دل میں جاندنی کی مبت کے دیب جلتے تھے۔ وز کیسی ہوجا ندنی \_؟"

جا ندنی نے جواب دیا۔" میں مُعبک ہوں ، کیا فائزه گھر میں ہے۔؟''

"إلى كمريس عم اندرآ جاؤـ"اس نے كما اور دروازه کھول کرایک طرف ہوگیا۔

فائزه سامنے جاریائی پر تھی ہوئی مٹر چھیل رہی تھی۔ جاندنی پرنظر پڑتے ہی بولی۔''ارے چندوکیسی مو؟ "فائزه بميشه بيارے اس كوچندوكه ي كلى \_

"فائزه میں نے تم ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ واندنی بولی۔

"احماليم بيل تبارك لت عاسة بنالاوس پرتلی ہے بات کریں گے۔" و دنهین فائزه ضرورت نہیں، تم مبیھو۔ کی ندنی

بونی\_ " كيابات ب چندوتم بهت پريثان نظرة راي

ہو،سب کھیک تو ہے تال ۔''فائزہ کے لیج میں پریشانی وفكرنما يال تعي-

مجھ فیک نہیں ہے فائزہ۔ ' مجر جاعدتی نے تمام رواوافا تزه كوسناوي\_

"لو تمهارا مطلب ب تبرستان میں بدروهیں رہتی میں اورانہوں نے بیسب کھ کیاہے۔؟"فائزہ

" ال-" طاعد في بولى-" چندو يارتم ياكل موكى موجمهيس كسى نفساتى ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ بدروطیں اور دہ بھی آج کے دور يس-"فائزهاسكاندان ازانے كى\_

" جاندنی تھیک کہدرہی ہے، فائز د" اجا تک ية وازس كروونول چونك بروس سامن فريا وكفر اتفاء "فائزہ یہ سے کمدری ہے کیونکہ ڈاکٹرا کبری ایش سے تھوڑی دور میں نے ایک ڈائری بڑی ہوئی دیکھی تھی لیکن بعد میں نجانے وہ ڈائزی کدھر چکی می کیکن اب ہة چلا ہے كه ده نشاء كے پاس ہے۔ حقیقت بيہ

وہ دو رِ کر قبر ستان میں عملی اور وہاں اس نے واکثر اکبر کی لاش دیکمی،اس نے واکٹر کوثوث کرجا ہاتھا جس کی خاطر وہ جہنم کے شعلوں میں جانے کے لئے بھی تیارتھی، آنسو عانے کب بلوں کی ہاڑھ تو ور کرر خماروں کوچو متے موئے دھرتی کوجھورے تھےاس کو پتدای ندچلا۔ " جاندنی کیاموا تو تھیک تو ہے۔؟" اس کی سہلی عبت نے اس کو کندھوں سے پکر کر جھٹا ویت

ہوئے تو جھا۔

" ال من محمك مول "اس في جواب ويا\_ جاندنی کی نظرسامنے بڑی تووہاں ایک وائری یر ی موئی کھی لوگوں کا جوم ڈاکٹر کی لاش کے اروگرو

جا ندنی کے ول میں نجانے کیا سائی اوراس نے آ مے بڑھ کروہ ڈائری اٹھالی۔

وار ی کو جب اس نے یو ماتواس کر کی طاری موکنی ڈائری میں جن دہشت ناک مناظر کی عکای کا گئ تھی وہ گاؤں کے ہرفرد کے ساتھ پیش آئے گی سے سوج کراس کے رو تکنے کھڑے ہو گئے۔

**☆.....☆.....☆** 

. يك ماه كا عرصه كرركيا جاندك دس تاريخ كو تبرستان میں ذاکر کی لاش پائی گئی گاؤں والےخوف زدہ تھے۔ان کے خیالات کے مطابق میکی درندے یا جنگلی جالورکا کام ہے گاؤں کا اسکٹر یوسف نے نام نہاد انوش كيفن كى اور خاموش موكيا-

مرف جا ندنی جانتی تھی کہ بیر کیا مئلہ ہے وہ ذاكر كى موت كا ذمه دارخودكو بجهرنى تفي كماكروه ايك ماه ملے کھ کرتی توبیسب بھی بھی نہ ہوتا۔

لین اب اسے گاؤں والوں کومرنے سے بچانا ہے اور بیسوجے ہوئے وہ فائزہ کے گھر آئی، فائزہ اس کی بخین کی سیلی تھی۔

اس نے وستک دی تو دومنٹ بعد فائزہ کے بمائی فرہادنے وروازہ کھولا۔

فر ما وایک احیمالز کا تفا۔ اس کی آئکھوں میں اور

WWW.PAKSOCIET Dar Digest 75 December 2014

PARTIE OF THE STATE OF THE STAT

کہ جن نو جوان کڑ کے کڑ کیوں کا بس میں حادثہ ہواتھا ان کی بدروصیں گاؤں والوں کواس کا ذمہ دار تھہرار ہی ہیں انہوں نے دو جیتے جا گئے انسانوں کوموت کے گھاٹ اتاردیا ہے۔' دونوں نے فرہاد کی زبانی ساری با تمیں سنیں تو فائز واقسر دوی ہوگئی۔

" چندو مجھے مواف کردویس نے تہارادل دکھایا کین بدروحوں نے جودوئل کئے ہیں اس کا انہیں خمیازہ بھکتناہی ہوگا۔" فائزہ کے لیج میں جوش جھلک رہاتھا۔ فرہاد بولا۔" میراایک دوست ہے تؤیراس کے ماموں عامل ہیں ان کے قبضے میں موکل ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں اس کام کے لئے وہ کوئی فیس بھی نہیں لیتے ہمیں ان سے رجوع کرنا جا ہئے۔"

" یوآ ررائف ' والدنی نے کہا۔" میرے خیال میں ہمیں آج می تنویر کے ماموں سے ملنا جا ہے گئاں میں ہمیں آج می تنویر کے ماموں سے ملنا جا ہے '' کی تنویر کو بدر وحوں کے بارے میں بتاؤ گے۔'' اس سے میری کوئی بات یوٹید ونبین ہے۔'' فر بادنے کہا۔

☆.....☆.....☆

حاندی دسویں تاریخ تھی ادر ہرشے برجاندنی کھل کربرس رہی تھی وہ پانچ افراد سے جوقبرستان کی طرف دوال سے۔ طرف دوال دوال سے۔

سب سے آگے رفیق بابا ہے۔رفیق بابا بدروحوں کا خاتمہ کرنے کے لئے قبرستان جارہ ہے۔ ان سے چیجے توری فرہاواورو گردوا فراداور ہے۔ موائے رفیق بابا کے سب کے دل خوف کے باعث وھک دھک کررہ ہے تھے۔قبرستان کا گیٹ نظر آچکا تھا۔ ہابار فیق نے آگے بڑھ کرقبرستان کا گیٹ کھول دیا۔

قبرستان کا گیٹ خاموثی سے کھل گیا پھر جب یہ پانچ افراد پرمشمل چھوٹاسا قافلہ قبرستان میں داخل ہوا تو کیٹ خود بخو د بند ہوگیا۔

باباجی نے جاروں افراد کو ایک جگہ بیٹھا کر ان کے گرد حصار تھینج دیا۔

اور باباجی خود تبرستان کے وسط میں کھڑے
ہوشے اور بلندآ واز میں بولے۔ ''اے شربسند
بدر دحوا تم سب کا عالم ارواح میں محکانہ کیوں نہ بنا، تم
سب گاؤں کے لوگوں کو کیوں پر بیٹان کررہی ہوتم نے
ذاکر بابا کو ہارنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اکبرکوبھی ماردیا
جیکہ وہ اس گاؤں کانبیں تھا۔''

باباجی کی بات ختم ہوتے ہی قبرستان میں غامونی جیما گئی پھردھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے ہیو لے نکلنے لگے ان میں سے ایک ہیولہ بولا۔

"جب گاؤں والوں نے ہمیں ہے موت باراتھا

اس دقت تم کہاں تھے بڑھے کھوسٹ ۔''
''ان معموم گاؤں والوں نے پیچے بھی نہیں کیا تھا تہاری بس کے بریک لیل ہو مجھے تھے۔'' رفیق آبانا صبر وخل کا عملی نمونہ ہے ہوئے تھے۔

''مکاریڈ ھا ہم نہیں جا تیں سے ان ہولوں ہیں سے ایک نے چلا کر کہا۔

"تو پھرٹھیک ہے جلنے کے لئے تیارہوجاؤ۔" باباجی نے کہااوران کےلب بلنے لگے۔

ان ہولوں کی چلانے کی آوازیں اتی تیز موسی کدوہاں جیٹھے نفوس کواپنے کا نوں کے پردے سمٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔

پندره منٹ بعد باباتی کا دردختم مواتو آنہوں نے چاروں طرف محوک ماری اب ہرطرف خاموشی چھا چکی تھی۔

دوباه لعد

آج گادل میں برطرف خوشیاں رقص کررہی ہیں۔ گادک میں برطرف خوشیاں رقص کررہی ہیں۔ گادک میں بہونکہ دہاں آج فرہاد اور جائدنی کی شادی ہورہی ہے۔ جاند نی اپنے دل سے ڈاکٹرا کبری محبت نکا لنے کی کوشش کررہی ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ اس میں کا میاب ہوجائے اور فرہا و کے جمراہ خوش کوارزندگی بسر کر ہے۔ ہوجائے اور فرہا و کے جمراہ خوش کوارزندگی بسر کر ہے۔

**\*** 

Dar Digest 76 December 2014



## مجبوري

## الساميازاحه-كراجي

انجان سنسان اور کسی بھی ذی روح سے خالی جزیرہ ہر موجود لوگ فاقوں سے هراسان ناقابل حالات سے دوچار موت کے منه میں جانے لگے مگر ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا وران بڑھٹا گیا آخر کیوں۔

## لقط تقط اورسطر سطره ل دو مان برخوف كاسكه بينان - محير العقول قالل غوركباني

معلق كالمان فرج كاتفا كوكماس كالكسات سال ك مركا ير مح في جوافي مان كرساتهده وم القا .....اور ودمرا مند بون كى إوكول سے بعلانا طابتا تها چانجه اس نے بی مناسب سجماکسی انبی جگہ چنساں گزاری اس نے ای جمنی کا مبلا ہفتہ ہونان کے ایک

شونى گريك كريشن تاك يادة اسان كملاسمندرادر خاموثي معنظرب ذبهن اورزخم خوردو دل كے لئے مرہم عابت ہوں مے ليكن تر بے نے اس يقين كونلا ابت كرديار تونى مختف مامنامول كي الميمنتي فيزمضا من الكمتا تعاراس نے كى سوائح عمرياں بھى تكسى جائيں جبى دور دور كك نيلا آسان اور كھلاسمندرنظرة تا ممل آمانى بهت معقول تحى ليكن بيرى كوطلاق دين بوجبان سكون اورتبائى مو كے بعد اس كے لئے دوستے بدا ہو گئے، بيلاستلہ

Dar Digest 77 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

عهده اے لیے ملاہے۔

جزیرے کی غربت کے پیش نظر کرنل کی معاثی
حالت بہت اچھی تھی ادراسے دولت مندتھور کیا جاتھ
کیونکہ اس کا اپنا ایک مکان تھا، ایک کشتی تھی، ایک موٹر
تھی اورایک ملازم تھا کرنل غیرشادی شدہ تھا کسی کواس
کے کسی عزیز رشتے وار کا علم نہیں تھا۔ پورے مکان میں
وہ تنہا اپنے کو نئے ملازم کے ماتھ رہتا تھا۔ ملازم کا نام
فریکوتھا۔ وہی کرنل کا بادر چی ڈرائیورکشتی کھنے والا گھر
والا تھا۔ پہرے وار اور سووا سلف لانے دالا تھا۔ کرنل کا
مکان جزیرے میں سب سے او نیچا تھا۔ اس کے مکان
میں داخل ہونے کے لئے ایک ہو پندرہ سٹرھیاں چڑھنی
ہیں داخل ہونے کے لئے ایک ہو پندرہ سٹرھیاں چڑھنی
ہیں داخل ہونے کے لئے ایک ہو پندرہ سٹرھیاں چڑھنی
ہیں داخل ہونے کے لئے ایک ہو پندرہ سٹرھیاں چڑھنی
ہیں داخل ہونے کے لئے ایک ہو پندرہ سٹرھیاں چڑھنی

اون فی نے دوسری مرتبہ جب کرال کودیکھا تو ان کے درسیان صرف ہیں گر کا فاصلہ تھا۔ فاصلے کے درسیان صرف ہیں گر کا فاصلہ تھا۔ فاصلے کہ وہ ورثوں ایک تین طور پر اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ دہ کھڑے ہوئے تین گر لیے کپڑے کے مخالف مروں پر تانا ہوا تھا۔ ٹونی اس دوز جزیرے میں سیاحوں والے انداز میں بلامقمد کھومتا پھرتا آیک دکان میں کھس گیا۔ انداز میں بلامقمد کھومتا پھرتا آیک دکان میں کھس گیا۔ دہ دکاندار خاص طور پر کرتل کے لئے درآ مدکرتا تھا۔ وہ کو ندار خاص طور پر کرتل کے لئے درآ مدکرتا تھا۔ وہ کرتل کی آ وازین کرتی پونکا تھا وہ دکا ندار سے وہی سکار طلب کرد ہا تھا جو خود ٹونی کے پندیدہ تھے۔ پندی کی کرتل کی آ وازین کرتی پونکا تھا وہ دکا ندار سے وہی سکار کرتا تھا۔ وہ کسانیت نے وونوں کو آیک دوسرے سے متعارف کروایا۔ ٹونی کو یہو کی کرتل نہ صرف کے ساتھ آگر بری میں گفتگو پر رضا مند نظر آتا ہے بلکہ وہ اس سے بوی روانی کرساتھ آگر بری میں گفتگو بھی کرسکا ہے۔

کرل درمیانے قد، وہرے جم اور کسرتی بدن کا مالک تھا۔ انداز آس کی عمرستر سال کے لگ جمگ بھی اس کے چہرے کوغور سے ویچے کر ایک مرتبہ پھر ٹونی کو شدت سے احساس ہوا کہ کرتل کا چرہ اس کے لئے جزیرے پر گزارا۔ دہ سارا ون ہوئی بیں اپنے کمرے میں لیٹار ہتا تھا۔اس نے ساحل پر کھلے آسان کے پنچ دراز ہو کر آفابی شعاؤں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کی لیکن اسے پہلے ہی روزاس امر کا احساس ہوگیا کہ دہ آ مگورا فو بیا کا شکارہے اس لئے کسی بھی کھلی جگہ پر لیننے سے وہ وہشت زدہ ہوجائے گا۔

ایک ہفتہ بعد دہ ایک چھوٹے سے اسینی جزرے پر چلا گیا۔ دہاں بھی اسے سکون نہیں مل سکا حالانکہ اس جزرے پر چلا گیا۔ دہاں بھی اسے سکون نہیں مل سکا حالانکہ اس جزرے کی آبادی کم تھی اور جگہ بھی بہت برسکون تھی۔خوش سمتی سے وہاں اس کی ملاقات کرتل میکسر اسے ہوئی تب اسے احساس ہوا کہ اسے زخموں پر مرہم لگائے کے لئے نیلے آسان کھے سمندراور خاموثی کی مغرورت نہیں تھی جگ ایک اسان کھے سمندراور خاموثی کی مغرورت نہیں تھی جگ ایک بغیروہ ہردقت نے چین ادر کھویا کی مغرورت تھی جس کے بغیروہ ہردقت نے چین ادر کھویا کی مغرورت تھی جس کے بغیروہ ہردقت نے چین ادر کھویا

کرن فیکر اکواس نے پہلی مرتبہ سامل پراپی فوٹی ہوئی کرتے ہوئی کار میں بیضا ہوا و یکھا۔ وہ سکارنوشی کرتے ہوئے کھڑی سے باہر خلا میں پچھ گھور رہا تھا۔ کرنل کا ڈرائیور خاکی دردی میں بلوس بہت کے اغر گھو نگے جمع کرنے میں مصروف تھا۔ کرنل پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس کی یا وداشت میں تحلیل بچ گئی۔ کرنل کا چرہ جانا بیچا نا تھا اور اس کا فام اس کے ڈیمن میں آ کر بار بار بھسلا جارہا تھا۔ ٹوئی کو اپنی یا دواشت پر بہت تجب ہوا کیونکہ اس کی اور داشت غیر معمولی طور پر تیز تھی اور دہ لوگوں کے نام یا دواشت غیر معمولی طور پر تیز تھی اور دہ لوگوں کے نام یا دوان کے چرے یا ور کھنے میں وور وور تک مشہور تھا اور اس کے چرے یا ور کھنے میں وور وور تک مشہور تھا کہ سے چرہ اس نے کہاں دیکھا ہے؟ کرنل کا کیا نام سے؟ اور کرنل کی وجہ شہرت کیا ہے؟

ہولی والی آئر اس نے منجرے کرل کے ہارے بیل وریافت کیا۔ کرل کی شخصیت بے حداسرار اور مشہور ثابت ہوئی۔ ہول کے منجر نے اس کو کرئل کا بورا نام بتلایا جو بہت طویل تھا اور اسے صرف کرئل فیکسر اسے نام بتلایا جو بہت طویل تھا اور اسے صرف کرئل فیکسر اسے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کسی کوعلم نہیں تھا کہ کرئل کا

Dar Digest 78 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

## خاص نمبر

قار مین کرام! خوش خبری ہے کہ اگلاشارہ

یعنی جنوری 2015ء کا ڈرڈ انجسٹ' خاص نمبر' ہوگا، جس میں اچھی اچھی دل ود ماغ کومبہوت کرتی حیرت انگیز چونکا دینے والی خونتاک کہانیاں شامل اشاعت ہوں گا۔' صخیم صفحات کے ساتھ قیمت۔ 107رو ہے الدادہ

چھوٹ کرزور دارہ والا کے ساتھ فرش پر گرگیا۔ تو اسے کرنل کے ماضی کے ساتھ ہی وہ داقعہ بھی اچا تک ہی یاد ہمی اس قدر سننی خبر تھی کہ کا شانہ جانے کب اس کی افکیوں سے بھسل کر گر گیا۔
اس واقعے کے ساتھ اے کرنل کا اصلی نام بھی یادہ سمیا جو نعلی نام بھی یادہ سمیا جو نعلی نام بھی یادہ سمیا ہور تھا۔ جلدی تھا لیکن محتفراً وہ کرنل ما گرا کے نام سے مشہور تھا۔ جلدی جلدی کھانا ختم کرنے وہ کرنل کا انظار کرنے نگالیکن اس دات کرنے کرنل کھانا ختم کرنل ریستوران میں نہیں آیا۔

ڈر ڈانجسٹ

ٹونی کی چھٹیاں فتم ہونے ہیں صرف چار روز
ہاتی ہے اور اسے اس وقعے ہیں اس سوال کا جواب
حاصل کرنا تھا جس کا جواب اس کے ذبان ہیں تیار تھا۔
لیکن جس کی تقد کتی یا تروید صرف اور صرف کرنل ملا کرا
(یا کرنل فیکسر ابن) کرسکنا تھا۔ دوسری شام وہ جلدی
ریستوران پہنچ کیا ۔ اس روز اسے مایوی آئیس ہوئی کرنل
کے بیٹھتے ہی وہ بلا کسی مقصد کے شروع ہوگیا۔
کے بیٹھتے ہی وہ بلا کسی مقصد کے شروع ہوگیا۔
پڑھتا تھا تو دوسر لے لڑکوں کے برکس مجھے ڈاک کھک
سے یا اسی کسی چیز کے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا بلکہ میں
سے یا اسی کسی چیز کے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا بلکہ میں
سے یا اسی کسی چیز کے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا بلکہ میں

اجنبی نہیں ہے کین ہاو جود ذہن پر زور دینے کے وہ کرٹل نیکسر ااور اس چہرے میں کو کی تعلق پیدائیس کرسکا۔ جب وہ دونوں جدا ہونے گئے تو کرٹل نے اخلا قاس سے دوہارہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جے ٹونی

ا ظلاقاس سے دوہارہ طنے لی خواہش کا اظہار کیا جے تولی
نے فورا قبول کرلیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسین کے
ہاشند ہے کپ شپ کے لئے اپنے دوستوں کو گھروں
میں مرعونہیں کرتے بلکہ کسی ریستوران میں محفل جمی
ہیں مرعونہیں کرتے بلکہ کسی ریستوران کا نام
ہے اس لئے اس نے کرئل سے ریستوران کا نام
دریا فت کیا جہال وہ بدئے کر تھے دریم نقشگور کیے دریم نقشگور کیے۔

کرنل نے ریستوران کا نام بٹلایا جو جزیرے کے تین ہوٹلوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ دونوں شام کو اس ریستوران میں ملنے کا وعدہ کر کے جدا ہو گئے۔

ٹونی طلاق کے اسباب اٹی بیوی اورائیے نیج کو بھول کر تمام دن اس الجھن میں بتا رہا کہ اس نے کرال فيكسر اكوكهال ديكها بيريو ظاهرتها كدكرنل فيكسر اكاتعلق اسین کی سلح افواج ہے رہا ہوگا،شام کوجب وہ کرنا ہے پ شب کرنے کے لئے ریستوران پہنجا تو اس کواپنا منتظر مایا اس سے سامنے شراب کا گلاس رکھا ہوا تھا اور وہ م تكميس بند كي الست سے فيك لكائے بيفا تھا - كرال كى ميزريستوران ميل بالكل عليحده اورايك كوش مي مقی۔ وہ دونوں بہت دیر تک مفتلو کرتے رہے۔ جزيرے كے متعلق جزيرے كے رہنے والوں كے متعلق سمندر اور اس کی مجھلیوں کے متعلق۔ دینا بحری ہاتیں جب ہمی ٹونی نے کرال سے اس کے ماضی کے متعلق کوئی سوال کیا تو کرال بومی خوب صورتی سے ٹاان ٹاکرے ٹال میا مفتکو کے دوران کرال کی یادداشت بیدار ہوتی لیکن اس عرصے میں ٹونی کواس امر کا یقین ہوگیا کہوہ اس محص کو جانبا ہے اور اس مخص کے ماضی سے کوئی الیا واقعدوابستي بالمحس كاوجد اس بمدنيك نامى يا بدنامي مولى تعي كوئي مشهوروا تعد-

بدیا ی ہوں ی وں مورور اللہ کا اسے میں ٹونی دور دور تک کرنل فیکسرا کے بارے میں سوچتار ہا۔ تبسرے روز وہ اک اریستوران میں بیٹھا کھانا کھار ہاتھا کہ اچا تک اس کے ہاتھ سے کھانے کا کانٹا

WWW.PAKSOCIETY.Compest 79 December 2014

ALESSEE THE SERVICE OF THE SERVICE O

جھے سطمئن نے کرسکی ہمیں بھی جھے عقیقت کا سرائے نہیں مل سکا کیو تکہ زیمہ استے والے کما غذیگ آفیسر نے ایک بیان وے کرائی زبان بند کر لی تھی۔ اس افسر کا نام الما کرا تھا۔ ووکرٹل الما گراکے نام سے مشہور ہوا۔''

ایک مرتبہ پھرٹونی نے کرتل کا چبرہ غورے دیکھا اے ایک متوقع رومل کی حلاش تھی۔ اس مرتبہ اے ماری تیس ہوئی کیونکہ کرتل ملا گراسا کت وجامدا تی کری بر میشا ہوا تھا۔

رق الماگرای کہانی بہت سیدهی سادهی ہونی اولی اللہ کا مائی ہوئی بہت سیدهی سادهی ہوئی اولی اللہ کا بیان تھا کے سلسلہ کا میان تھا کہ میڈرڈ سے برواز کے بعد منزل مقصود سے بچھ فاصلے برجہاز کے پیٹرول نیک میں موراخ ہوگیا تھا۔''

ایک مرتب پیرٹونی نے کرال کا چیر فورے ویکھا اے ایک متوقع رومل کی حلاش تھی۔ اس مرتب اے ماری نہیں ہوئی کوئلہ کرال ملاکر اساکت وجامدا پی کری

بريث ابواتما-

کرال طاگرای کہائی بہت سیدی سادی تھی،

وفی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "اس کا

بیان تھا کہ میڈرڈ سے پرواز کے بعد مزل مقصود سے

پیمٹ کے سامنے ہیں کے علاو داور کوئی راستینیں تھا کہ

وہ سمندر میں جیلے ہوئے ان چھر تریدوں میں سے کی

ایک جزیرے پر طیارہ اتار نے کی کوشش کر سے جو غیر

آباد، سنسان اور جبوٹے جبوٹے سے بی کوشش کر سے جو غیر

وری کوشش کی کہ وہ جاز کو حافت سے کسی جزیرے پ

اتارد سے اور اس کی کوشش کسی حد تک بار آور تابت

ہوئی۔ اس نے طیار سے کوآتش فشاں پہاڑے کا و ب

اور فوٹی ہاک ہو گئے۔ لیکن بھا یا سافرز تھ ہونے گئے جن

ورفوٹی ہاک ہو گئے۔ لیکن بھا یا سافرز تھ ہونے گئے۔ جن

ورفوٹی ہاک ہو گئے۔ لیکن بھا یا سافرز تھ ہونے گئے۔ جن

ورفوٹی ہاک ہو گئے۔ لیکن بھا یا سافرز تھ ہونے گئے۔ جن

ورفوٹی ہاک ہو گئے۔ لیکن بھا یا سافرز تھ ہونے گئے۔ جن

ورفوٹی ہاک ہو گئے۔ لیکن بھا یا سافرز تھ ہونے گئے۔ جن

س کے مورتحال پر قابو بانے کی ذمدواری اس کے مورتحال پر قابو بانے کی ذمدواری اس کے

جواحین کی سطح داوری کے ایک افسر نے بارے من مسلمی یہ دور 1933 میں 1938 میں جی آیا تھا۔
اسمین کی قوج اس زیانے میں مسافر پر دائر فیڈروں کے در میں دور در اور علاقوں میں فوجی میں وحر کت کے تیم بات میں معروف تھی۔

ایک وزمیڈرڈ سے کے کونت ایک خیارواڈا جس میں فوج کے ایک اللی افسر کے ساتھ بارو عدو جوان اور جس میں فوج کے ایک اللی افسر کے ساتھ بارو عدو قوان اور جبور گان سے ۔ وہ خیارہ اس سے آسانوں میں بائد ہوکر بتا تب ہوگیا۔ بے مدخلاش کے باوجود اس خیار سے کا کوئی سراخ تیمی مان کے جوا کے روز مجمیروں نے سمندر میں ایک ہوائی جہاز کے ٹوٹے ہوئے ہوئے وائل ایک دور ہو سے حسوں کو تیم تا ہواد کھے کر حکام کواطلاع دی۔"

WWW.PAKSOCIETYDawbigest 80 December 2014

TARRESTA TOOM

کاندھوں برتھی۔ یہ اس کا فرض تھا کہ دہ زندہ نئے جانے والوں میں تھم وصبط قائم رکھے اور انہیں اس وقت تک سنجا لے رکھے جب تک کوئی امدادی پارٹی انہیں تلاش کرتی ہوئی نہیں آ جاتی ۔ اس کی کوششوں کو بالا خرنا کام ہونا تھا اس جزیرے پر پینے کے پائی کے علاوہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا۔ جھاڑیوں کے ہے بھی نہیں تھے۔ زئدہ نئے جائے والوں کو اپنا انجام فوراً نظراً گیا۔ تھے۔ زئدہ نئے جائی کہ تاشی میں کوئی امدادی پارٹی و ہاں نہیں کہنے ان کا مقدرتھی اس لئے ان کا تھام وقت وعا کمیں ما تکنے اور سمندر میں کی جہاز کود کھنے تھے۔ میں مرف ہونے لگا۔ راتوں کو وہ خوابوں میں انواع و اقسام کے کھانے و کھتے تھے۔۔۔۔۔''

ولی نے کول کو ایک مجراسانس کیے ہوئے
دیکھا۔ ''کول طاگرا کوکوئی انداز وہیں تھا کہ اس ال
جزیرے پر آئے ہوئے کتا عرصہ کر رچا ہے۔ اس
آٹھ ہفتے ہوئے تھے جزیرے پر فاقوں سے مرنے
والوں کی کوئی لاش موجود ہیں کو تکہ لاشوں کے بے کورو
کفن کھلے آسان کے نیجے پڑے رہنے سے وبائی
امراض سمینے کا اندیشہ تھا اس نے کرال نے تھم دیا کہ ہم
مرنے والے کی لاش کو بھاری پھروں سے باندھ کر
سمندر میں بھینک ویا جائے اور نہ کام اس نے خودا ہے
سمندر میں بھینک ویا جائے اور نہ کام اس نے خودا ہے
ذرے لے رکھا تھا۔

رے سے رہا ہے۔ جزیرے کے قربی سندری علاقے کو جب
کے گالا گیا تو مرف دولاشیں دستیاب ہو سکیں۔ لاشوں
کی ظاہر حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ آئیں سمندر کی
خوفاک شارک مجھلیوں نے اپنا پیٹ مجرسنے کے لئے
استعمال کیا ہے کیونکہ لاشوں کے جسم جگہ جگہ سے نچے
ہوئے تھے۔

ہوے ہے۔ کرٹل کا اس طرح زئدہ نی جانا ہی سنی خبرتھا اس لئے دنیا بھر کے اخباروں نے اس واقعے کوخوب اچھالالیکن پھراھا تک لوگوں کی توجہ چند دوسری حقیقوں کی طرف مبذول ہوگئ جس پر پہلے کسی کی نظر میں پڑسکی تھی و وسوال ایسا دہشت ناک تھا جسے کوئی بھی محافی با

آواز بلندد برانا ببندنبیس کرنا تھالیکن وہ سوال برسحانی کے وہ من سے چیکا براتھا خضر الفاظ میں اس سوال کواس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ جس ردز طیارہ میڈرڈ سے از اتھا اس سے صرف ایک ردز بیلے کرئل ملا گرا کا وزن کیا تھا کیونکہ بیہ بوائی فوج کا ایک قاعدہ ہے۔ آٹھ مغتوں کے دوران اس جریرے برآٹھ آدی فاقوں میں نوادہ بہتر ہوئی، اس کے رضاروں برسرفی سے کہیں زیادہ بہتر ہوئی، اس کے رضاروں برسرفی آٹھ آدی فاقوں برسرفی آٹھ آدی فاقوں برسرفی آٹھ آدی فاقوں برسرفی سے کہیں زیادہ بہتر ہوئی، اس کے رضاروں برسرفی آٹھ آدی فاور برصحت مند تھا۔۔۔۔۔''

ہ من ریروں مال میں ہو۔ اول نے رک کر کرنل کی آئھوں میں جما نگا۔ اے ان آئھوں میں بچھ می نظر نہیں آیا۔

"ان حقائق كے سامنے آنے بى طرح طرق كى افواہوں كا اڑا تا قدرتى امرتھا۔ "لونى نے اپنى كہائى جارى ركھتے ہوئے كہا۔ "لوگ آبس شى ايك دوسرے سے بوچستے ، جملا سے مس طرح ممكن ہے كہ آٹھ انسان بحوك سے مرجاكيں اور نوال آدى اور موٹا تازہ

کوشش کی اس نے کہا کہ 'پردازے پہلے جس مشین پر اس کا وزن کیا تھا اس میں یقینا کوئی تفص تھا اوراس کا وزن کیا تھا اس میں یقینا کوئی تفص تھا اوراس نے اس کا وزن زیادہ بتا گیا تھا۔''کرٹل نے یہ بھی کہا کہ اب نظر آتا ہے۔''لیکن کرٹل کے ساتھوں نے اس کی را دوروں اور بتا یا گی کرٹل کے ساتھوں نے اس کی تر دید کروی اور بتا یا گی کرٹل کے ساتھوں نے اس کی تر دید کروی اور بتا یا گی کرٹل کے ساتھوں نے اس کی عربی جنی کہ اب ہوا تی اوروہ بلاشبہ پہلے کی نسبت موٹا اور ترید رست ہوگیا ہے۔''

ایک محافی نے کسی طرح وزن کرنے کی اس مشین کوغائب کرویا جس پر پروازے ایک دوز بل کرٹل کا وزن کیا گیا تھا۔ ماہرین نے معائنے کے بعد متفقہ طور پر اس مشین کو بالکل درست قرار دیا۔ ان پر اسرار حق کن کے باوجود کرٹل ملاکرا سے کوئی پوچھ کی فہیں کی مئی۔ اس پر کسی عدالت میں مقد منہیں چلایا گیا اس پر کوئی از ام عا کرنیں کیا گیا۔ اور کسی سرکاری کاغذیمیں وہ

WWW.PAKSOCIET Dar Digest 81 December 2014

اوتلہتے ہوئے ملازم کو جگایا اس کا گونگا ملازم ہربزا کر جاگ گیا۔ ٹونی اس دفت تک کرنل کیا گاڑی کو ویکھارہا جب تک دہ نظروں ہے اوجھل نہیں ہوگئی۔

دوسری من کرن کا کونگالانم اس کے پاس کرنل کا ایک تحریری پیغام لے کرآیا جس میں کرنل نے اس سے سہ بہر کے وقت اپنے گھر آنے کی درخواست کی محری نے کرنل کی درخواست بھی ۔ ٹوئی نے کرنل کی درخواست بھول کرئی اے کرنل کی درخواست بھول کرئی اے کرنل کی درخواست بھول کرئی اے کرنل کے مکان تک جونجنے کے لئے ایک سو پندرہ سیر حسیاں بی محرف جا ایک محاتا ہوئے گا، ایک خواب گاہ اور کرے سے ایک کھانا کیا نے گا، ایک خواب گاہ اور آخری کمرہ ڈرائنگ روم کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہوئے تھا مکان کا فرنیچر پرانی طرز کا تھا۔ کرنل ملاقات ہوتے تھا مکان کا فرنیچر پرانی طرز کا تھا۔ کرنل ملاقات ہوتے ہی بغیر کسی مقدر کے مطلب کی طرف آگیا۔

''تمہارے کیاارادے ہیں سینورٹوٹی ؟''کرٹل میکسرانے ہوجھا۔''تم نے ہنایا تھا کہتم ایک صحافی ہواور ایک صحافی ہواور ایک صحافی کی اخلاقی قدریں عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں کیا تم این ملک دالیں جا کر دوبارہ اس کہانی سے تعد

کی تشہیر کرو مے؟''

ت بہتے ہے ہیں ہے۔
" ہاں کرتل ہیں اس مسئلے پرغور کررہا ہوں۔"
ٹونی نے جواب دیا۔ "لیکن تہمیں گلر مزید ہونے ک
ضرورت نہیں، ہیں بینہیں تکھوں گا کہتم سے میری
ملا قات کسی مقام پر ہوئی تھی اور ہیں تہمارا موجودہ نام
بھی تکھنے کا ارادہ نہیں رکھا اس کے تہمیں کسی متم کی شہیر
سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔؟"

"دلیکن قرمند ہونا اب میری عادت ہوئی ہے سینور" کرال نے کہا۔ "اس واقع کوسینتیں سال کرر ہے ہیں۔ آج بھی جب میں گھرسے ہاہر نکانا ہوں تو ہروتت میراول اس لفظ کو سننے کے خوف سے لرز تارہتا ہے۔ جھے ہمیشہ سے خوف رہتا ہے کہ میری ملاقات کہیں کے میری ملاقات کہیں کی ایسے آ دمی سے نہ ہوجائے جو میرے ماضی سے واقف ہو۔ ابتم سمجھ سینور میں فطری طور پر تنہائی پند

الفاظ استعال نہیں کیا گیا جوسب کے ذہنوں میں گونے رہاتھا جو ہر فض کے لیوں پرتھا۔" آ دم خور .....، مگر کسی نے بھی بلند آ واز سے کرنل ملا گرا کو آ دم خوز نہیں کہا۔" کرنل ملا گرانے بچھے ہوئے سگار کو ودہارہ جلایا اور ہاتھ کے اشارے سے ٹونی کو خالی گلاس میں مزید

اور ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹی کو خالی گلاس میں مزید شراب انڈیلنے کا اشارہ کیا۔ ٹوٹی نے کرٹل کا مگلاس شراب سے بھردیا اور پھر آ مے جھکتے ہوئے اپنی کہانی دوبارہ شروع کی۔

''کرٹل کے دزن بڑھنے کا جواب بہت آسان نظر آتا تھا۔ کرٹل ملاگرااس مہم کا کمانڈگ آفیسر تھا۔ طیار ہے کی تباہی کے بعد بھی وہ کمانڈ تک آفیسر ہا۔ زندہ فیج جانے والوں بیل تھم وضبط برقر اررکھنا اس کی ذمہ داری تھی اور مرووں کو پھروں سے باندھ کرسمندر بیل سینیئے کا اصول بھی اس نے وضع کیا تھا اور مردوں کو سمندر بیل چھینئے کا کام وہ خود ہی انجام ویتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کرٹل ان ایشوں کوسمندر بیل ضرور پھینگا تھا نکیں ۔۔۔۔اپنا پید بھرنے کے بعد۔''

کرال فیکسر افے شراب کے بڑے بڑے کوئے

الکرگلاس خالی کردیا اور پھرائی نشست سے کھڑا ہوگیا۔

"شب بخیر سینور" کرتل نے کہا۔" اب میرے
جانے کا وقت ہوگیا ہے۔ بیل تمہاری مہمان لوازی اتن
عدہ کہانی سے دل بہلا نے پر بے عدمتکور ہوں۔"

ونی کرتل کو ہا وقار انداز بیل جاتا ہواد کھیارہا۔

اس کے انداز نے اسے بے عدم عوب کردیا تھا۔ پھراس
نے در وازے کے قریب کرتل کولڑ کھڑاتے ہوئے دیکھا
تو تیزی سے آ مے بڑھ کر اسے مہارا دیا۔ کرتل کے
احتاج کے ہا وجود ٹونی اسے مہارا دیتا ہوااس کی گاڑی

تک لے آیا۔
" تم اس غلیظ کہانی کو آئندہ مجمی مت دہرانا۔"
کرتل میکسر انے عجیب انداز میں کہا۔" بیسب بکواس
ہوار میں وہ کرنل نہیں ہوں! تم کیوں میراسکون
غارت کرنے ہے تلے ہوئے ہو؟"

پھر کرنل نے جمجھوڑ کر اسٹیئر نگ وہیل کے پیچھے

WWW.PAKSOCIETY.COM 82 December 2014

آ وموں كا درامل كيا حشر ہوا تما؟ جب تهارے آئم ساتھی فاقوں سے باک اور بے تھے و آخر کول تمہارا وزن بره د باتما اور جمرے برسرفی آری می ؟ ش وو جواب منتانبين ما بتاجوسيتس سال بيليم في اخباري نمائندوں کودیا تماکرتل ..... می حقیقت جانا جا بتا ہوں جو مجھے مطمئن کردے۔اس کے عوض می جہیں زبان دیتا ہوں کہ جو کوم مجمعے ہٹلاؤے وہ بمیشہ مرے سینے عل وفن رے گا اور محی میرے قلم کی اوک برنیس آئے گا۔" لونی کودو بالوں کی تو قع محی حقیقت کے اظمار ے ماف الکارکردیاای بات یرامرادکای نے 37

سال پہلے جو کہا تما وی حقیقت تمی ۔ کری اپی نشست ے اٹھ کر کرے می نظف لگا۔

دو سکارلوش کرتے ہوئے کی گری ہوج میں و وہا ہوا تھا۔ مجراحا تک اس نے رک کراونی کود محا۔ د نبهت احماسینور بجهی تمهاری شرط منظور ب

مكن ہے كى كو سائى ملاكرميرے سينے كا يوجد بھى كم موصاع ۔" كرش نے كہا اور باوقار انداز من جلا موا اس كرما من بين كيا .... بحراس نے كها ....

"من آدم خورسی بول سینور می اس سے محی

يدر مول.... كرال كے جواب سے ٹونی كے جسم مى سنسنى

"جوكديش آدم خود سے بھی برتر موں اس كے یں 37 سال میلے ونیا کو حقیقت ہے آگاہ نہیں کرسکا۔ میری خاموثی سے انہوں نے نتائج اخذ کتے، وہ میرے لئے بالکل غیرمتوقع تھے لیکن اس کے باد جود مری زبان بندری، می اس کے بعد بھی دنیا کوسیائی ہے آگاہیں كركا بن اين كذي كراوتول بال تدريرمنده تما-" کرٹل کی خاموثی نا قابل برداشت می اس کئے

ئونى نے نورای لقمہ ویا ..... " آخروہ کیا حرکت تھی کرتل جوآ دم خوری ہے بمي زياده بدتر ہوسكتى ہے؟'' "رولی" کل نے جواب دیا۔ پھر چند کھے

سیس موں میری زندگی فوج عی گزری ہے، جہاں بہلے عی روزے دومروں کے ساتھ ل جل کر رہنا وکام کرنا سكمايا جاتا ہے۔ مجھ دوستوں كے ساتھ كي شب كرنے كالجمى بهت شوق ہے۔ليكن على يهال اس جگداس غير معمولی اور مختصر سے جزیرے کی ایک بہاڑی برتنہا این ایک کو سکے طازم کے ساتھ اٹی زندگی بسر کررہا ہوں۔ كيون؟ مرف مجوري تحقت! عن سياحت بين كرسكا، می او کوں کے ساتھ نیس ل جل سکتا۔ می تنہائی کی زندگی بسر كرنے ير مجبور مول ميرے دوست مجھ يرونياكى بر آسائش اورخوشی حرام ہو چکی ہے....

"تم ال جزيرے سے بابرنيس جاتے؟ من نے سنا تھا کہ تمباری اپنی ایک سنتی ہے۔ الونی نے

"ب شک مری این کشتی ب لیکن اے صرف ميرا ملازم استعال كرتا بيسم من ايك تيدي مول .. ائی مرضی ہے کہیں نہیں جاسکا، میں ایخ خوف کا تیدی ہوں، پھانے جانے کا خوف وہ خوف جس کی شدت میں پھیلے چھتیں سالوں ہے کی داقع ہوری تھی اب پرتم آ میخشن اک خواب کی طرح <sup>۱</sup>۰۰

ور الرق المراك الوني في كما - " بي حمهين وهوكا مبیں دینا جا ہنا ۔... میں ایک محانی ہوں اس کئے میں ان چروں کوفراموش نہیں کرسکتا جنہیں میں نے اپنی آ تھوں سے ویکھا ہو۔ میں بیفرض نبیں کرسکنا کہ تمہارا كوئى وجوونيس باور بجيم ساياكوكى ول تعلق بحى نہیں ہے کہاں مبت کی خاطر میں خاموش رہول الکین يهال ايك اليي جزيمي موجود بي جي جي اب بيتے ہے تجمی زیاره سریزے۔''

"سيائي جے جانے کے لئے مل بھین ی سے «معن سمجهانبین سینور؟"

"من سياني جانا جاها مول كرش، من يه جانا جابتا ہوں کہ اس جزیرے برمرنے والے ان آٹھ

WWW.PAKSOCIE Dárc Divest 83 December 2014

توقف كي بعداس في كها-" كي تفسيلات الي تحس جو اخبارون میں شائع نہیں ہوئیں۔مثلاً بیر مقیقت کے اس طيار عي باره سے زائدما فرسوار تع اور بدهققت كداس طيارے من كافى مقدار ميس كھانے ينے كا سامان موجود تھا۔تم جیران ہور ہے ہوسینور، واقعی اس طیارے میں کمانے منے کی کانی مقدار موجود تھی۔ اتنی مقدار جو ایک طویل سفر کے دوران ایک درجن سے زائدما فرول كاخوب اجهى طرح پيك بجر سكيده مقدار اتی نہیں تھی جو درجن بحرآ دمیوں کو دو ماہ تک زندہ رکھ سكے كيكن وہ غذا دوياه تك .....ايك انسان كوضرور زنده

ئونى سيدها موكر بينه كيا ..

''جب یا کلٹ نے طیارے کواس جزیرے پر ا تارا تو میں نے طیارے کا ڈھانچے سمندر میں پھینکنے سے ملےاس کے اندر سے کھانے یہنے کا سارا سامان نکال لیا تعا۔ ذھانے کوسمندر میں چینکنے سے میرا مقصد بیلقا کہ مكن ہے كى ماح كى نظراس يرير جائے۔ كھانے يين كا سامان ميس نے اس جزيرے كے دوسرى طرف چھیا دیا۔اس وقت میراارادہ یمی تھا کہ امراوی یارٹی کے آنے تک میں کھانے کی اس قبل مقدار کو زندہ نیجنے والول میں اس طرح روز انتقیم کروں کہ وہ ایداد آنے تك ہمیں زندہ رکھے مجھے اس امر كا بخو بی اندازہ تھا كہ اگرمیں نے وہ ساراسامان ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو وہ ایک وقت سے زیادہ نہیں چل سکے گا۔ اس جزیرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعدیہ بات واضح موتی کدا گرجلد ی کوئی امدادی یارٹی جمیں بچانے نہیں آئی تو ہم سب فاقول سے مرجائیں کے کیونکہ اس جزیرے پر پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لئے کچھ مجی تہیں تھا ،اس جزیرے برصرف اور صرف نیلے رنگ كى چىكليال ياكى جاتى تحيي جيسى كتم في اس جزيرے يرويلهي مول كى جهال ہم اس وقت بينھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے میابھی معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کو ہند گوشت کے چند وبوں اوربسکوں کے چند

پکٹول کے بارے میں معلوم ہوگیا تو ہرومی وہ تمام خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کوشش میں وہ ایک دوسر ہے وجان ہے مارڈ الیس مے میرے بيش نظريه بات بهي تقي كدان لوكول مين المم وصبط قائم ر کھنے کی تمام ذمہ داری جھ پر عائد ہوتی ہے کیونکہ میں اس میم کا کمانڈ تک آفیسر تھااور ہرشم کے حالات کی تمام تر ذمدداری مجھ پر ڈال دی جائے گی اس لئے میرے لئے این جسمانی قوت بحال رکھنا بے مدضروری تھا تا كيين ان كي درميان هم دصبط بحال ركوسكون اور ال يرقالو يائير مول\_

اس لئے سینوراس وقت میں نے جو کچھ بھی کیا ایے خیال میں بہتر ہی کیا تھالیکن شاید میں غلطی پرتھایا شایداس کی دجہ میہ ہوکہ جول جول دن گزرتے گئے اور بدواضح ہوتا کیا کہ ہم لوگوں کی قسمت میں فاقول سے مربالکھا ہے تو میرا خوف میرے ذہن پر جھا گیا۔ میری زندەر بے كى خواہش شديد سے شديد تر ہوئی چلى كئے۔'' كرنل خاموش ہوكيا۔ اس في ہاتھ برهاكر شراب كا كلاس اس طرح الهاياجيد وه كلاس منول وزنى

ہو۔ ٹونی جوسائے کے عالم میں کرنل کی کہانی من رہاتھا چوتک گیا۔ای نے کھنکار کر گلاصاف کرتے ہوئے کہا۔ " فكريد كرال مجمع بيالى سة الاه كرن كا بهت بهت شكريه اس وقت تم يرجو كيفيت طارى بوكي میں اسے سہد سکتا ہوں۔

' مشکر بیسینورتم نے میرابوچھ بہت ہلکا کرویا۔'' كول في منظرانه انداز مين كها-" مم ازتم اب مجهري معلوم ہوگیا کہ اس دنیا میں ایک ایسا مخص ضرورموجود ہے جوجذبات سے عاری ہوکراس وقت جو کیفیت مجھ ر طاری تھی اسے محسوس کرسکتا ہے۔ اب تم سمجھ محنے ہو مے سینور کہ جس وقت میرے آٹھ ساتھی بھوک سے ایزیاں رگز رگز کر مررے تھے۔اس ونت آخر کیوں میرا وزن برور ما تقا .... حميس تمهار يسوال كا جواب ل محمیا بتم نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان اذبت ناک باتوں کو و مراؤل جنہیں میں بچھلے پینتیس سال سے بھو لنے کی

Dar Digest 84 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

طلسماتی انگوشی ایک عظیم تخد ہے۔ ہم نے سورا ياسين کے تعش پر فيروزه، يمنی، عميق، پھراج، لاجورو، نیلم، زمرو، یا قوت پھروں سے تیار کی ے۔انٹاءاللہ جو بھی پیطلسماتی انگوشی ہنے گا اس ك تمام برك كام بن جائيس محد مالى حالات خوب سے خوب تر اور قرضے سے نجات ل جائے ک پندیدور شتے میں کامیانی میاں بول میں عبت، برقم کی بندش خم ، دات کو علیے کے نیجے ر کتے سے لاٹری کا تمبر، جادو کس نے کیا، کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان معلوم ہوجائے گا۔ آفیسر این طرف مأل، نافر مان اولاد، نیک، میال کی عدم توجه، جي ماكم كے غلافطلے سے بحاد، مكان، افلیٹ یا دکان کمی قابض سے چیزانا،معدے میں زخم، ول کے امراض، شوگر، برقان، جمم میں مردو عورت کی اعدونی باری مردانه کردری، تا راض کو راضی کرنے بیرسب کچھاس اِنگوشی کی بدولت ہوگا۔ یادر کھوسور و یاسین قرآن یاک کاول ہے۔

## رابطه: صوفي على مراد

0333-3092826-0333-2327650

M-20A الرحمان ثريدسينثر بالقابل سندهدرسكراجي

كوشش كرر بابول .... مجمع اسيد يكداب تم ا پناوعد و بورا کرتے ہوئے میسب کچھ بھلا دو کے ....۔۔ رازتمبارے ساتھ تبہاری قبر میں وقن ہوجائے گا؟" " بے شک کرال میں اپنے ویدے پر قائم ر ہول گا۔ میں وعدہ خلاف تبیل ہول۔" ٹوٹی نے

ٹونی فورا ی کرئ کے مکان سے وایس این ہوئی آ گیا۔ وواس معے کے حل ہوجانے برخوش تمااور اسے بمیشائے سینے میں دن رکنے برافسر دو بھی تما۔ وہ اس رازے دنیا کوآگا فیس کرسکیا تھا۔ دوائے بڑھنے والول كوايك بيع حدمتنى خيركماني ع محروم ركمنانيس عابتاً تما يغير شعوري طورير ووببت ديريك اس كباني كا عنوان سوچیار ا۔وہ اس کیانی کوشائع کرانے کے لئے غيرشعوري طورير مامنامون كالتخاب كرتار بالمجروهاس امكان يرغوركرف لكاكرة ياس كباني كويميلاكرايك بوری کاب برمحط کیا جاسکتا ہے۔ ووتصوراتی نظروں ے ای س کاب کو یک اسالوں برنمایاں جگہ بر کھے موے دیمنے لگا۔اے یقین ہوگیا کہ سرکاب اس ک پشدوراندزعکی بی ایک انتلاب بریا کردے گی۔اس کی بوری زعر کی تبدیل ہوجائے کی۔ووائ کاب کے ساتھ اس کے معنف کی حیثیت سے امر ہو جائے گا۔ اما تک اس نے فیملد کیا کہ و مغروراس کاب کو لكع كاوراس طرحاس اغدازش كدير مع والحاب م منے کے بعد کرال الکرائے فرت کے بجائے بعدردی كرف ليس وواس كاب كايك الك لفظ كواي جذبات ك قوت محرك كرد عالى اللطرح كه را منے والوں كا دل اس كتام سے فكے ہوئے بر لفظ کے ساتھ دھڑ کارے۔ وہ ابھی اور ای وقت کرل کے

یاس جائے گااور بلاتمبیداس سے کمے گا-" کری ملاکرامیری بات غور سے سنوادر پوری بات سنے کے بعدی تم اس بات کا فیملے کرنا کہ میں خمهاري كماني تكمول يانبين-

سنو 35 سال سے تم ونیا سے الگ تعلگ قید

WWW.PAKSOCIETY.COM 85 December 2014

تنائی کی زندگی بسر کرد ہے ہوتم اے چرے کواس قدر بدنما تصور كرتے ہوئے كداسے دنيا بمركى نظروں سے روبوش رکھنا جا ہے ہو جمہیں اینے نام سے بھی اتنی نفرت ہوئی ہے کہتم نے اسے بھی تبدیل کردیا۔ کس لئے؟ صرف این ایک احقانه اور بے بنیادخوف کی وجد ے تم سمجھتے تھے کہ اگرتم نے دنیا پرحقیقت کا اظہار کردیا تو کوئی بھی سبھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کوئی بھی تم ہے ہدردی کا اظہار ہیں کرے گا ....کی غلطی کی تصحیح کے لئے شاید 37 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے کرال کیکن اگر پھیج تمہاری جگہ کوئی و دسرا آ دمی کرے گا؟

اگر کوئی دوسرا آدی دنیا کواس حیائی ہے آگاہ كرے كهاس وقت تم فے جو مجھ بھى كيا بورى ديا نتدارى اور بوری سیائی سے حالات کا جائزہ کے کرکیا تھا۔ غلط یا معيج تمهاراتمل برخلوص تفار مهيس بدورتفا كه كماني کے سامان کاعلم ہونے ہروہ سب اسے حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کا گذا کاٹ دیں مے۔ بیٹیں ممکن ب كرال بلكه مجھ بورايقين ب كدايك غيرمتعلق غير جانبدار آوی کی زبانی بوری حقیقت جانے کے بعد دنیا مهيں صاف بري كردے كى \_لوگ تمهيں سجھنے كى كوشش كريں كے يتم سے مدروى كا ظہاركريں كے جو كھ موا اس يرتاسف كالظهاركيا جائے كااور پھر ..... بحرتم آزاد موجاد مے ....اے خوف سے اور اس قید تنہائی ہے۔ تبتم ایک مرتبه فیرا پنا برانا نام استعال کرسکو سے۔ رس ملاكرا كرتهيس لوكول سے اپنا چرو تبين جھيانا یڑے گا پھرتم اپنی مرضی کی زندگی گز ارسکو ہے ...

موتل سے كرا كے مكان كا ورمياني فاصلہ تونى نے اینے وہن میں ان ولائل کو دہرانے ، یاد کرنے اور انہیں مرتب کرنے میں صرف کیا جووہ کرال کے سامنے پیش کرنا جابتا تھا کرئل کے مکان کی ایک سو بندرہ سیرهیاں مطے کرتے وقت وہ با آواز بلندائی اس مے حد جذباتی تقریم کو دہرا رہا تھا۔ اس نے مکان کے وروازے پروستک وی۔

درواز ہ بے حدمولی لکڑی کا بنا ہوا تقااس لئے وہ

وستک کی آ واز ہضم کر گیا۔ ٹوئی نے دروازے کو دھکیلا تو وہ باہ آ واز کھلیا چلا گیا۔ وہ کرنل کو تلاش کرتا ہوا کھانے کے کمرے میں پہنچا۔ کرنل اس وقت کھانے کی میزیر مِیْ اہوا۔ رات کا کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ اس کا مونگا ملازم اس کے قریب کھڑا ہوا شراب کی ہوتل ہے ميز برركها موامثي كاايك ببالدشراب سيحجرد باتعاب

ٹونی نے اہیں متوجہ کرنے کے لئے کھاکار کر گا صاف کیا، کھنکارنے کی آواز سنتے ہی کرال سےجسم کو جسے بخل کا جھ کا لگا۔وہ اس تیزی ہے مڑا کہ اس کی کری التة التة بحي\_

ٹونی اس طرح بغیر کسی اطلاع کے گھر میں تھس آنے برمعذرت طلب كرنے لگاليكن پھراجا تك اس كى نظر کرتل کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ پر برای جب اسے احماس ہوا کہ اس بلیٹ میں کیا رکھا ہوا ہے تو اس کی آ تکھیں بھیل منیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔

یہ جانے کے بعد کہ کرا نے اے جو کھے بتلایا تھا وہ سب جھوٹ تھا الفاظ اس کے حلق میں اٹک کررہ مے \_كڑل كى نظرين اونى كى نظروں كا تعاقب كرتى ہوئى اين سامنے رکھی ہوئی پليٹ برآ كررك تنيں جس ميں يا في سات نلي چيکال کي مولي رهي تيس ـ

ٹونی کے کانوں میں کرال کے الفاظ مو نجنے کے۔"اس جزیرے برمزف اور صرف غلے رنگ کی جھیکایاں پائی جاتی تھیں جیسی کہتم نے اس جزرے یر ديمهمي بول كي-

"لو کیا اس جزیرے بر کرال دنیا کا غلظ ترین اور كراميت آميز جانور چيكليال كها تا ربا اور چيكليال كمانے كى عادت اساس جزيرے يرمقيد كے موسة ہے۔" کرال نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ " بلیزسینور بلیز " کرال نے اے تھیکھاتے ہوئے کہا۔ " تم سمجھنے کی کوشش کروسینور، ایک مرتبہ کوئی چيزمنه كولك جائے تو .....



WWW.PAKSOCIETY. Day Digest 86 December 2014

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





# الگ مخلوق

## أصفراج-لاجور

شيرين زبان حسن اخلاق اور مسكراتي آنكهون كا متلاشي كون نهین هوتا اور یهی کچه نادیده قوتین بهی چاهتی هین وه بهی انهی باتوں کی گرویدہ هوتی هیں کهانی بڑھ کر تو دیکھیں۔

## کیا یہ تقیقت ہے کیشق ومحبت، جا بت وظافس اور دیدہ دلیری بر کلوق میں ہوتی ہے

میں اچا تک بڑبرا کراٹھ مبٹی ۔ نیندگ دجہ نہ بھی سب میں بہت دیر تک بدحواس رہی ۔ کمرے میں ہے تکھوں میں سرخی نمایاں تھی کسی نے اچا تک سوتے ہیں اس وقت الی کوئی بات نظرند آئی، سب کھروالے ا بی ا بی جاریا ئیول برسکون سے سور ہے تھے ،اس دفت تقریارات کےدون کرے تھے۔

میں نے منہ آسان کی طرف کرکے اندازہ لگانے کی کوشش کی .... میں سوچنے لکی کہ " بیر کون تھا جو میں میرے چرب پر پانی مجھیا تھا۔ اچھی طرح موثل من آنے بریس اردگر دنظر دوڑانے کی۔ مجریس مجھی کہ ر میراد ہم ہے لیکن اپنے دویتے کو کیلا دیکھ کر میں اپنے خیال کی فعی کرنے گئی۔

بہت دریک دیکھنے اور غور کرنے پہلی میں کچھ مجھ پریانی پھینک کیا۔"

WWW.PAKSOCIETDarongest 87 December 2014

منح تک میں اس بات کو بعول چکی تھی کیونکہ یہ كوئى اتى خاص بات بھى نہيں تھى - منح كوكھر ميں معمول ے ہٹ کر چیل مہل اور دونق تھی ..... آج میری کزن ندا كى مهندى تحى اورسب كمروالے وہاں جانے كے لئے تيار مور ہے تھے۔ جاناتو من مجی جا ہتی تھی مردودن ملے ى سرهيوں سے كركر جوث لكا بيني في خير جوث زياده نه ھی مرمعمولی بھی نہ تھی ، یا وَس کی بٹری میں تکلیف ہوگئی هی، تکلیف بهت زیاده اورسوجن بھی تھوڑی در بھی جلتي تو تكليف موتى تقى اور ماؤل سوحا جاتا تقا- اس لئے نداسے فون برای معذرت کر لی ہی ۔

ای مجمی باربار مجھے سمجھار ہی تھیں ۔''بٹا دروازہ الچھی طرح بند کر کیما'' ویسے توامی نہی شادی میں جانے ہے منع کررہی تھیں مگر میں نے انہیں یقین ولا یا کہ آئیں۔ اكلىرولوں كى آپ ريشان ندموں ويسي بحى آپ نے وہاں رکنا تھوڑی ہے جا ہے دیرے سی مرکفرا میں گ مرور "اس كئے وہ مطمئن ہو فی تھیں۔

اور کھ دیر بعدی سب کھروالوں کے جانے کے بعد میں اکبلی روگئی محروالوں کے جانے کے دو تھنے بعدی وروازے برزوروار دستک ہوئی تو می نے دروازه كھولاتوايك انتائي خوبصورت جي كھڑي تھي وه بلا کی خوبصورت تھی ، میں مبہوت ہوکرا سے تکے جار ہی تھی ۔اوروہ مجھے دیکھ کرمسکرار ہی تھی۔وہ پنک کلرے فراک مں تنی بنک کلراس کے سرخ وسفیدرنگ پربہت کل ر ہاتھا بالوں کی ووچوشاں بائدھے وہ انتہائی معصومیت ہے مجھے دیکھری مقی -اس کاعمرآ ٹھ سال سے زیادہ نہ تعی ۔ " کیا بات ہے بیٹے؟" میں نے پیارے یو جما۔

الاجرانام انابيب يوويولي يوكيد كمال ہے آئی ہو۔؟" میں نے بوجھا۔

"اس طرف سے ۔"اس نے ایک طرف اشارہ كما تو يل مجى .....كدوه محلے يل نئ أنى اكى بوكى يين نے اسے بھی نیں دیکھاتھا۔" بیٹا .... کیابات ہے۔؟" عن اور ميراشو برفيغان مان عن ريخ تھے۔

فیفان کھر میں اکلے رہتے تھے ....ا ہے میں جب میری طبیعت خراب ہوئی توءہ پریثان ہو مجئے اور مجمع میری ای کے گھراسلام آباد چھوڑ مے ۔خود ان ک بوسٹنگ ہارڈر برہوئی اوردہ طلے ملے میرے شوہر ائرورس میں سے ای کے کررہے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور مجھے خوشخری آنے تک اس جگہ رکنا تھا اس عرصے میں فیفان 3 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔وہ روزانہ نون کرتے تھے.....

"مين كريس آجادي .... "ين يكدم عي خالات سے چوتل۔

"بیٹاتہارے ای ابو پریشان ہوں مے ." "میں نے ان سے کہدویا ہے کہ میں باتی کے گھر کھیلنے جارہی ہوں۔''انا ہیہ بولی۔ میں اس کی طرف یاد ہے ویکھنے لگی میں اس کا ہاتھ پکؤ کراندر لے آئی اس كآنے سے كمريس جيے اجالا ہو كيا۔ وہ اتى اى الجيمى تھی، ہارے گھر میں چونکہ کوئی بچہ نہ تھا اس کے میں اسكے ساتھ باتیں كرنے لئى۔اس نے بعد میں اس خوب صورت مہمان کی غاطرتو اضع کے لئے کچن میں چکی گئ وہ میرے بہاتھ ہی کجن میں جلی آئی اور جھے کام کرتے

"بيا ..... آپ وية عانابيكا مطلب كياب ؟ میں نے اسے بوچھا۔

"جی باجی .... اناہیہ کا مطلب ہے ۔ جنت کا

میں اس کے نام کے خوب صورت مطلب میں کوی گئے۔ "جنت کا دروازہ" میں نے زیر لب كما" بعنا خوب صورت نام باس بهين زياده خوبصورت اس كا مطلب ہے۔ " بيس نے ول وہى ول من اعتراف كيار

" الحاتي آب في براتونبيس مانا ـ " وه بولي ـ "كس بات كا؟" يم ني كيار " يى كەش جوادهرادهر پررى مول "اك - الما

Dar Digest 88 December 2014

WWW.PAKSOCIET

## البكشن

الکیشن کا دورتھا، ایک امید دار جس کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ وہ بہت مغروراور بدد ماغ تھا اسنج ب تقریر کرنے آیا اور کہنے لگا دوستو! میرے بھائیو! میں آج سے مہلی بار آپ سے مخاطب ہوں، میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ میں بہت مغروراور بدد ماغ مول اگر میں ایسا ہون تو کیا میں آپ جسے کلے مکے لوگوں کے باس دوٹ ماکٹے آتانہ (طاهراسكم مشويلوج .....مركودها)

حیرت ہوئی۔'' ٹھک سے میں خود تہیں تمہارے گھ چھوڑ کرآ وَل کی۔ ''امی بولیں۔ " انہیں میں اکیتی جاؤں گی ۔" وہ بولی۔ " چلوہم چھوڑ آتے ہیں۔" میں نے کہا۔ " نہیں ناں .... مجھے اسلے ہی جانا ہے۔" ہم چپ ہو گئے اور تھوڑی دیر بعدوہ اسلی چلی ئ \_ پھرامی بولیں \_''ماہم مجھے یہ کی بہت براسرار لك ربى ہے۔

"ارے ای اتن بیاری بی برامراری کہال ہے ہوگئی۔ میں تواس پر عاشق ہوگئی ہوں۔'' اس رات بھی سوتے ہوئے میرے چرے يرسى نے يانى بھيكا .... من بربرداكر الله بيقى ..... مر سب اپنی اپنی جگه سورے تھے۔ مگرمیرا چیرہ اورمیرے كير برستور سلي تھے۔

منع ہوئی تو مجھے مجریادندرہا۔ بورا دن گزر کیا \_میری دونوں چیوٹی مہنیں ندا کے گھر جا چک تھیں اوراب ای بھی ہارات میں جانے کے لئے ندا کے محمرجانے کے لئے بالکل تیارتھیں۔'' ماہم اگروہ بچی آج بھی آجائے توکسی بھی طرح ہو۔اس کے محمر ضرور چکی جانا۔"

"بال ييوهن بهي سوچ ري آهي -" من بولي -

"اس کی معصومیت الی تھی کہ بیں نے آ کے بوھ کراہے بیار کرلیا۔ اس کی برورش شاید بہت ہی ا چھے ماحول میں ہوئی تھی اس لئے دہ بہت مند کے بعد کھانے برراضی ہوئی تھی چرہم دوبارہ باتوں میں معروف ہو مجے۔ای دوران می نے اس سے اس کے ممر والول کے ہارے میں ہو چھا۔"اچھاانا ہیں" بیر بتاؤ تم كتن بهن بهائي مو-؟

"صرف تین .... می ادرمیرے دوبرے بھائی۔' وہ بولی۔

" تمارے ابو کیا کرتے ہیں۔ ؟" میں نے

"ية نبيل "اس في جواب ديا-"أحصامين تمهار ہے گھروالوں کوفون کردوں کہتم يبال ہو۔"ميں بولى۔

ا ہر گزنہیں فون کرنے کی ضرورت نہیں میرے گھر میں سب کو بہتہ ہے کہ میں یہنال پر ہول۔" اب جھے اس کے محروالوں کی طرف سے فکر ہونے کی تھی کہ وہ انابیہ کو دھوتڈر ہے ہول کے۔ کائی در یک ہاتیں کرنے کے بعد میں نے اس سے بوجھا۔" تبارا كركمال عن كمال ربتي مو-؟"

> كيا؟ تمهيل اينا كمرتبين معلوم-" ، منہیں یا دنہیں آ رہا۔'

"بيكيا كهديى مو"عي محبراكر بولى-"ويجهونا ..... تم ہی طرح بیاں رہوگی تو بہت براہم ہوجائے گی تمہارے روالے مہیں ہر جگہ ڈھونڈی کے۔"

"نبيل" وه اطمينان سے بولى-"ويسے اگرآب كہتى ہيں تو ميں واليس چل جاتى موں مر میں مجردوبارہ آؤل گی۔ وہ بولی۔ " السال من مرور منرور آنا "

ای وفت ای گھر میں واخل ہو کمیں وہ بھی انا ہیہ جيى خوب مورت بي كود كي كرببت خوش موكس مي نے ای کوانا ہیدے گھرآنے کی کہانی سنائی توای کو بہت

Dar Digest 89 December 2014

WWW.PAKSOCIE

بہاڑیوں کے چھے جن رہتے ہیں اور اکا دکالوگوں ہے سابھی تھا جنہوں نے خود جنات کود یکھا تھا۔ مگرمرے تصور بین بھی نہیں تھا کہ کی دن میرا بھی سامناکسی جن ''انابیہ بیٹاابتم مجھے ڈرارہی ہو۔'' میں نے کا نیتی آ واز کے ساتھ کہا۔ " نہیں باجی میں تو آپ کی حفاظت کے لئے آپ کے اِس آئی ہوں۔" ""کیسی مفاظت۔؟" میں نے مکراتے ہوئے پوچھا،اس وقت تک جھے اس ہات کامکمل یقین تی ہرروز آ پ کے اور کوئی یانی مھینکا -210-میں مجنح کراٹھ مینی اب یقین آ گیا تھا کہ وہ کون تھی ۔اس نے جو بتایا تھا وہ تو میرے سوا کوئی تھی سیں جانا تھا۔ میں نے فیضان تک سے اس کا ذکر میں کیا تھا اناہیہ میرا چرہ دیکھ کربولی۔" آپ تومیری بابی بیں آپ تو ڈررہی ہیں۔ باجی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جھے سے گلشام بہت شریہ ہے وہ شرارت کے طور برآ ب کے اوپر یانی بھینکتا تھا لیکن میں اسے وہاں آ کر بھٹا انابیہ" میں نے آ کھیں بدر کے اے يكارا ليهم جاديبال سے ". المركول باجي من توآب كي ورست بن مي ہوں ناں اس لئے تو کہ رہی تھی کہ میرا گھر دیکھنے کی ضد ندكرير\_آ بكويس في باجي كهاب من آب كونقصان كسي ببنياسكتي مول-"وه مجهي بهت ديرتك يفين دااتي رئی کہ میں اے این چھوٹی بہن مجھول۔

ای کے جانے کے تھیک ایک کھنٹے بعد دروازہ بجا .... میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو انابیا ای خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑی کھی ۔ "باجي شيرآج مجرآ گئي-"وه يولي-''آج تنہیں مجھے اپنا گھر دکھانا پڑے گا ورنہ میں مہیں اندرنہیں آنے دول کی اورتم سے دوی بھی نہیں رکھوں گی۔' میں نے کہا....قوانا بید کا چیرہ اجا تک مرجها ممیا اوروہ یکدم بولی۔ "نہیں ہاجی پلیز۔ بات سے ہے کہ مراکر بہت دور ہے۔" "وكتني دور مجھےاہے ساتھ لےچلو۔" میں نے كما تو انابيد ميرى طرف غور سے ديكھتے ہوئے آرام ے بولی۔"میں نے کہا تا کہ آپ میرے کھرمیں ا چھا پھر بس تم ہے ہیں ہوئی۔ "میں نے کہا۔ وه گھبرا منی اور کہنے گئی۔'' احصا اندر چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔" میں اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت جیب حیب ی تھی۔"باتی میں آپ سے ایک ہات کول لیکن آیک ا چلوبتا و کیاشرط ہے۔؟" میں بولیاتواس نے كها-"آب جهد الراض تونيس بول ك-" "ارےتم ہے کیسے ماراض ہوسکتی ہول۔" ''اوروعدہ کروکہ آپ کوڈر بھی نہیں گھے گا۔'' "وروكس بات كاور؟" " یاجی بات وراصل سے کے میں انسان میں ہوں۔''اسنے کہا۔ " کیا؟ پیکیا که رنی ہوتم انا ہیے۔" " محیک کهدری مول می انسان نمیں بلکہ میرا تعلق قوم جنات ہے، ہیں جن کی بیٹی ہوں۔'' خدا کی پناہ میں کانپ کر رہ گئی ، دو اس ونت بالكل بروں كى طرح باتيم كردہى تھى۔ بيس نے اپن اي

اورباتی محروالوں سے سالو تھا .... کہ آ کے جاکر

WWW.PAKSOCIETY.Day Digest 90 December 2014

كيفيت سي -

نے توجھا۔

اس وقت توهي اس كى بال مين بال ملاتي

"باجی آپ جھ سے ڈررای ہیں نال۔"ال

ر ہی لیکن میرا دل ہی نیا نیا تھا کہ اس وقت میری کیا

میں بلکہ ہمارے دوردراز کے مدرسوں میں جنوں کے بچوں کی خاصی بوی تعداد درس لینے کے لئے آیا کرتی ہے۔ میری ما نیس تو اگر یہ اس سے خوف ز دہ نہیں ہیں تو چلنے دیں ای طرح کیوں کہ وہ کوئی نقصان تو نہیں ہیں پہنچارہی۔ بلکہ وہ ایک طرح سے ان کی حفاظت کرردی ہے۔ اپ شریر بھائیوں سے ان کو بچارہی ہے۔ ''

کہ میں اس سے کیار ویہ رکھنا ہوگا۔''
''بالکل نارٹل سے سمجھیں کہ وہ ایک انسان کا خوبصورت بچہ ہے۔ اگر آپ اس سے دوتی نہیں رکھنا چاہتی ویں تو پھرالیا عمل کیا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نمآیا کرے۔''

پ سر یہ بیا ہے۔ اسے آنے دیں وہ بہت بیاری جلدی سے بولی۔ ''اسے آنے دیں وہ بہت بیاری ہے۔ ''میں روز انداس کا انظار کرتی لیکن اتابیہ ندآئی شایدہ ناراض ہوگئ تھی یا پھرکوئی اور بات تھی کسایں نے میرے پاس آتا چھوڑ دیا تھا۔ دروازے پر ہونے دالی وستک جھے چونکادی ۔ لیکن وہ پھر کھی نہیں آئی۔

پھرایک جرت انگیز بات ہوئی میرے بہاں ایک بینی پیدا ہوئی ادروہ جرت انگیز طور پرانا بیدی طرح انگیز طور پرانا بیدی طرح انتخیٰ و لین ہی آئی میں شہرے بال گورارنگ جیسے انا بید چھوٹی ہو کرآ گئی ہو۔ای نے بھی انا بید کوو کیورکھا تھا اس لئے وہ بھی منی کود کیو کرجرت زوہ رہ کئیں پھرید بات سمجھ میں آئی کہ میں اس دوران مسلسل انا بید کے بارے میں موچی رہی تھی اس لئے میری منی بھی انا بید جیسی تھی موچی رہی تھی اس لئے میری منی بھی انا بید جیسی تھی میں بھر میں نے میری منی بھی انا بید جیسی تھی ہی میں انا بید جیسی تھی ایس بیری منی بھی انا بید جیسی تھی ایس بیری منی بھی انا بید رکھا۔

اس کے بعد بیل فیفان کے ساتھ سیالکوٹ چلی آئی کیونکہ آئیس کورنمنٹ کی طرف سے گھر ملاتھا۔ اس واقعہ کو چھسال گزر تھے ہیں، ہماری انا بیداب چھسال کر رہے ہیں، ہماری انا بیداب چھسال کی ہے اور یہ ہو بہو وہی انا بید ہے کہ جس کوایک بارد کھتے ہی بیار ہوجائے۔

جب مجھے ہوش آیاتو میں اپنے کرے میں تھی فیضان اورای وغیر وسب لوگ میرے پاس موجود تھے۔ "میں یہاں کیسے آئی۔" میں نے کہا۔

تو فیضان ہولے ۔''میں تمین دن کی چھٹیوں پر آیا ہوں آگرد کھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور تم ہے ہوش پڑی تھیں۔ پھرامی کوفون کیا تو یہ سب لوگ بھی گھبرا کر جلدی چلے آئے۔''

''ای .....ای .....وه انا بهید؟''
''ان بان بینا بولو کیا هواانا بهیکو د.؟''
''ای ..... فیضان وه انسان بیس وه جن ہے۔''
''کیا!'' بین کر سب لوگ آٹھل پڑے۔ ''کیا!'' مین کر سب لوگ آٹھل پڑے۔ ''لیکن وہ ایک آٹھی لڑکی ہے بہت بیار کرنے والی ہے۔'' بیس نے کہا۔

'' و ہتو ہے کیکن اگریہ بات سے ہے تو مجھر ہمارے اوراس کے درمیان بہت فرق ہے ہم دونوں ایک الگ محلوق میں ۔''فیضان بولے۔

پرس عال سے رجوع کیا، کی تھنے کے بعد ابوکے برا سے عال سے رجوع کیا، کی تھنے کے بعد ابوک ماتھ وہ عالی صاحب تشریف لائے انہوں نے جھ ساتھ وہ عالی صاحب تشریف لائے انہوں نے جھ کر بولے ۔ ''بیٹا بات ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس کا خات میں نہ جانے کئی محلوق ہیں ادر کمال ہے کہ سب کر سب کر سب الگ ہونے کے باوجود فسلک ہیں اور تم جس بی کا ذکر کر رہی ہووہ واقعی ایک جن ہے گئی اور تم جس بی کا ذکر کر رہی ہووہ واقعی ایک جن ہے گئی دوست ہے تہاری۔''

" عامل صاحب کیاا یسے واقعات ہوتے ہیں۔ جن اورانسانوں میں دوتی ہوتی ہے؟'' عامل صاحب ہولے۔" ایسے ہزاروں واقعات



WWW.PAKSOCIETY. Dam Digest 91 December 2014

# 

قطمبر:03

المالدادت

صديوں پر محبط سوج كے افق پر جهلمل كرنى، قوس قزح كے دهنا رنگ بکهبرتی، حقیقت سے روشناس کراتی، دل و دماغ مين هذجل سجناتي نافيابل يقين نافابل فراموش انعث اور شلعكار كهاني

سوچ کے نے در ہے کھولتی اپن نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

یاس سرسراہٹ سنائی وی اور میں نے چونک کر نیج ويكما - أيك انتال خوف اك كوريالا مان ميرك جرون کے قریب تھا۔اس سے پہلے سے ش اس سے بحال کہ بھیا تک ناگ نے میری پنڈل پر منہ مارویا۔ ایک ہلکی می چمن ہوئی اور بس الیکن میرے منہ ہے زوردار جي اللي حلى جي يرجوعك كركوروني نے فيح ویکھا۔اور پھراس کے ہونٹ جنج مجئے۔

"متوس كيرے مبايعارت كے دور كے راج لیکھک کی تاریخ میں کی سانب نے ان کے یاؤں میں نبیں کا ٹاتھا، یو گزری ہوئی تاریخ کا ایک سایہ ہیں۔ ان کا اصل شریر تولا کول صدیوں کے بعدسنسار میں آف دالا ہے۔ سیسانی ان کا کیا بگاڑ سکے گا۔ آؤ عالی جي ميدتابت كامارا يحيما كبال جيوز عام أو"

"كونى بات نبيل ب كشكاء تيرابيراج ليكهك ترے ساتھ نیس رہ سکے گا۔ میں مہاراج سے کہ كرتاري كے اس چوركر پكروا دول كا تود يكن ،كوتم معنسالی نے کہااوروایس مرحمیا۔ میرے پاؤس میں مانپ نے جس جگہ کا ٹاتھا وہاں اب نہ کو کی نشان تھا نہ تکلیف۔لیکن میں اس کے الفاظ برغور کررہاتھا کیا ولچب بات محى كياى ولچب مديوں پراني ايك جيتي

متاريم يزور بو كنه دورياردل اوث ے اجالا حیکتے لگا ، پر کبیل ے ٹن ٹن کی آواز المرى يورجم يون فكا بصاحا مك زين آسان الث مح بول ما مدفقر سلے بوئے بہاڑ ایک دوسرے سے عرارے ہوں۔ مری آعموں کے نیے اندمرا ممانے لگے جمی محتے کی واز بند ہوگی اور دورے کوئی بمس الخاطرف آ تأظراً يا

ومعلوان اش كرسان ستاناي كا-"كوروتي هرجم آواز عن يويد الله عن اس كي آوازي كرجونكار عل نے کیا۔

"كيابوا ورول"

"ياني كيراموه منحوس ادهرى آرباب،كورولي نے وانت کول کرے کہا۔ یس نے جو تک کرادھر دیکھا ، کوتم معنسانی می تماروه ای نظری حال کے ساتھ ای طرف آرما تا-" مجرم بولي بمي جانارك كا-" "كالسب" من في جمار

"شیک نواس جہیں شروھا کی کمانی سنی ہے توكل رائكا تقارك إلى عاد كورولى في مرد لج ين كالبرائي مك سے الله كرى بوئى۔" كوتم اب تارے پائ میا تما ایا ک ی جھے اسے میروں کے

Dar Digest 92 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM



احماس ہور ہاتھا گرائی ونیاکس قدر خوب صورت ے اور میں وہ سب کھے جھوڑ کر یہاں قید خانے میں بڑا رہوں اور وہ بھی نجانے کب تک ،کوروتی نے میرا چبرہ ویکھااورمسکرادی۔

اروه کوتم بعدالی ہے، مندروں میں گھند بجانے والا ایک غلام جس کا وعویٰ ہے کہ وہ میرے عشق میں مرزآر ہے لیکن کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی محبت کو قبول کیا جائے مجھے ویکھواوراس کی منحوس صورت كوويكھو، ميںاس سے زيادہ ..... طالاك ہول سب شك اس في امرت جل في ليا بادرام موكميا بلكن میرا گیان اس ہے کہیں زیادہ ہے میں نے حتے علم سکھے ج وہ لا جواب جس جبداس کے پاس کوئی ایساعمیان نہیں ہے کہ وہ میری شکتی کو نیجا دیکھا دیے ممکن ہی نہیں ے اس کے لئے تم بالکل چنتا مت کرو۔ ذیشان عالی میں حمہیں تمہار ہے سنسار میں پہنچاووں کی بس میرا مہ خیال تھا کہتم مہا .... بھارت کے کچھ اور منظر اپنی آ تھول ہے ویکھوں پہ جانو کہ شروھا بر کیا ہی مگراپ ذرا صورتحال مختلف ہوگئ ہے۔ شروھا کے بعدی کہانی بھی بعد من حمیں ساووں کی اس سے یہاں سے نکل جاتا ضروری ہے کیونکہ کوتم معلسالی رقابت کا شکار ہو کرتمہیں نقصان کہنجانے برتل میا ہے۔ بلکہ " کوروتی سہتے كہتے خاموش ہوگی۔

میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔ میں

نے پھر کہا۔ ''بلکہ سے آ مے تم کچھ اور کہنا جا ہتی تھیں كورونى -"

دونہیں اس دور میں ، میں کشکائقی مجھے کشکا ہی کہد کریکارہ ،کوروتی کہو کے تو صورتحال بوی محمبیر ہوجائے گی۔"

مل كهدر باتفاتم كه كيت كيت رك تني

" إل! من به كهري تي جهيشًا كردينا \_ به كماني ہمیں یہاں ادھوری محصور تی بڑے گی۔ تمہارا واپس جانا

94 December 2014

جا گئ عورت \_ ما فوق الغيارت قو تو ل کي ما لک جديد وور كے ایک تاریخ نگار كول كئ تھى ۔ مدیوں كى تاریخ ایک الی کتاب میں ورج کروی می تھی جس کے اور اق میں مدیاں تحریقیں۔ میں تاریخ کے کمی بھی دور میں اس وور کے کمی کروار کا روپ وھارکراس دورکی تاریخ كوجان سكاتها لي كتركي بيركماب اين اندر .....صديال زعرور کے ہوئے ڈس کی۔

اس دور کی کشکااوراس سے سلے دور کی کرروتی مراہاتھ پور کرچل بری۔اس کے چرے پرتشویش کے

" کھی پریشان ہوکوروتی ۔ "میں نے کہا۔

، مرکون .....<u>مجھے بتاؤ۔</u>" "وو كبرا ميرے كئے ورو سربن كياہے۔ ہتھیارے کوموت بھی تبول نہیں کرتی ورنہ میں اسے بھی كاموت كى نيندسلادين."

"كياوه جارا كه بكا زسكا ٢٠٠٠" و حمین نقصان پنجاسکا ہے۔ "میں نے کہا۔

"وو مہاراج سے کہہ کر تمہیں مرفار كراسكا ہے۔" مہاراج مہيں قيدى بناكر تيد فانے ميں ڈال کے ہی مہیں تاریخ کا چور کمہ کرصد ہوں کی سزا

بیان کرمیرے اوسمان خطا ہو گئے۔ میں نے تمنی تھٹی آ واز میں کہا ۔'' محویا پھر میں اپنی ونیا میں والين نبين جاسكا "

مر مجمی نیں ۔ 'اس نے کہا۔

"ارے باپ دے۔" میرے منہ سے بے ا نقتیارنکلا - کتنا بھیا تک تصور تھا اپنی دنیا کو چھوڑ کر ہیں اس قدیم وورکا قیدی بن جاؤں گا۔ وہ بھی مس اور شخصیت کی حیثیت سے مجھ وقت کے لئے سے ماحول بهت اجها لگاتھا۔ ابھی تک سیحے معنوں میں غورنہیں کیا تھا کہ خود میں کس حیثیت ہے ہول کین اب ....اب

" إن الله الله الله الله والهي والهي جانا جا ہتا ہوں ۔ " میں نے کہا اور کوروتی خاموش ہوگئ۔ ہم دولوں پیدل چل رے تھے کہ کوروتی نے کئ بار بلك كرد يميا تفار كوتم معلساني اب أس باس كبيل موجود مبی تفالین میں نے بیامی مسوس کرایا تھا کہ ہم اس رائے بہیں جارے جس رائے سے بہال تک منجے تے۔ کم از کم اس کا اندازہ جھے تھا چنا نچہ پرسٹر جاری ر با درسورج بوری طرح آسان بر کھل اٹھا تھا اور دھوپ فے زین کوسورج کی عی طرح روش کردیا تھا۔

تب ہمیں دور سے ایک ہندوانہ طرز کی بی ہو کی عارت نظر آئی جوکوئی برانا کھنڈر تھی۔اس کی دیواریں کائی سے ساہ ہوئی تھیں اور جگہ جگہ ٹوٹ مجوث کے آ ٹارنظر آرے تھے۔

میر قلعہ در ماوتی ہے اینے دور کا مشہور قلعہ۔ جہاں راجہ دھرم داس نے ڈیڑھ سوسال حکومت کی تھی۔ اتن لبی حکومت اس سے میلے مندوستان کے سی راجہ نے نہیں کی تھی مراب یہ دریان برا ہوا ہے اور بہت ع سے سے برامکن ہے ۔"

"تمہارا \_؟" میں نے جرت سے کہا تو کھا مسكرادي پھر بولي-

" توتم كيا مجھتے ہوكياتم ميرے بارے يل سب كي جان حك مو .... نبيل پتركار كي بهي نبيل معلوم حمهمیں تمہارا جیون تو بہت جھوٹا سا ہے، ہالکل اتناسا۔'' اس نے ہاتھ کے اٹارے سے مجھے بتایا۔

"اس چھوٹے سے جیون می تم نے دیکھائی

بیا میں کرتے ہوئے ہم اس برانے سے قلع تك الله الك الك الكل المك المراتقير كاجائزه لیا۔ قدیم دور میں عمارتیں ایسے بھی بنائی جاتی تھیں۔ میں نے دل میں سوجا۔ ہم ایک ٹوٹے دروازے سے اندرداهل موسئ - برطرف وراني كاراج تها- چهول کے نیج تک سبزہ اگ آیا تھا۔ ہواؤں کی نی نے پھر کی

ز مین کوممی زم کردیا تھا۔ کشکا مجمعے ساتھ لئے ہوئے جاتی رای کا فی کمی راہ دار ہوں کوعبور کرنے کے بعد ہ خرکار ہم ایک ایسے دروازے پر بنے جوبھی لکڑی کا ہوگالیکن اب دیمک نے اسے مٹی کا ہنادیا تھا۔ کشکانے اس دردازے پر ہاتھ رکھا اور دروازہ راکھ کی طرح ڈھے كيا يم ال داكه ير ح كزرت بوخ آ كى باه محئے۔ایک برا ساہال نما کمرہ تھاجس میں ایک اور چھوٹا سادروازه بنا بواقها

" چاواندرچاو ..... " كشكا بولى اور مين نے اس دروازے سے اندرقدم رکھ دیا۔ مجھے اس پراعماد تھا وہ میری محس بھی تھی محافظ بھی اس نے جھیے جس ماجول ادرجس دورہے روشناس کرایاتھا وہ بے شک ایک طلسی عمل تقا۔ جدید دور کا کوئی بھی انسان سوج بھی نہیں سكاتها كدده دنياكي اس قدرقديم تاريخ بن داخل ہوسکتا ہے مجھے یوں لگ رہاتھا جیسے میں نے زئدگی میں مجھی کوئی ایسانیک کام کیا ہوجس کے بدلے مجھے ایک ایما کردار مل محیا وہ میری کاوشوں میں معاون ہوسکتا تھا۔ مجھے جونکہ خود بھی ہندو مائیتھالوجی سے بہت زیادہ دلچیں میں اور میں نے اس برحتی المقدور و کتابیں لکھی تھیں لیکن جو میں نے اپنی آئٹھوں سے دیکھااس دور کا ایک کردار بن کراس کا ایک لفظ بھی میں نے ایل كسي كتاب من نبيس لكها تقاوه دنيا توبالكل الوكهي تقي ليكن اب أكريس اليي كوئي كتاب لكهنا حابها توونيا تومیری بات بربھی یقین نوکرتی کہ میں نے گزری صدیاں ای آ تھول سے دیکھی ہیں۔ دہ کردارانی نگاموں سے دیکھے ہیں جوسرف تاریخ می نظر آ جاتے میں اور وہ بھی مندو تاریخ میں میں نے مہا بھارت دیکھی ہے وہ جنگ دیکھی جوکوروں اور یا نڈؤل کے درمیان مولی تھی کوئی سوج بھی نہیں سکتا کہ اس دور کا کوئی لکھاری ایسی کوئی کتاب لکھسکتا ہے جس میں دہ آ تکھوں دیکھی جنگوں کا حال لکھ سکتا ہے۔

میں نے تمنی سر میال عبور کر کے چھیے دیکھا WWW.PAKSOCKETONOS

Dar Digest 95 December 2014

" کے منے رہو کے منے رہو۔"
میں نے اس کی ہدایت پھل کیا ،کین یہ
سیر حمیاں تعیں کہ قیامت الامان الحفظ کے حتی ہی جل
جاری تعیں۔ میں کے حتار ہا دو تین ہار میں نے کورول
کوو یکھا دہ میر ہے چھیے آ رہی تھی۔ میں راستہ عبور کرتا
رہا۔ جھے ایس لگ رہاتھ جسے یہ سیر حیاں آ سان تک
جاری جی ۔ فعدا کی ہناہ کوئی آ دھے تھنے تک میں مسلسل
سیر حمیاں عبور کرتا رہا اور میر ہے یا دُل جواب دیے گئے
رالوں کی مجھلیاں سخت ہوگئیں اوراب ایک ایک سیر حی
رالوں کی مجھلیاں سخت ہوگئیں اوراب ایک ایک سیر حی
رالوں کی مجھلیاں سخت ہوگئیں اوراب ایک ایک سیر حی

'' بھے بیٹے اوپر جانا پڑے گاکوروتی ۔''
کین کوروتی نے کوئی جواب نہیں ویا۔
'' بیں تو بری طرح تھک گیا ہوں کیا میں کچھ دیر بیٹے سکتا ہوں۔' بیر کہ کرمی نے بلٹ کرو کھالیکن جہاں تک میری نگاہ کی وہاں کوروتی کا کوئی نام ونشان جہاں تک میری نگاہ کی وہاں کوروتی کا کوئی نام ونشان نہیں تھامیر اول وہک ہے ہوگیا کیا وہ نے بی کروں اوپر وہوائی بیٹے جا کرکوروتی کو تلاش کی سیر ھیاں عبور کروں یا نے جا کرکوروتی کو تلاش کروں۔ بیٹے بیٹے کی شیر ھیاں عبور کروں یا تو میں نے جی جی جی کی سیر ھی پر بیٹے کی سیر ھی کر بیٹے کی دیں۔ گیاں آیا تو میں نے جی جی جی کی کوروتی کو اور دینا شروع کردی۔

ریا۔ کوروئی کا آب کوئی نام ونشان نہیں تھا وہ جھے بھوڑئی
می ایبا بی تھا مجھے اوپر جانا چا ہے و مجھوں اوپر کیا ہوتا
ہے اوران سٹر حیوں کا اختیام کہاں ہوتا ہے، میں
چڑھتار ہا اور آخر کار میں ایک ایس جگہ بہتے گیا جہاں مجھ ایک جھے تیرت ہوئی لیکن یہ چند
ایک جھےت کی نظر آرہی تھی مجھے حیرت ہوئی لیکن یہ چند
سٹر حیاں اور بھر میں نے وہ حیران کن منظر و یکھا جو میر ے
گیا اور پھر میں نے وہ حیران کن منظر و یکھا جو میر ے
گئے نا قابل یقین تھا۔

میں عظیم الثان کتاب اور میں اس کتاب کی ہوئی المحق عظیم الثان کتاب اور میں اس کتاب کی آخری طح پر تھا۔ اس پر لفظ المجرے ہوئے تھے، جہال میں کھڑا تھا وہاں ایک خانہ سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آؤوی کھا نہ تاؤ کھرا کر مچرتی سے اس سوراخ سے باہرنگل آیا اور اس نے نہ کر پڑوں ایک چیوٹی می چھلا نگ لگا کر دوسری جگہ آگھڑا ہوا ہوا۔ وہ خانہ خود بخو و بند ہوگیا تھا اور میں نے ان الفاظ کود مجھا تھا جواس پر لکھے ہوئے تھے حالا نکہ شاید الفاظ کود مجھا تھا جواس پر لکھے ہوئے تھے حالا نکہ شاید الفاظ کود مجھا تھا جواس پر لکھے ہوئے تھے اکان میں جب مہا الفاظ کود میں براج لکھک کی حیثیت سے واخل ہوا تھا کہ میں نے وہاں سنگرت میں کھی ہوئے تھے لیکن میں جب مہا تو میں نے وہاں سنگرت میں کھی ہوئے تھے لیکن میں پڑھی تھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس وقت سنگرت میں کہوں تھی ہوئے ہوئے الفاظ میری نگا ہوں ہے اور اس وقت سنگرت کے وہ الفاظ میری نگا ہوں کے سامنے تھے جنہیں میں پڑھ سکتی تھا ۔ ان پر لکھا تھا ۔ میں اس کے جاری وقت سنگرت کے وہ الفاظ میری نگا ہوں کے سامنے تھے جنہیں میں پڑھ سکتی تھا ۔ ان پر لکھا تھا ۔ دور ان الفاظ میری نام ہوں۔ ان پر لکھا تھا ۔ دور ان الفاظ میری نام ہوں۔ ان پر لکھا تھا ۔ دور ان ہو تھا ہوں۔ ان پر لکھا تھا ۔ دور ان ہو تھا ہوں۔ ان پر لکھا تھا ۔ دور ان ہوں کہا ہوں۔ ان پر لکھا تھا ۔ دور ان ہوں کیا ہوں

یں خارقی ہے کھ دیرہ یں کو ارہا۔ دل یمی ایک خیال تھا کہ شاید کورہ تی ہمی اس سوراخ ہے ہم خیال تھا کہ شاید کورہ تی ہمی اس سوراخ ہے ہمرا جا ہم آنے یس دیر ہوئی ہو، لیکن دیر ہوگی وہ فاندوہ ہارہ نہ کھلا۔ خود میر اس پر پاؤں رکھتے ہوئے خوف ہے براحال تھا کہ کمیں دوبارہ نیجے نہ جاپڑ دل۔ جب جھے بیا ندازہ ہوگیا کہ کوروٹی اس طرح جاپڑ دل۔ جب جھے بیا ندازہ ہوگیا کہ کوروٹی اس طرح ہا ہم نہیں آئے گی تو یس نے آئی کو دمرے الفاظ پر خور بھی شروع کردیے۔ یس نے ان دوسرے الفاظ پر خور بھی نہیں کیا تھا جو پھر کے تراش سے بنے ہوئے تھے

WWW.PAKSOCIETY.Com Digest 96 December 2014

اورا بمرے ہوئے تھے بالکل مہا بعارت کی طرح ، جن ان سب سے بھا بھا تا سرهاں الركركاب سے فيح آ میا۔ پراحقوں کی طرح میں نے تین جارباززور ہے آوازلگائی۔

· موروتی .....کوروتی .....اگرتم اس ممارت میں موجود مواقو ميرے ياس آؤ ، من سخت يريشان مول، میں بے چین ہوں کوروٹی میرے یاس آ ڈ۔"

لیکن کوئی جواب ہیں الله میں مالیسی سے آھے برحا یا اوراس کے بعداس عمارت کے صدر کیٹ سے بھی ہاہرآ میا۔ مارت میں میرے علاوہ کوئی اورنہیں تھا۔ وہ سنسان بڑی ہوئی تھی اور بھائیں بھائیں کررہی تھی کیسی عجیب جگہ ہے ہی۔

مجراس کے بعد میں داہیں اے گھڑ آ گیا۔میرا محمر،میرادلیں ،میراسب کچھ،کین جہاں پہنچ کیا تھاوہ جگه بهت عجيب تقى كئي سلفن كك اينى مسهرى يردراز المحمين بند كئے سوچا رہا۔ ول جا ہ رہاتھا ك نیندا جائے۔ د ماغ تھوڑا سا پرسکون ہوجائے کیکن ان خالات میں بھلا نیند کہاں سے آئی۔سوچا رہا.... بہت کھے سوچار ہا .... بہت سے کردار آئے ، وہ محفل جس میں مجھے راج لیکھک کی حیثیت سے بلایا حمیاتھا ۔ آ و کتنا عجیب ہے اس دور کے لئے اگر یہ کہا جائے کہ تاریخی کہانیاں لکھنے والا ایک ادیب اس طرح سے تاریخ میں مریزاتھا۔ تو تہتم رگانے کے علاوہ اور پھی ہیں مے بھی کہیں مے کہ زیادہ سوچتے ہوئے بے جارہ د ماغی مریض بن میااب ایس بی تضول با تیس نبیس کرے گا تواور کیا کرسکتا ہے۔

اس وقت شايد مغرب كا وقت مور باتفاريش نے فریج میں جا کرکھانے سنے کی چیزیں لاش کیس اور بدد کھے کردیک رہ کیا کہ فرتیج میں جو چیزیں میں نے ر کھی تھیں وہ جول کی تو ں رکھی ہوئی تھیں ۔ کو یا کوئی وقت نہیں گزراتھا۔ ہر چیزتر وتاز ہھی ایسا کچھل کیا جے نوری طور پر میٹ کی آگ بجھانے کے لئے استعال کیا جاسكے تو ميں نے اسے زمر ماركيا۔ بال كن ميں جاكر

میں نے اینے لئے بہت عمد ہشم کی کانی ضرور بنائی اور اس كى كى بيالياں ير حاكيا۔ سوچے كے لئے ول نہيں عاہ رہاتھا بس سوجانا جا ہتا تھا۔ بھی بھی ہے خوابی ک کیفیت پیدا ہوجاتی تھی اوراس کے لئے میرے یاس خواب آ در کولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان میں ہے چند کولیاں نکال کریانی کے ساتھ کھا تھی اوربستریر

ليك مميا مجيم بندآ حي هي \_

رات برسكون فررى توضيح كوطبيعت بهتر تقى يكريدن مين أمكراتيان آربي تقين - لوفي نوفي عي کیفیت میں میرے ہونوں برمسکراہٹ مجیل می سنی یادا می تھی جس نے راج لیکھک کی حیثیت سے مجھے سل دے کرتیار کیا تھا۔ پھروہ تمام شوخ لڑ کیاں جن ک آ تھوں میں جوانی ناچتی تھی وہ سب میرے اردگرد تھیں۔جس طرف اشارہ کرتاوہ میری قربت میں آجاتی لیکن خیر یہ بالکل الگ ہات تھی۔ میں کوئی بے کردار آ دی نبیس تفاحسن و جمال کی دکشی مجھے بھی عام انسانوں ک طرح متاثر کرتی تھی۔ لیکن بینبیں کہ اس کے لئے دربدر ہوجاؤں ۔کوروتی کوکشکا کی حیثیت سے دیکھاتھا وہ اس قدر حسین تھی کہ انسان بے خود ہوجائے ۔وہ میرے یاں جس حیثیت ہے آئی تھی اس کی کہانی بھی طویل ہے جے میں آستہ آستہ آپ کوہناؤں گا۔اب بھی وہ ایک بروقار لیکن کسی قدر مررسیدہ عورت ک دیثیت نے میرے سامنے تھی۔ لیکن اس قدردکش کہ اسے ایک کمل عورت کہا جائے انسوانیت کی دلکشی سے مجربور مال نوجوانی کی عمرایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔وہ عمرجس میں میں نے اسے کشکا کے روپ میں دیکھاتھا مگروہ کہاں رہ حق کیا موتم بھنسانی نے اسے سی عذاب من الرفاركرديا-اس في مجھے تو واپس ميري دنيا میں جیج دیالین خودشا بدتاریخ کی قیدی بن گئی تھوڑاسا د کہ ہواتھا۔سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے زندگی میرے سامنے روال ووال تھی ای ونیا این ماحول میں میرے لئے بہت کھے تھا۔ دلکشی ،خوشاں، دوستیال، بہت سے دوست تھے میرے،میرے مداح

WWW.PAKSOCIEDarcowest 97 December 2014

آیلا بار بروسا، زلوبیا سیفو، سائنگی، بین آف ٹرائے ، کلو پیرا، ایکلس ،ابوابراؤن ادر نجانے کون کون - چونکہ تاریخ سے مجھے کافی شاسائی تھی ان کرداروں کے بھی میں نے نام سے تھے تھوڑی بہت معلومات بھی تھی ان یے بارے میں لیکن ظاہر ہے کہوہ اس قدر کمل نہیں تھیں باں اگر اب میں کسی ہندوو بوی کے بارے میں لكھوں تووہ زيادہ موثر تحرير ہوسكتى ہے ميرى-

یمی تمام باتیں سوچے سوچتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نامیں ایک ایسی کتاب لکھوں جو تاریخ کے زندہ جاوید کرواروں پرشمل ہو،وہ کروار زندہ جاوید ہیں جنہوں نے تاریخ میں کوئی بھی ایسا کام کیا ہوجس سے ان کی ایک شخصیت بن من می ہواورای وقت سوچتے سوچتے میرے ذہن میں اس کتاب کا نام بھی آيا يس اس كا نام ركول كا "وزنده صديال" بال صديان الركاغذ برزنده موجا كيس اوراس قدرممل مول توكونى تاريخ وان ان سے انح اف ندكر سكے توبيتو بہت بدا كارنامه موكا يجتني جلدي ممكن مواس كتاب كا آغاز كردياجائ اوراس كے لئے بين تانے بانے بنے لگا۔ میں نے سو جا کہ جس ماحول سے گزرآ یا ہوں اس میں والبسي توممكن نبيس بيليكن وه ماحول اوراس سے مسلك داقعات میرے وہن میں محفوظ ہیں۔ میں راحا چربرج ے لے کراور بھی سب کھی کھے سکتا ہوں۔

میں تیاری میں مصروف ہوگیا۔ کی دن تک ول پر گزرا اضی نقش رہا انسان کے اندر یمی خوبی ہوتی ہے کہ واقعات کتنے ہی عجیب ہوں آخر کار دوان کے جال سے نکل آتا ہے۔ چرایک دن بیٹے بیٹے خیال آیا کہ ذراد يھوں توسيى كوروتى اپنى ريائش گاه ميں واپس آئى كنيس مكن ہے وہ آئى ہو۔ حالانك وہ جن براسرار ملاحیتوں کی مالک تھی ان کے تحت اے میرے پاس آ جانے میں کوئی وقت نہیں ہوتی لیکن مچر بھی ول نے . كها كه ايك لكاه تو د مكه لياجائه - راسته مجص يا دتها وه ریائش کا مشہر کے ایک علاقے میں ذراا لگ تعلک واقع معنى ادر مجهد وه راسته المجمى طرح يا د تفا به وش وحواس

مجی تھے جن کی طرف ہے مجھے موبائل فون پر پیغامات ملتے رہتے تھے۔ کسی محفل میں جاتا ایک اویب ک حثیت سے پیوان لیاجاتا تومیرے مداح میرے كروجع موجات ميراة توكراف لئے جاتے، مجھ ہے ہوچھا جاتا کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ س طرح ہے کیا ہے آج بھے بھی آتی تھی۔ بس تاریخ کے مکھ واقعات میں این کہانیاں سوکر میں اینے کرداروں کو بھی تاریخ کاایک حصد بناویاتها کیکن اب جب می نے مہا بمارت میں وروبدن کود یکھاتھا جس نے مشتر کہ شادی کرر کھی تھی اور بہتر بہتر من ایک شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے رائی کندھاری کود یکھاتھا ، میں نے ور بودهن كود يكها تفا اور پهرمها بهارت كا وه وورد يكهاتها جس میں کا تات کی سب سے بوی لڑائی ہوئی جولڑائی كتابون مين محفوظ هي - تب ميرے ول مين ايك خيال آیا کوں نہ میں آیک کتاب تکھون ویسے تو میں نے مندو مائيتهالوجي من بهت ي تمايس للهي تهين ، ويولون ، و بوتا دُل اور جادو ٹونول بر کالی د بوک پر، درگا د بوک پر النیش جی پراور نجانے سمس سر، میں نے رام لیلالکھی تھی ، کشمن سیتا اور رام پران کے بن باس پر- سیسب مرجه لکھاتھا میں نے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ال كولكسنے كے لئے ان كتابوں سے مددلی تقي-جو ہندودھرم میں بنیاوی حیثیت رکھتی ہیں لیکن اب اگر میں مہا بھارت کھول تو وہ اتن اصلی ہوگی کہ شاید بہت سارے ہندواد بیوں سے بھی ناکھی جائے مرسوال سے پیرا ہوتا ہے کہ کا کات صرف ہندو مائیتھا لوجی میں توقید نہیں ہے ۔ان کے لاکھوں دیوی دیوتا دُن سے توبید نیا آ بادنیس مولی ہے۔ونیا بحرکی تاریخ بردی ہے جس میں بوے بوے کروار ہیں۔خودکوروتی نے مجھے بہت سے كردارون سروشناس كرايا تفأبكه ميرى زندكى كاسب ہے انوکھا دنت تووہ تھا، جب اس نے مجھے اپنی اس ر ائش گاہ میں اس بڑے کرے بیں ان کرواروں سے روشناس كراني همى - بياريخ ميس محفوظ مين كيا بي مجيب وغریب مظرتهاوه میرے ذہن ہے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا

WWW.PAKSOCIETY Daw Digest 98 December 2014

کے عالم میں وہاں گیا تھا اور ہوش وحواس کے عالم میں على دائيس آيا تھا۔

چنانچہ ایک دن تیاریاں کرکے چل ہڑا۔
اوروہاں پہنچ کمیا۔ علاقہ بجھے انہی طرح یادتھا۔ لیکن
وہاں پہنچ کے بعد میں حواس باختہ ہوگیا۔ میری نگا ہیں
ادھرادھر بھکنے لیس آس پاس کی ساری چنے ہے جول کی
توں موجود تھیں کین وہ جگہ جہاں کورونی بجھے لے گئی تی
ایک وہران اور ہرانے طرز کی اینوں کے ایک کھنڈر کی
شکل میں نظر آر بی تھی میں دیر تک ادھرادھر نگا ہیں دوڑ تا
رہا۔ داستہ تلاش کرتا رہا اس خیال کے تحت کر ممکن ہے
میں غلط جگہ آس کہا ہوں وہ کوئی اور گھر ہوگی آس پاس
میں غلط جگہ آس کہا ہوں وہ کوئی اور گھر ہوگی آس پاس

مرجها يك دم خيال آيا كه صديون براناماضي جس طرح میری آ تکھول کے سامنے آیا اور مجھے وہاں جس طرح کے واقعات بیش آئے ان کے تحت بیمشکل نہیں تھا کہ یہ برامرار عمل ہوجائے ۔اب کیا کروں .... ببرحال میں بھی کہائی نوایس تھا برطرح ک كهانيال لكه ليما تعاد ببت ساليه مناظر مرساي تختیق کردہ تھے جوانسانی دل کودہلا دیں اور ظاہر ہے میری سوچیس آسان سے نہیں ارتی تھیں ۔ان مناظر کا تصوركها جاسكنا تهاجو فيرحقني مول بلكه فيريقين عمارت كا وروازه موجود تقا- عن اس محتدر عن داخل موكيا برطرف ورانی اور سائے کا راج تما برطرف جماڑیاں ای ہوئی تھیں جے مدیوں سےان پرسی نے توجہندوی ہو۔ من آ مے بومتار ہاایک کرہ ،دوسرا کرہ بتيرا كره .... لين مجه وبال مجونظر بين آيا-لكابي نبیں تھا کہ بیروی عمارت تھی۔ وہ کمرہ بھی ویکھا جہاں میں نے ماضی کی داستانوں کوردوں کی شکل میں اورانيانوں كاشل من ديماتما۔ جي جيك الاش لے ڈالی لیکن وہ جگہ نہ کی جہال کتاب می ۔ تغریبا ایک ے لے کر ڈیر دھ کھنے تک میں دہاں کمی آ داروکی مانند چكرا تار بالميكين كوكى نشان نبيس ملا-

ع نبیں کوں ایک عجیب ی مایوی کا احساس

ہواتھا۔ واپس جل پڑا اورائ مرآ گیا۔ صبعت
پرایک اوای طاری تھی۔ جھے ہیں گا جسے کورونی محری
انی کوئی تخلیل ہومیرا ان کردارجے میں نے جیب
وغریب شکل میں تکھا ہو۔ آپ یہ بات نہیں سمجھ یا میں
گردارہے کس طرح مشق ہوجاتا ہے کہ وو واٹی کی
صدوو میں واخل ہونے گاناہے ووکر وارائ طرح ان کی
رزندگی میں رہے ہی جاتا ہے کہ اس کے ہر کھے میں وی

كرداراس منك بوجاتا م ول كوبهائ كالحات حرات من فائى بند ككب من بان كافيمل كما جوفوب مورت مكد تقى مالا نكه ميرااسنيش نبين تما كهاس بيسے كلب وافورة كرسكول ليكن أيك آده باركبين محل جايا جاسكنا ع چنا نجه من جل را اادر تعور ی ور کے بعد بررونی كلب من جابينا ببت سي لوك شاما بتع ـ ملام دعا ہوئی الیکن پر معے لکھے لوگوں کی وٹیا میں پچھا ہے میٹرز موتے ہیں جن کاخیال رکھا جاتا ہے لین جب تک وئی آپ سے خوو تریب ہونے کی کوشش نہ کرے آب اس برمسلط مبي موسكة - من محى الى ميز يرتبا منه ميا اور می نے اسے لئے ایک مشروب طلب کرلیا۔ مری نگاہیں بھی ری میں لیمن بھر بھی میں نے جو بچود یکھا اس نے جھے ایک لیے کے لئے مبوت کرلیا۔ کوروتی ایک خوبصورت سازهی ش الموس ایک میز برجیمی موتی می اس کارٹ دوہری جانب تعالیان عی اس کے نفوش ایک لیے میں بھان سکاتھا۔ میرادل دھاڑ دھاڑ کرنے

تصور مجی نہیں کیا جاسک تھا۔ می سوچے لگا کہ جھے کیا کر ہا چاہے میں خوداس کے پاس جاؤں یا انظار کروں کہ وہ مجھے دکھ کرمیرے پاس آئے ادر میرا تعوز اسا مبرکریا بہتری ہوا۔اس نے مجھے دیکھا ادرایک دم اس کے چیرے برایک شاسا مسکراہٹ جیل می اس نے

لگا ، خلط مجی مبیں ہے میدوہ کورولی علی ہے۔ مجر بھی علی

نے اس کا انظار کیا جموری ور کے بعد اس نے رخ بدلا

تومی نے اس کے چرے وقورے ویکھالی وہم کا

Dar Digest 99 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

" بال بال يوجيمو-" "مم كمال رو كئي ميس اس وقت جبتم في مجھے بلندیوں پر پہنچادیا تھا۔''

"بات بصل میں بدے كمتم لاكھوں سال بعد كانسان مولكن ميراوجود كشكاكي حيثيت سيومال تعا اور كشكا اكرائي جكه برنة بينى توبرد اانرت موجاتا - مجص بہمی خوف تھا کہ کوتم مصلمال ہم وونوں کے خلاف کوئی بہت بدی سازش کرے گا اوراس نے ایسا ہی کیا۔اس نے بتادیا مہاراج کوکہ راج کیکھک نقل ہے۔ وہ بعدی دنیا ہے آیا ہے اور تاریخ میں کس گیا ہے۔ مہارات نے اس کی گرفاری کے احکامات حاری کئے اور سیائی راج ليصك كويكر لي صحف "

"كيا....؟" بين الحيل يزار " الا إراج ليكهك كويكر ترفي محت - وه اصلى راج لیکھک تھا۔ ظاہرے دوائے آپ کوتاری سے جدا نہیں کرسکا تھا۔ جب اسے مہاراج کے سامنے پیش كيا كيا اورمباراج في اس كا امتحان ليا تواس في سير ٹابت کردیا کہ وہ اصلی راج لیکھک ہے ،غلط خبرویے والي كوتم محنساني كوسزاك طور يركر فماركرليا كيار بيهارا كام مجھے كرنا تھا۔ كيونكه مين اس تاريخ كا ايك كردارهي اوروہ کردار مہاراج کے سامنے آناما ہے تھا ورند بردی خرابی پیدا ہوجاتی اور پانہیں تاریخ میں کیا تبدیلیاں رونما ہوجا تیں۔بس موتم معنسالی قیدہوگیا اوراس کے

میں نے ایک گہری سائس لی اور کہا۔ " لکین ایک بات اور بتاؤ مجھے ۔ پچھ عرصه پہلے میں نے تہاری اس رہائش کاہ کارخ کیا جہاں تم مجھے لے منی تھیں ۔ ممر وہاں وریان کھنڈر کے سوا پھی نظرتين آيا

بعديس نے کھے سے انظار كيا بھروايس آھئے۔"

"تو تھیک ہے تال امکان کمینوں سے بنتا ہے۔ جسباس تحرمیں کوئی رہنے والا نہ تھا تو اسے کھنڈر کے سوا ادر كميا مونا حاسية تفايه " نووه تنهارا گرنهیں تفا۔"

مجھے اپنی میز کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی جگہ ہے اٹھ کیا اس میں انا کا کوئی سوال نہیں تھا۔ میں آ ہے۔ ہ ہت چانا ہوا اس کے قریب جابیطا وہ محبت پاش نگاہوں سے مجھے و کھےرای تھی۔ دو سميے ہوعالی۔ ۲۰۴

دو تھیک ہول..... کشکا کہول كوروتى \_؟ "ميس فيسوال كيا-" كوروتى .... "اس في كها اور كلكسلاكر بنس

ردى \_ بيس اس كى دكش بنسي ميس كھو كيا \_ دو کہو .... کسے ہو۔؟"

" بالكل تعيك نبيل مول .. بيربات كهنا مجهة قطعي غیر حقیق لگتاہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس دن کے بعد ے میں آج تک تھیک میں ہوں۔"

" مجھے اندازہ ہے ،ظاہر ہے وہ سب چکھ تهارے کئے اجنی تھا۔"

" جھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہیں اپنے آپ سے مجھی اجنبی ہوگیا ہوں۔'' میں نے کہا اوروہ ملکے سے بنن دی۔ ''کیمالگاد ہسب کھے۔؟''

"انوکھا، عجیب اوراس سب سے زیادہ عجیب تم ۔ دہ کیج جب تم صدیوں پہلے رقص کردہی تقیں اور دنیا کی نظریں تم پر نجھاور ہورہی تھیں ۔تمہارا چرہ نقاب میں تھا لیکن آ تکھیں ستاروں کی طرح روش تھیں۔ مجھے اہے آپ پر قابونہ رہااور میں نے تمہارا پیچھا کیا۔'' "اورہم نے صدیوں پراناماحول دیکھا۔" " إلا إبهت عجيب " "وواتو میں نے خیال رکھا ورند ریجی موسکتا تھا

كتم مبابعارت ميس كم بهي فوج كوكي لراك موت اورمها بھارت کڑتے ۔''

"ارے باب رے۔ مجرتو میں تمہارا احسان مند ہول کیونکہ مجھے جنگ وجدل سے کوئی ولچسی نہیں ہے۔ 'وہ بھی ہننے گی چریس نے کہا۔ "ايك بات بتاؤ گى كوروتى؟"

WWW.PAKSOCIETQaropigest 100 December 2014

PARSOCIETY CON

''تو پھر میں تہارے یاس آنا چاہتا ہوں کوروتی ، میں تہاری آئکھوں سے دنیاد کھنا چاہتا ہوں۔'' ''مجھے کیا اعتراض ہوگا۔'' کوروتی نے کہا ۔ پھر بولی۔

''چلو!اب میری طرف سے پچھ پیؤ۔تم میری میز پرآئے ہو۔ بتاؤ کیامنگوادُل تمہارے لئے۔'' ''اپی میز پر میں ایک مشردب لے رہاتھا۔اب تم جوجا ہوکھلا بلادو۔''

" بتاؤیش کب آوں تہارے پاس ۔؟"
" میرا گھرتو یاد ہے تا۔"
" میرا گھرتو یاد ہے تا۔"
" میلا مجول سکیا ہوں اسے۔" میں نے کہا۔

'' توکل بی آجا دُ'' '' کورو تی آیک سوال کروں تم سے۔؟''

''اں ہاں کیوں نہیں ..... ہزار دن سوال کرو۔'' ''تم صدیوں سے جیتی ہو، کیا کھاتی چی ہو۔'' دہ بے اختیار مس پڑی، پھر بولی۔

''بڑامعمو ہانہ سوال ہے، بٹس نے کب کہا ہے کہ بٹس مرچکی ہوں ، بٹس زیمہ ہوں اور زندہ لوگ جو پکھ کھاتے ہیں بٹس بٹس وی کھاتی ہوں۔''

اتی دریش ویٹرنے ہمارے سامنے چیزیں لگانا شروع کردیں۔لیکن اس کے ہاتھوں پرنظر پڑتے ہی کوروتی چونک پڑی۔ پھراس کے منہ سے نکالا۔ ''تم ……؟'' اس کے تم کہنے پریش نے بھی

مردن اٹھا کردیکھا۔ تو دیٹر کا چرہ مینے پر جمل نے بھی ا گردن اٹھا کردیکھا۔ تو دیٹر کا چرہ میزے سامنے آگیا۔ وہ کینہ تو زنگا ہوں سے مجھے کھور رہاتھا اور بیا گوتم بھنسالی تھا۔ اس نے ویٹر کی وردی پہنی ہوئی تھی اوروہ کی سیساری چیزیں لے کر آیا تھا۔

" تو آزاد ہوگیا کبڑے۔ خبریہ بات تو میں عافق تھی کہ تو آ راد ہوگیا کبڑے۔ خبریہ بات تو میں عالی ہے ایک تو میں ایک میں ایک تاریخ

"میرای گرفتادرے-"
"اس کھنڈری شکل میں۔؟"
"اس کھنڈری شکل میں۔؟"
"اب وہ کھنڈری تھا، جب میں دہاں تھی تو وہ آ یا وہ و کیا۔"
آ یا وہ و کیا۔ میں نے اسے چھوراتو کھنڈرین گیا۔"
"اور اب ۔۔۔۔؟" میں نے سوال کیا، تو وہ بنس پڑی کھر ہوئی۔

"اب شي و بي بول .." "اوروه كراب ......"

''میں نے کہا ناسب کھیو ہیں ہے۔''ال نے جواب دیا اور میں سوج میں ڈوپ کیا ۔تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے کہا۔

" کوروقی وہ سب کھ میری زندگی کا سب سے عجیب جو کھ دکھایا میں نے است تحریر کی سے جو کھ دکھایا میں نے است تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک کتاب لکھتا چاہتا ہوں جو صدیوں پر مشتمل ہوا در میں نے اس کا تام "زندہ صدیاں" رکھا ہے کیونکہ تمہاری آ تکھوں سے میں نے وہ صدیاں زندہ دیکھی ہیں۔"

اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا پھر بولی۔

" بجھے تہاری کاب کانام بہت پندآیا ہے۔ تم یہ کہاب لکھو اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے ،تاریخ صرف ہندوستان یا مہا بھارت تک ،ی محدود نہیں۔ تاریخ کا تعلق تو پوری کا تنات پوری دنیا ہے ہے اور جہاں کے ہارے بی بھی تم لکھنا جا ہود ہاں کی تاریخ تہاری نگا ہوں کے سامنے آسکتی ہے۔'' بیں چو کک بڑار پھر میں نے کہا۔ ور سکد ہے''

"اب بھی یہ سوال کرد ہے ہو۔؟ میری مرتب کی ہونی کتاب پرتم نے غورتی نہیں کیا۔ بی نے نجانے کے کیے کیے کیے کیے کیا۔ بی مدیال کمی مولی ہیں۔" مولی ہیں۔"

''گویا گرجم کمیں اور جانا جا ہیں۔؟'' ''ہاں کو ل نہیں ۔''

WWW.PAKSOCIE Daronyest 101 December 2014

محرتم بمنسالى في بجهند كبااور خاموشى سے تمام چزیں رکھے کے بعدوالی جلا گیا۔ تو کوروتی بولی۔ ''ان چیزوں کوایسے ہی رکھا رہنے وو،آئیں

استعال نہیں کرنا۔ وہ کبڑا شیطان نجانے ان میں کہا کچھ الماكر لے آيا ہوگا۔ مجھے تواگروہ زہر كے ڈھير مجى کھلا دے تو میرا کچونہیں مجڑے گا لیکن وہ تہہیں میرا رتیب جمتا ہے۔ ابھی دس منٹ کے بعد ہم یہاں سے

میں سنسنی محسوس کئے بغیرنہیں رہ سکتا تھا۔ کافی وریتک ہم وہاں بیٹے رہے ہم نے کسی چرکوہاتھ نہیں لگای تھا۔ بھراس کے بعدہم دہاں سے اٹھ مگے۔ بل وغیرہ وہیں رکھ دیا عمیا۔ کوروتی کے ساتھ میں ہاہرنگل آياتها - بابرايك انتالى خوب مورت كاركمرى مولى سم ایر وی اس طرف برهی اور پولی۔

"أ وهر مهين تهارے كر واخادول -" " نہیں کوروتی حرے یاس میری اپنی گاڑی

موجود ہے۔'' ''تو پھر کل کمی وقت آ جاؤ۔ جس تبہارا انتظار كرول كى- "اس نے كہااور كاركى جانب براھ تى۔

میں اس کی کارکوجاتے ہوئے دیکھارہا۔وہ خود ڈرائیوکردہی تھی اور س جرانی سے دیکھ رہاتھا۔ اس عورت کا عمر کے بارے میں یہیں کہا جاسکا تھا کہ کتنے لا کول سال کی ہے ہیں کے کیا معاملات ہیں الیکن ببرطوراتنا مجھے اندازہ تھا کہ وہ طویل ترین عمر کی مالک ہے لین جس انداز میں میرے سانے تھی وہ مششدركرديخ والاتقار

م کھے دریے کے بعد میں اپنی کار اسٹادٹ کر کے والى اين كركى جانب جل يرا ليكن بدرات مى مرے کئے خوابول کی دات تھی۔ ماری دات میں كورونى كوخواب من ويكمار ما يجصحواب من على وو تمام مناظر نظراً ئے۔

رانی شروما کے پاس سے کہانی ختم ہوگئ تھی \_ويسيم من اب اس كهاني من خاصي طوالت تقي من

جاننا جا بتاتها كه مها بمارت آخركس طمرح شروعٌ ، و في -دوسرے دن آخر کار میں نے اس علاقے ک رخ کیا جہاں وہ گھر تھا جوخود بھی کسی طلسم کدے ہے کم نہیں تھا۔ یعنی سلے میں نے اسے برے خوب سورت انداز میں آباد و کھا۔ مجرو و مجھے ایک کھنڈر کی شکل میں نظراً یا اوراب دیکھیں وہاں کیا ہوتاہے۔لیکن جب میں اس علاقے میں پہنچا تو دور بی سے میں نے اس محركو پر مبلے جيسي شكل ميں ديكھا اورآ تكھيں بندكر مي كرون جينكي، درحقيقت تاريخ كالبيطلسم ميرب لتے براجران کن تھا۔

کوروتی میراانتظار کردہی تھی۔اس نے میرے لئے ہوئ عمرہ عمرہ مسم کی چزیں تیار کی تھیں جے اس نے بوے جدیدانداز میں ایک میزیر لگایا اور بولی۔

"أو وسس ببت عرصے کے بعد نجانے کتنے موسے کے بعد میں نے کئی کے لئے استے تن بن دھن ہے کھانا یکا یا ہے۔ مہیں میرے ساتھ کھانا کھانے میں اعتراض ومبيل ہے۔

ورسیس ....امس نے جواب دیا۔ مس کتاب کے ذریعے اور کھ معلوم کرنے کامتمنی تھا۔لیکن کوروثی نے کیا۔

"آج ہم کانی روقت ساتھ گزاریں کے تہارے بارے میں میرا اندازہ ہے کہتم ایک آزاد فطرت کے انسان ہواورتم برکوئی یا بندی ہیں ہے۔

" الى كوروتى من حمهين يتا جيكا مون أيك تنها زندگی گزارر ہاہول اور اس میں کوئی ایس چرمبیں ہے جوامی طرح بابندی کی حال ہو۔ لیکن ماری کہائی ادھوری رہ گئ تھی۔ کوروں اور یا عثر وس کے اس دور کے بعد كماني من أيك تمايان تبديلي مو كي تحيي "

" ال من جانتي مول ، من مهيس اس بارك ين بتاؤل اگرتمهاري اجازت موتو"

''پان! زنده صديان ايسے ي تونبين يحيل تک 

WWW.PAKSOCIETY COM

Dar Digest 102 December 2014

ALCONTACTOR AND A LOCAL

کرت بر ماجو یا دو۔ خاندان سے تعلق رکھتاتھا ، در بودهن کے باپ کا سجی نای رتھ بان۔ اس طرح باتی آٹھ آٹھ آ کھ آوی .....در بودهن کا سوتیلا بھائی اورآ ٹھویں سری کرشن جوانی شہرت کی دجہ سے بڑے عالم تصور کئے ماتے تھے۔''

' ایک منٹ ایک منٹ کوروتی۔' میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ چونک کرمیری صورت و کیمنے گل ، تو میں نے کہا۔

ے ہو۔ "سری کرشن سے بارے میں تھوڑی سی تفعیل جانا جا ہتا ہوں۔"

" الساسياسري كرشن شهر متحرا مي بيدا موے۔ان کے بارے میں مخلف خیالات آج تک یائے جاتے ہیں۔بعض لوگ انہیں دنیا بھر سے تمام فرييوں كا سروار مانت بين بعض ان سے ويونا مونے مے قائل میں بے شار اوگ انہیں بھگوان کا اوتار مجھ کران کی برستش کرتے ہیں۔ سری کرشن کی ولاوت اور برورش کا قصدال طرح ب کمتھرا کے راجا کس کونجوی نے یہ بتایا کداس کی موت کرشن سے ہاتھوں واقع ہوگی،راجانے بین کرحكم وے دیا كداس لاك كويدا موت أي قتل كرديا جائے ليكن سرى كرشن في محتے، پیدائش سے لے کر گیارہ سال کی عمر تک وہ نندنا ی ایک مخص سے کھر میں پرورش یاتے رہے جو کوکل کا رہے والا تھا۔ آخر کار انہوں نے بارو کے ذریعے راجا سنس کونل کیا اوراس سے باپ راجا او کرسین کوتخت بر بٹھایا،لیکن اوکرسین کی حکومت برائے نام تھی حقیق افتد ارسری کرش کے ہاتھوں میں تھا۔سری کرشن سے جادوئی عملیات اور السمی شعبدوں کی وجہ سے لوگ ان کے خدا ہونے برایمان لے آئے۔ بہت لوگ اس عقیدے سے مطابق ان کی پہشش کرنے گئے۔ سری كرش نے این زعد كى سے ابتدائى بتيس سال بہت عيش وعشرت میں گزارے جن کے قصے بدے مشہور ہیں۔ بعن جنا كناريم ويال بكسن وغيره- جب عيش وعشرت مے بتیں سال گزر مے تو دوسرے راجاؤں نے

"میں نے حمیس بنایا تھانا کہ یاعدو، کورول ک عالاک سے آخری بازی ہمی بارمے تھے ۔لیکن بمرجلادلنی سے بہ بارہ سال پورے کرنے سے بعد پانڈو وكن كے قريب ملك وائن ميں آئے اور يہال انتهائى ممنای کی حالت میں زندگی بسر کرنے کے۔ور یودھن نے ان کا کھوج لگانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے کہیں ان کا مراغ نه ملا۔ پھر جب جلاوطنی کی ساری شرائط بوری ہوئس تو یا تدووں نے سری کرش کواپنا ایکی بتاكرور يووهن سے وربار ميں بينجا اورايے ملك كى والیس کامطالبہ کرویا۔وربودھن نے اس مطالب كوردكرديا جس كانتيجه بيهواكه بالهي جنك سے فيصله كرفے كى تفانى منى \_ دونوں فريقوں نے اپنى اپنى فوجوں کوسامان جنگ سے بوری طرح آ داستہ کیا اور تھا قیمر سے قریب کورکھیت سے میدان میں صف آ راء ہو مجتے ۔ معظیم الثان معر کہ جنگ کل جگ کے شروع ے دوریس بریا ہوا۔ دونوں افکر بری طرح ایک دوسرے برحملہ آ ورجوئے اوراٹھارہ روز تک سے جنگ جاری رہی اس طرح سے دونوں طرف سے الشکر ہوں كوفيصله كرنا مشكل موكميا كه كون ي فوجيس كس كي جي چونکه مکاری اورغداری کا انجام جمیشد ذابت اوررسوائی ہوتا ہے اس کئے در بودھن اس جنگ میں مارا گیا اور اس سے التکری بھی موت سے کھا اتارے مے ۔ ہندوؤی کے اعتقاد کے مطابق اس جنگ میں کورون کی طرف ے شامل ہونے والالفكر مياره كشول اور ياغدوولكا المكرسات كشون بمشمل تفاكشون كالفصيل يون بي ا يك كشون اكيس بزار جدسوبهتر بالتمي سوارول التي اي اونث سوارون میند برارچوده سوهور سوارول اورایک لا کھنو ہزار جارسو بچاس بدل سیامیوں بمشمل ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات سے کہ سامیوں کی اس قدر بھاری تعداد سے صرف بارہ آدی زندہ بچے تھے۔ جارکوروں کے شکر میں سے جن کے نام بيه بين ايك برمن كرياجو تحرير كالمرتفا ورون ما في ايك عالم كابيئاا شوتها جوخود بغي بهت قابل انسان تقالم بمرتمن

WWW.PAKSOCIPAT. Bigest 103 December 2014

سری کرش کونیاہ کرنے کی جمویز سوجی \_ بہاراور پٹتا کے راما براح عمد نے ایک طرف سے مقرا ہملہ کیا اوردوسرى ملرف سے راجا كاليون في جملد كرويا - سيراجا كاليون فرب كاريد والانعام ببرحال سرى كرش ان د دلوں را ماؤں کے منلے کی تاب نہ لاسکے اور محمر اسے فرار ہوکرددار کا ملے گئے۔ جواحد آباد مجرات سے کافی فاصلے م دریائے شور کے کنارے آیا دے۔ دوارکا کے قلع میں بناہ کریں ہوئے۔سری کرشن نے اٹھترسال دوار کا کے آس ماس کے علاقوں میں کر ارے۔ اس تمام مرصے میں دو وشمنوں سے بیخ کی کوششیں کرتے رے کیکن وہ کوششیں بے سود ٹابت ہو تیں۔ آخرایک سوچیس سأل کی عمر میں در بودھن کی مال رانی کندھاری کی بددعاہے بہت بری طرح اس دنیاہے جل ہے۔ ہنددستان کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سری کرشن كوموت نيس آئى بلكهانهول في بحالت زندگي رويوشي ا عتیار کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔''

''رانی کندهاری کا وکر آپ کرچکی میں کوردتی۔''اس بددعا کا کیا قصہ ہے۔''

"بہت ہی جیب دخریب کہا جاتا ہے کہ جب
رائی کندھاری کی نہ چگی کا زمانہ قریب آیا آوایک دن اس
نے بیسوچا کہ جب بیاڑ کا در پوھن پیدا ہوگا تواس کا
بہتر بی ہے کہ بیل اپنے شوہر کی رفافت کا پوراپورا خیال
رکھوں اور آشتر کی طرح لڑکے کود کھنے سے باز رہوں
اس خیال کی بنا پر جب در پوھن پیدا ہوا تورائی
کندھاری نے آ تھیں بندگر لیں اوراپ بیٹے کے جسم
سلطنت پر بیٹھا اور لڑائی کا بے شارسامان لے کردشنوں
کو مقال بی جمیدان جنگ میں آیا ۔ لیکن رائی روز اول
مقرر ہواور خطرے کی گھڑی تریب آئی تواس سے ایک
مقرر ہواور خطرے کی گھڑی تریب آئی تواس سے ایک
دوز پہلے کندھاری نے اپنے جیٹے در پورھن کو بلاکر کہا۔
مقرر ہواور خطرے کی گھڑی تریب آئی تواس سے ایک
دوز پہلے کندھاری نے اپنے جیٹے در پورھن کو بلاکر کہا۔
مقرر ہواور خطرے کی گھڑی تریب آئی تواس سے ایک
دوز پہلے کندھاری نے اپنے جیٹے در پورھن کو بلاکر کہا۔

ا پی اولا دکو ہرطرح کی آفات ہے اور بلاوک ہے محفوظ اور بے خوظ اور بے حفوظ اور بے خوف ہوگی اور بے حفوظ کی جب کہ جنگ شروع ہوگی لو جسے یہ جنگ شروع ہوگی محفوظ نہیں ہے کوئی صدمہ نا بہنچ اس لئے تو بالکل بے لیاس ہوکر میرے سامنے آنا کہ جس تیر ہے سارے جسم برنگاہ ڈالوں۔"

ور یودهن نے اپنی مال سے اس طرح عربیال ہوکرا نے کاطریقہ یو چھاتو مال نے جواب دیا۔ "اے میرے سٹے اس زیانے میں عقل سپائی ادر بزرگی میں پانڈون کے برابرکوئی نہیں ہے۔ بچھ کوچاہئے کہ تو پانڈوں کے دربار میں حاضر ہوکر اسکا طریقہ دریافت کرے۔"

در بورض نے بال کا کہنا بانا اور باغدوں کے باس کا کہنا بانا اور باغدوں کے بات کہنا ادر آئیس اپنے آئے کی دجہ بتائی۔ باغدوں نے نے بد جانے کے باد جود کہ در بورض ان کا جانی وشمن ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جواب دیا۔

"فطرت کار قانون ہے کہ اولا دمال کے ہیں سے بالکل برہنہ پیدا ہوتی ہے اور والدین کی نظرای طرح برہنہ حالت میں بچے پر پڑتی ہے چونکہ تیری مال نے اب تک مجھے ہیں و کھا اس لئے مجھے اس کے سامنے برہنہ جانا چاہئے کیونکہ اس کے لئے تیرا وجود اب بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جوحیثیت کہ تیری ولا وت اب بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جوحیثیت کہ تیری ولا وت کروزھی ۔ لہذا یہ تیرا فرض ہے کہ توائی مال کا کہنا مانے اور اس کے سامنے بالکل برہنہ جائے تا کہ وہ تیر ہے جموظ کروں کے سام آفات سے محفوظ کروں ۔ "

ور بودھن یہ نیک مشورہ عاصل کرکے اٹھا ادرائے لئکر کی طرف روانہ ہوا۔راستے میں سری کرش سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا۔

"اس طرح تنها دشن كالشكر مين آنا خلاف مسلحت م آنا خلاف مسلحت م آخرتم كس لئرة كا تقديد؟"
در يودهن نے اس كے جواب ميں تمام واقعہ

WWW.PAKSOCIETY. Digest 104 December 2014

PARCOSIE I I COM

گلی کدکیایہ ہار پہن کرآنے کا مشورہ تختے پایڈ دُل نے دیاتھا۔ در بودھن نے جواب دیا۔

" (ورنبیس انہوں نے نبیش بلکہ سری کرش رائے میں ملے تھے۔ میں نے ان کی رائے پڑھل کیا ہے۔' یہ بات من کر کندھاری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جلے ہوئے دل سے سری کرش کوبد عا دی اور نعنت نجیجی اور اسنے بیٹے سے کہا۔

اور سے بن اور اپ بیات ہو۔ "اے بیٹے تیرے جسم کی یمی جگہ جومیری نگاہوں سے اوجھل روگی ہے دشمن کے وارے زخی ہوگی

اورشاید مین تری بلاکت کا سب بن جائے گی ۔" چنانچه بات بالكل درست نكلى ـ در بودهن كى موت ای طرح واقع موئی اور سری کرش بھی ای بددعا كارس جيهاك يهل بتايابت برى طرح ونياسے رخصت ہوئے۔ میکہانی سری کرش کی تھی جن کے متعلق ہندوستان والول نے طرح طرح کے قصے بیان کئے ہیں۔ لیکن ایک اور محض جس نے مہا بھارت کے بعد کوروں ایا عدول کی کہائی ختم ہونے کے بعدسب ے سلے ای حکومت قائم کی ۔اس کا نام کش تھا ، لیکھل كافى ذين تقااس كاوزن سب سے زیادہ تقااس قدرك محور ااس كى سواري كى تاب نبيس لاسكنا تها چنانجيراس نے سب سے پہلے جنگلی ہاتھیوں کو پکڑوا کرحسن مدہیروں ہے انہیں رام کیا اوران برسواری کی اس کے علاوہ ایک محض ادرتھا جس کا نام ہے کشن تھا۔ وہ اس کے دور میں اس کا وزیر بنااس نے جارسوسال تک زندگی پائی۔اس کے بعد مہاراج کی حکومت آئی جوکشن کا بیٹا تھا اوراس نے اپنے باپ سے زیادہ حکومت چلانے برمحنت کی۔ چنانچہ بہت سے ایسے شہر جو مندوستان سے بہت دور مقامات پرواقع عقم باد ہو محتے۔اس نے شمر بہار آباد كيااوردور دور سے الل علم كوبلاكراس من بسايا۔ يہاں عبادت كاين بواكي اور يدهن يدهان كاسليد شروع كيا- مهاراج في سات سوسال تك مندوستان وحکومت کی اوراس کے بعد مندوستان کی حالت بدل مئ - غرض مید که اس طرح سے بات کیثوراج ک

بیان کردیا بیدسب من کرسری کرش نے اپ ول بیل سوچا کہ بید و برداغضب ہوگیا اگر در بودھن پانڈوں کے مشور دل کے مطابق اپنی مال کے سامنے ہالکل بر ہند جائے گاتو مال کی مطابق اپنی مال کے سامنے ہالکل بر ہند جائے گاتو مال کی نگاہوں کی تا ثیجہ سے اس کا جسم پر کسی شم کی آفاد سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کے جسم پر کسی شم کا کوئی دار کارگر ند ہوگا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جنگ بیل فی اور یہ ہم لوگوں کو بالکل تباہ و بر باد شمر میں کرشن نے فریب سے ایک کرد ہے گا۔ بیسوچ کرسری کرشن نے فریب سے ایک قبیم بلند کیا اور کہا۔

قہتم بلند کیا اور کہا۔
''اے نادان محص جوانسان دشمنوں سے نیک
مشورے کی تو تع رکھتا ہے وہ یقینا اپنے لئے گڑھا کھودتا
ہے۔ پایڈ وک نے تیرے ساتھ ندان کیا ہے ذرا تو خود
ای اپنے دل می غور کر کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو اس وقت
ایک جھوٹا سا بچے تھا اور اب تو جوان ہو چکا ہے بھلا تیری
غیرت مجھے کس طرح اجازت دیے گی کہ تو بالکل نگا
ہوگرا پی مال کے سامنے جائے۔''

در بودھن سری کرش کے فریب میں آگیا اورا نبی سے مشورہ حاصل کرنے لگا۔اس پرسری کرش نے کہا۔

''یانڈوک نے کھے جومشورہ دیا ہے اس میں کوئی شک تیں کہ وہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن تو بس صرف اتنی احتیاط کر لیمنا کہ ایٹ حقیقت ہے۔ لیکن تو بس صرف اتنی احتیاط کر لیمنا کہ ایپ ملکے میں پھولوں کا ایک لیمنا ما کہ تیری بدن پوٹی ہو سکے۔اس عالم بر سکی میں پھر تو اپنی ماں کے سامنے جلے جانا۔''

در بودهن کوسری کرش کا مشور ہ بہند آیا اوراس نے ای پڑمل کیااورا پنی مال کے سامنے جاکر کہنے دگا۔ "میں حاضر ہو گیا ہوں میر کیا مال اپنی آئی کھیں کھولو ما تا جی اور مجھے ویکھو''

مال نے بیسوچ کرکہ در بودھن پانڈؤں سے نیک مشورہ لے کرآ یا ہوگا آ تکھیں کھول دیں لیکن جو نیک مشورہ لے کرآ یا ہوگا آ تکھیں کھول دیں ۔ لیکن جو نے بوت کی اس کی نگاہ در بودھن کے گلے میں پڑے ہوئے ہوگی۔ پھولوں کے ہار پر پڑی تووہ چیخ کر بے ہوش ہوگئی۔ جب اسے ہوش آیا تووہ زار وقطار رونے گئی اور پوچھنے جب اسے ہوش آیا تووہ زار وقطار رونے گئی اور پوچھنے

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 106 December 2014

حکومت تک آئی۔مہاراج کے چودہ مٹے تھے۔جن میں سب سے براکبیٹو راج تھا جوائے باپ کا جائٹین ہوا۔ خیرتو می حمیس بتاری تھی کہ ای طرح ونت م كزرتار با به مندوستان ميں بت برتي كارواج اس وقت ے شروع ہوا جب ایران ہے ایک مخص مندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کوآ فناب بری کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک كستاره برست لوگ بھي آم كى بستش كرنے كھے۔ فیکن اس کے بعد بت برتی کارواج شروع ہوگیا۔ بت برسی کواس ورجم مقبولیت حاصل ہوئی کداس برہمن نے جس كا تذكره يبلي كياجا چكا براجا كواس بات كالفين دلا دیا تھا کے جو تھی اسے بررگوں کی سونے جاندی یا مچرکی شبید بنا کراس کی پرستش کرتا ہے وہ سید ھے داستے ير موتا ب\_ اس عقيد ب كولوكول نے اس مدتك ابنايا کہ ہرچھوٹا بڑا اینے بزرگوں کے بت بنا کران کی بوجا كرف لكا خودراجا سورج في الله الله كركاك کنارے شہر قنوج آباد کرے وہاں بت بری شروع کردی۔ اس کی رعایا نے اینے فرمازوا کی تعلید ک اور بول بت برسی عام ہوگئی لیکن ہندوستان میں بت یرستی کے نوے مختلف گروہ پیدا ہو گئے۔ قنوج کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا۔ راجا سورج کی مت حکومت دوسو بچاس برس ہے۔اس کے بعداس کا نقال ہوگیا۔ اس راجا کے پیتیس مٹے تھے جن میں سب سے بوا لہراج تھا جواس کا جائشین ہوا۔ ای مخص نے اقتدار سنجالنے کے بعدایے نام کی مناسبت سے ایک شہر

لهراج آبادكيا-" ميراوما في برى طرح چكرا كيا تفا- جھے يوں لگ ر ہاتھا جیسے مندوستان کا ایک ایک لحد میری نگا ہوں کے سامنے بیدار ہوتا جارہاہو۔ یس فےمسکراتے ہوئے

باتهدا فما يا اوراس سے كها-ووتم جفیقت سے کے نجانے کیا ہوکوروتی ، پس

تم ے بہت مار ہوا ہوں۔ ' کوروٹی نے آ تکسیں بند کرلیں۔ جیسے وہ کسی خیال میں ڈوب مٹی ہو تھوڑی

وریفاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔

"زندگی بری بے کار چیز ہے ذیشان عالی انسان بھی بھی جو پچے كر بيشتا ہے اس كاكوئى بدل اے نہیں ما۔ بول سمجھ لوکہ میں نے اپنی عمر کے الکھوں کیا كرورون سال ويكه بين يش بردورش اين ولچیدول کوقائم رکھے رہی ہول چونکہ جھے بھی تاریخ ہے بہت زیادہ پیار رہا ہے اور ہات صرف مندوستان کی تاریخ ہی کی نہیں ہے۔ بابل، نینوا مصر امران، یونان میں نے ہرجگد کی تاریخ کوائی آ تکھوں سے ویکھا ہے ادر مردور میں اسینے آسی کوایک کردوار بنا کرتاری میں ضم رکھا ہے۔ اگرتم تاریخ کے باریک پہلوؤں کے بارے میں جانا ما ہوتو مہیں کہیں سے اس کی تقد بق نہیں مے ك سوائے ميرے۔"

میرے ہوٹ وحوال رخصت ہوئے جارے تھے۔کیاعظیم تخصیت میرے سامنے تھی۔ میں نے اس

"اوراس کے بعد کوروتی تم نے ان تاریخوں کو مجی دیکھا ہوگاجن میں مشہورجنگیں ہوئی ہیں۔ باہر کے مسلمان فرما زوا ہندوستان برحمله آور ہوئے ہیں۔اس کے علاوہ ونیا کی تاریخ کے بڑے بڑے الو کھے کروار کیا تم ان سب سے واقف رہی ہو۔''

"كافى عدتك \_ جونكه من بتاجكي مول كه مجه خود بھی تاریخ کا بے مدشوق رہا ہے اس کئے میں نے مردور من الني آب وصم كرنے كى كوشش كا ہے۔" نجانے کتنی وریک میں اس کے ساتھ رہا مجھے بوں لگ رہا تھا جیسے ممرے اپنے ذہن میں تاریخ ایک فیتی خرانے کے طور بر محفوظ ہو۔ خاصی رات ہوگی تھی میں نے اس سے اجازت ما کی تووہ بول۔

" محيك ہے تم جاؤ الكين خيال ركھنا كية ارااك مشتر کہ وشمن تمہاری تاک بیں لگا رہے گا۔ تمہیں اس

مے محفوظ رہنا ہے۔" ایک لمعے کے غیرے بدن عل مروابری وور منس بردل تومی بالکل نہیں تھالیکن مدمقابل

Dar Digest 107 December 2014 WWW.PAKSOCIE

کوئی عام آدمی ہوتا تو جھے پرواہ نہیں تھی۔ تاہم میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں اس سے عماط رہوں گا۔ میں نے اس سے بوجھا۔

الکی ہات بناؤ کوروتی اگروہ مجھی میرے مدمقابل آنے کی کوشش کرے تو کیا اس وقت کے ہتھیاراس کے خلاف استعال ہو سکیس سے۔''

" در میمی تو دکھ بحری بات ہے ۔ نہیں ہوسکیں مے لیکن وہ شہیں ہتھیا رول سے مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس بات کا مجھے علم ہے۔''
درے گا۔ اس بات کا مجھے علم ہے۔''

''وجەنە بوچھوتوز يادەا چھاہے۔''

میں نے اصرار نہیں کیا۔ یہ رات بھی میرے لئے عجیب وغریب حرتوں کی رات تھی۔ اس نے مندوستان کی تاریخ کے بارے میں جو پھھ بتایا تھا میں نجانے کب تک اس کے بارے میں سوچے سوچے سوگیا۔ کی بات سے کہ کوروتی سے زیادہ میرے کئے اجها كردار اوركوني نبيس رباتها\_ جوجهے مندوستان كى تاریخ بتاری تھی۔اس نے مجھے لہراج تک کے بارے میں بتایاتھا ۔ اہراج کے باب راجا سورج نے اینے عهد حكومت بيل بنارس شهركى بنيا در تهي تقى ليكن سيشهر اس کی زندگی میں عمل نہ ہوسکا۔ اس نے اس شہرکوبسانے میں بوری بوری محنت کی تھی اوراینے بھائیوں کو ہمیشہ عزیز رکھا تھا۔ بہتہ سیرچلا کہ ای را جانے اسے باب کی اولا وکوراجیوت کے نام سے اور دوسرے لوگوں کو مختلف فرقوں اور ناموں سے موسوم کیا۔ آ خرکارونت مجر أاور برخض حکومت کی ہاگ ڈورایئے ہاتھ میں سنجالنے کا خواب دیکھنے لگا۔ ایسے ہی لوگوں میں کیدارنا ی ایک برہمن بھی تھا۔اس نے سواک کے کوہتان سے سر کشی کی اور اہراج پر حملہ کر کے اسے تکست دی۔ اس طرح ہندوستان کی مگومت کیدار کے ہاتھ آھئ۔ پھرای عہد میں شدکل نای ایک باغی نے کوچ ہمار کی طرف سے نکل کر سلطنت برحملہ کیا اور بنگال و بہارکو گنتے کرے ایک بھاری فوج تیاری۔

اس طرح هنگل ہندوستان کارا جابن گیا۔

وہ مجھے ہندوستان کی پوری تاریخ ہے دوشناس
کرانے گئی اور بات وہاں سے نکل کرادرا گے آگئی۔
راجا دکر ماجیت، راجا بھوج دیو، داس دیو، راجا رالدیو
راجیوت کی حکومت تک بات پہنی ۔ مجھے بہت کچھ معلوم
ہورہاتھا ۔ پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے
بارے میں تفصیلات کا پہند چلا۔

ہندوستان میں سب سے پہلے جس مسلمان نے قدم رکھا اور اہل مندوستان سے معرکہ آرائیاں كيس وہ مهلب بن الى صفرہ تھا۔ بجرت نبوى كے اٹھا ئیسویں سال امیراکمونین حضرت عثان غی کے عبدخلافت میں بھرے کے حاکم عبداللہ بن عامرنے فارس برحمله کیا اوروہاں کے باشندوں کوجنہوں نے امير المومنين حضرت عمرفارون كي وفات كے بعدعهدی کی مست دی اوروایس بقرے آعیا بجرت كيسوس سال حفرت امير المومنين حفرت عثمان غی نے ولید بن عتبہ کوجو کونے کا جا کم تھا اس وجہ ہےمعزول کردیا کداہے شراب خوری کی عادت تھی اوراس کی جگہ سعید بن العاص کومقرر کردیا۔ سعید اس سال خارستان کی طرف متوجه موار حضرت امام حسن وامام حسین بھی اس کے ساتھ اس معرکے میں شریک ہوئے۔اسطرآ باو کے دارالسلطنت جرجان کوحفرت حسین کی قدموں کی بربکت سے نتج کرلیا گیااوروہاں کے باشندوں نے دولا کھ دینار سالانہ دینا منظور كے - الل جرجان اسلام لے آئے اور خوشحالى كے ماتھ زندگی بسر کرنے گئے۔

سیرتمام معلومات زندہ صدیاں کے لئے بہت بردی حیثیت رکھتی تھیں میں انہیں رقم کرتا رہا۔ پھراس کے بعدا یک دن میں کوروتی کے ساتھ جیٹے ابوا تھا وہ کسی پریشانی کاشکارنظر آرہی تھی۔اس نے کہا۔

" بجھے تم سے کچھ دن کے لئے رفصت ہونا بڑےگا۔"

"خريت كوروتى ..... كيول ٢٠٠٠

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 108 December 2014

## غيبت

مارے نی اللہ نے اپ محابہ ہے وریافت کیا کے بغیبت کیا ہے؟ محابہ نے عرض کیا۔ خدا اور اس کے رسول اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ محالی نے بیت یہ ہے کہ اپ مسلمان بھائی کی پیٹے پیچے ایسی بات کہی جائے تو وہ برا کہا اس کے سامنے کہی جائے تو وہ برا مانے ،اگر وہ اس بات میں ہو۔ فر مایا جب عی تو فیبت ہے اور اگر وہ اس بات میں ہو۔ فر مایا جب عی تو فیبت ہے اور اگر وہ اس بات میں ہو۔ فر مایا جب عی تو فیبت ہے اور اگر وہ اس بات میں نہ ہواور پھر وہ کی جائے تو یہ بہتان ہے۔ کی بیتان ہے۔ کی جائے تو یہ بہتان ہے

لو لوگ منے کے سواادر کچھنیں کہیں ہے۔ یہی کہیں کے کہ واہ اسمنف پراسرار کہانیاں لکھتے لکھتے پراسرار محصوب ہو لئے پرجمی اثر آئے۔ لیکن بیایک حقیقت تھی کے کوروتی صدیوں قدیم پرانا کردارتھی ادرد نیااس کے ذہن میں کم تھی۔

ورسرے دن میں وافل ہوگیا جوکوروتی کی غیر خوبصورت ممارت میں وافل ہوگیا جوکوروتی کی غیر موجودگی میں ایک کھنڈر کی طرح سے رہ جاتی تھی۔ میں جس وقت وہاں جاتا تھا کوروتی میرا استقبال کرتی تھی خوب صورت لباس میں ملبوس چیرے برایک حسین مسکرا ہے جائے گئین آج وہ سامنے موجود نہیں تھی۔ مالانکہ وقت وہی تھا جب میں اس کے پاس جاتا تھا۔ خالانکہ وقت وہی تھا جب میں اس کے پاس جاتا تھا۔ خوالے کیوں ایک لھے کے لئے میری چھٹی خس نے ایک عبارت میں موجود نہیں ہے گئی میں کا وقت اس وقت اس فلزنین آ رہی تھی۔ میں چند قدم آ کے بڑھ کراویر پہنچا فلزنین آ رہی تھی۔ میں چند قدم آ کے بڑھ کراویر پہنچا اور پھرانداز وافل ہوکر میں چند قدم آ کے بڑھ کراویر پہنچا اور پھرانداز وافل ہوکر میں نے کوروتی کوآ واز دی۔ کین اور پھرانداز وافل ہوکر میں نے کوروتی کوآ واز دی۔ کین ولیس کے کھاؤں کی خوشبو بھی نہیں آ رہی تھی جوکوروتی بڑی

"افسوس میں اس کیوں کا جواب بیس دے گئے۔"
"او تمہارا مطلب ہے کہ بیہ خوب صورت
مر ایک ہار پھر کھنڈر کی شکل اختیار کر جائے گا۔" وہ
مجھے دیکھتی رہی پھر بولی۔

دنہیں ہلکہ میں حمہیں وقوت و بنی ہوں کہتم اگر چا ہوتو اس کاب کے ذریعے ماضی میں کہیں جاسکتے ہو۔ ہوسکتا ہے تم جہاں جاؤ میں وہاں کے ماضی میں، میں تمہیں نہ ملول کیکن پھر بھی تمہاری اپنی معلومات میں اضافہ ہوگا۔''

"لکن میرے لئے والیسی کاسفر کسے ممکن موگا۔" میں نے کہااوروہ موج میں ڈوب ٹی، چربولی۔
"اس بارے میں ، میں مہیں ایک وودن میں بتاؤں کی۔"

دوسمویا تمهارا مطلب ہے کدایک دودن تک ابھی تم بہاں موجود ہو۔'' ''ہاں ۔۔۔۔۔ا''

"کوروتی میں تہارا بری طرح عادی ہوگیاہوں۔ نجانے کیوں مجھے بول لگتا ہے کہ میں تہارے بغیراب وقت بین گزار سکتا۔"

اس نے دکھ تجری نگاہوں نے جھے دیکھا پھر بولی۔

" ہم انجمی جدائیں ہورے ذینان عالی وقت انجمی کانی دن تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے کانی دن تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے گا۔ تم کل آنا میں تنہیں اور بھی کچھ تفصیلات بناؤں گئے۔"اس نے کہا۔

میرے گئے اب ون اوردات واقع عجیب وغریب ہو گئے تھے۔ زیادہ ترکوروتی کا ساتھ رہتاتھا اور میں اس سے دنیا کی تاریخ کے ہارے میں معلومات مامل کرتار ہتاتھا۔ ہم دونوں کے پروگرام بھی ساتھ ہی ہنا کرتے تھے۔ بظاہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتاتھا کہ میرے ساتھ آج کل جن معزز خاتون کوویکھا جاتا رہا ہے وہ ونیا کی تاریخ کا ایک عجیب وخریب کردار ہے۔ انتاجیران کن کہ اگر دنیا کواس کے بارے میں بتایا جائے ا

WWW.PAKSOCIEDY COM 109 December 2014

یہ نا قابل فہم کمانے تے مدیوں، قدیم روایات کے مطابق لیکن مجھے بہت اہتمے لکتے تھے۔ نجانے کوں میری چمٹی حس مجھے بتانے لگی کہ کورو تی نے کل جو کہا تھا كدوه كم وقت كے لئے جھ سے جدا ہوجائے كى تووه جھے جدا ہو بھی ہے۔ میں کمر کے بچے جے میں اے الماش كرنے لكا اور آخر كاروبان بي كي حميا جہاں وہ كماب موجود سی عدمت سوچنے کے بعد میں نے سیر میاں الح كيس اور الجرع موت الفاظ سے بخا موا آك بوصف لگا۔ میں بیدو مکنا عامتاتھا کہ کورونی کہیں سمی تاریخ کے دور میں تونہیں جلی گئی ہے لیکن جب کوئی عمل نبين موتاتها تو كتاب مهاف شفاف نظرا تي تقي آج بھی اس کی بھی کیفیت تھی۔ میں ایک جگہ کمڑے موكرسوچے لكا كداب مجھ كياكرنا جائے كوئي اوراييا ور لیے نہیں تھا جس سے میں کوروٹی کوآ واز دیتا۔ ایک لجد کے لئے میں سوچ میں ڈوبار ہااور پھرایک ممری سائس ئے کروایس پلتا لیکن بلٹتے ہوئے میںنے ذراب دمیانی سے کام لیاتھا۔ایک دم سے مرا یاؤں لو کمرایا اوردوس مع من كتاب كاعرب موساك الم ير جا كرا \_ جي يول لكاجيم برب بوش دحواس رخصت مور ہے موں \_ كتاب كا وہ لفظ اپنى جكد سے بث ميا تما اورايك ممرا عارمودار موكياتهاجس من من يرق رفارى كرتاجلا جار باتفا

رنگ کی کھائی تھی ۔ اس وقت بیمان مرحم مرحم کیمن خوش موار روشی ملی ہوئی تھی ۔ ایس کے میں جاروں طرف المحمى طرح وكي مكنا تعار من في آكميس بهار بهار کرادهم ادهم کا ماحول دیکها ادرخود بخو د ایک فرحت ی ذ بین برمحسوس مولی - بداحسین علاقه تما- برطرف سرسبر وشاداب جنكل نظرة رباقها - دورودر تك كبرى سركهاس بھری ہوئی محی۔ اس کے ساتھ بی او فی او فی حمار یاں جن ہر پھول کھلے ہوئے تھے۔ وسیع دعریفن میدان کے انتائی سرے پر بہاڑی ملے ظرآ رے تے اوران کے عقب میں او کی او کی برف بوش چوٹیاں كياى مسين منظرتما بس اي جكه انهركر بيند كيا الجمي أيك لحد مجى نبيل كزراتما كهاجا يك على مجصابك خوف ناك غرامت سنائی دی اور پس چونگ پڑا۔ میرا سرگھوم کیا۔ تب میں نے کسی چیز کومتحرک دیکھااور چونکہ فاصلہ بہت زیاد ونبیں تمااس لئے ایک لحد میں بیجان لیا۔ وہ ایک خونخوار برشرتماخوداو فجی جمازیوں کے نیچے سے نمودار مواتما اوراس نے کی شے پرغراتے موع ایک لبی چملا مک لگائی می میں جلدی سے اٹھ کمڑا ہوگیا۔ مجھے ایک انسانی چیخ سنائی دی تھی اوراس کے ساتھ ہی شیر کی غرائس، ایک بار پر میں نے اس شرکوای طرح اچھلتے موتے دیکھا اور ایک لمحد کے لئے میرے اوسان خطا

احماس ہواادر میں نے ایک دم اپ جم پر کی تبدیلی کا احماس ہواادر میں نے اپنے آپ کودیکھا ۔ میرے بدن پرجولباس تعادہ میر اپنائیس تعا۔ بلکہ چڑ کا ایک انتہائی مضبوط زرہ میر ے جم پرتھا۔ جو کھٹوں تک تھا اور کھٹوں تک تھا اور کھٹوں سے نیچے پاؤل کمی لباس سے عاری تھے البتہ جو جو تھے وہ مخصوص حم کے جو جو تے میں نے پہنے ہوئے تھے وہ مخصوص حم کے بخو ہو تھے۔ جن کے چوڑ کے تھے کھٹوں تک آ کے کس مجے تھے۔ کمر سے ایک کلباڑ الگ رہا تھا۔ جس کا مجل بلا شبہ تھے۔ کمر سے ایک کلباڑ الگ رہا تھا۔ جس کا مجل بلا شبہ تھے۔ کمر سے ایک کلباڑ الب ہاتھ میں لے لیا۔ ایک آ کی کھیں سے لیا۔ ایک آ کی کہ میں نے کلباڑ الب ہاتھ میں لے لیا۔ ایک بار پھر میر سے طاق سے ایک تیز آ داز نگلی اور وہ شیر جو کی بار پھر میر سے صلی ہے۔ ایک تیز آ داز نگلی اور وہ شیر جو کی

WWW.PAKSOCIETY Day Pigest 110 December 2014

نامعلوم انسان برجمله آور نفا ميري طرف متوجه موكيا اس نے رک کرمیری طرف نگا ہیں اٹھا تیں اور چرچند قدم آمے بوحانی تھا کہ کلہا ڑا میرے ہاتھ سے لکلا اور بوری قوت ہے اس کی دونوں آں کھوں کے درمیان بیثانی پریزا۔ بڈی ترفضے کی واز سنائی دی۔ساتھ ہی شرنے منہ کے بل قلا ہازی کھائی اور مجھ سے صرف چند من کے فاصلے پر آگرا۔ میں امھل کر پیھے ہد عمیاتھا۔ کلبازے کا داراتنا کاری تھا کہ شیر کاسر دوکلڑے موكميا تقااورايك لمحدمين وه خصندًا بهوكميا تقا\_

میں نے متوحش نگاہوں سے ادھرادھرد مکھاتھی اس بردی جھاڑی کے چھے سرسراہٹ ہوئی اور ایک محض اٹھ کر کھڑا ہوگیا ۔ ولچسپ بات بیکی کراس نے ہی بالكل ميرے جيسا ہي لباس پہنا ہواتھا۔ليكن اس كے بازووں سے چرے سے اور ٹاتگوں سے خون بہد ر ہاتھا۔شیرنے اسے شدیدزخی کردیا تھاوہ چندفدم آ کے برهااور پھر گھاس برگر بڑا۔ میں نے ایک نگاہ شریر فرانی اباس كى طرف سے كوئى خطرہ نيس تھا۔ دوسرے ليح میں اس مخص کی طرف بھا گا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ وه موش وحواس ش ها جھے سے کہنے لگا۔

" میں زخی ہوں میرے دوست میں بہت زخی مول - ذرائم ادهر ادهر نكايل دور اكرميراً محورًا حلاش كرو. وه ب جاره بهى زخى موكما ب-شرن اجا مك مجه يرتمله كياتها-"

جرت كى بات يمكى كه جوز بان وه بول ربا تقاده بالكل اجنبي زبان تقي ليكن ميري سمجه مين الحيي طرح آرای تھی۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق ادھر ادهرنگای دوژائی توبهت دور مجھے ایک سفید وهماسا نظرآ یا۔ بیده امتحرک تھا غورے ویکھاتوا عدازہ ہوگیا كربيدوى كلوراب جس كاس نے مجھ سے تذكره كيا ب ليكن اس كا فاصله كافي تقامين في است كمورات ك بارے میں بتایا تو اس نے گردن بلائی اور بولا۔ "میں اے بلاتا ہوں۔ کاش میری آواز اس

ك ين ماع محصمارادو "من فاسمارادك

كر كھڑا كياتواس نے منہ كے آمے دونوں ہاتھوں كا مھونیوں بنایا اور ایک تیرا واز حلق سے نکالی ۔ دوسری یا تيسري آواز اس مح حلق سے نكلي تھي كہ ميں نے اس مفید متحرک دھے کواپنی طرف آتے ہوئے ویکھا۔ کھوڑ ا نوري قوت سے دوڑا چلا آر ہاتھا۔

میں رکھیں سے اسے دیکھنے لگا۔ بواہی خوب صورت اورقد اور گھوڑا تھا۔ جو ہمارے نز دیک بینج ممیا۔ میں نے بھی جانوروں کا بہت تجزیہ بنہیں کیاتھا لیکن اس وتت مجھے صاف محسوس ہوا کہ اس محبورے کی ہ محمول میں بہت ہی بیارہے۔وہ اپنا منداس مخص کے شانے ے دگڑنے لگا۔ اس نے ماتھ سے گوڑے کی گردن متعیتمیا کی اور مجھ سے بولا۔

"متہمیں خود مجی میرے ساتھ ای محواے يرسوار مونا موكار مين شايد تنبا اس برييل كرسفر نه كرسكول

میں نے اس کی بات برغور کیا اور ول وای ول من ذراسا خوف زدہ ہوا۔ کوئکہ اس سے بہلے میں بھی محورے برسوار نہیں ہوا تھا۔لیکن فورا ہی جھے ایک اور خیال بھی آیا وہ سے کہ اس سے پہلے میں نے جمل کس كلباز \_ سے ايك خوف ناك شير كاسر بھي نيس لو را تھا اوراس سے ملے میرےجم برانیا لباس مجی نہیں تھا۔ ال ایک دلیب بات کا تذکرہ میں آپ سے فاص طورے کروں کا وہ یہ کہ کورول کی کہانی کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے پہلے مہا بھارت کے دور کی دنیاد یعمی تھی اور انہی لوگوں کے درمیان خود کومسوس کیا تھا لیکن مجصاس وقت بھی احمی طرح یہ بات یادری تھی کے پیس راج لیکھک نہیں ہوں میرانام کنس نہیں ہے بلکہ میں ذيثان عالى مول أيكتحرم فكار، أيك فكشن رأئثر اوراس وفت بعی مجھے اپنی تمام سوچوں کے ساتھ سیاحول اپنااپنا بی سالگ ر مانها لینی میں وہ ہری شخصیت کا شکار تھا۔ اور بدایک انتهائی انو کھاعمل تھا جے فی الحال میں تو کوئی نام بين د بسكتا تفا-

محوڑے کی پشت پراس مخف کوسوار کرانے ہیں WWW.PAKSOCIETY.COM Dar Digest 111 December 2014

مجھے کوئی دفت میں ہوئی۔ میں نے اتھوں کا بیالہ سابنایا اوراس محض ہے کہا کہ میرے ہاتھوں پر پاؤل رکھ کر محور برسوار موجائے۔ ساتھ ہی میں نے اسے سہارا معى ديا تعاوو فخص حالانكه خاصاتن ومند تعاليكن مجهجهاس کا وزن ورا مجی محسوس مبیں ہوا اور اس وقت عی میرک نکابیں اسنے بازووں پر بردی تھیں۔ چوڑے چوڑے فولادی باز وجوج معنوں میں مجھے اسے نہیں لگ رہے تح\_ مي توايك زم ونازك شخصيت كاما لك ايك معموم سااديب تعابه بيديس كيابن كميا مول اور محول مين مجھے احساس ہوا کہ لازی طور پر کتاب کے ان الفاظ کومیں نبیں دیکھ سکا تھاجس برلژ کھڑا کر میں گراتھا۔لیکن کمی نہ مسى طرح من ان الفاظ كے ذريع ارخ كے كس ووريس بننج حكاتما اوربيالك انتهائي ولجيب كيكن بهت

ى مىنىنى خىرتىرىية قامىرى زندگى كا .. محورث يرسوار مونے من مجھے كوئى والت نبيس موتی کھوڑے نے بہآسانی ہم دونوں کا وزن سنجال الماتها من في كورك لكامن بكرس تومير اس بیٹے ہوئے مخص نے محورے سے چھ کہا اور محورا مناسب رفتارے چلن پڑا۔ کو یاوہ ہمیں تمی ایسی جگہ لے جار ہاتھا جہاں اس محض کے لئے پناہ موجودتھی۔ ميرے آئے بيٹے ہوئے لوجوان آدی کےجم كے زخى صے لازى طور بردرد كررہے ہول مے ليكن وہ این آپ کوسنجالے ہوئے تھا۔اس نے کہا۔

مرے مدوگار میرے الدرو میرے دوست تهادانام کیاہے۔"

و الرائل ....ا الميرے منہ سے آواز لكل اور میں دیگ رہ حمیا۔ میرے فرشتوں کو بھی اس تام کے معنی نبیں معلوم تھے۔ اور نابی میہ پیتہ تھا مجھے کہ میں بولیس ہوں ہمی انہیں لیکن جتنے اطمینان سے میرے منہ ے بداغظ لکل تھا اس نے مجھے خود حران کردیا۔ زخی نوجوان نے کہا۔ "اورمیرا نام نولس ہے۔ تم بہت بہادراور دلیرمعلوم ہوتے ہو۔ بس میرے لئے بھی سے شرکوئی حیثیت نبیں رکھتا تھا۔لیکن درمدے نے دھوکے

ہے ملہ کیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ویا۔ میں تواہمی جرتوں کے سندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ نجائے کون ی دنیا ہے نجانے کون سے لوگ میں مدنجانے سے تاریخ کا کون سا حصہ ہے میں اس کتاب کے کسی دور میں آگر اہوں لیکن بیددورکون ساہے؟

ببرحال بيسار بسوالات ميرك ذبن مي متع محور امناسب رفقار ہے اپناسفر طے کرر ہاتھا۔ پھرہم ایک ایس بلندی پر پنج جہال کی مجرائیوں میں ایک بہت ہی حسین شرآ بادتھا۔ بلندبوں سے و حلانوں کاسفر خطرناك نبيس تھا۔ بدے معتدل و هلان سے ليكن اختيام برجوخوبصورت مارتيس نظرة راي تحسي وه قابل دید تھیں ہر طرف سنرہ اور کھول بلھرے ہوئے تھے۔

محورا أبهته آبسه جلنا موا آخركارابك وسنع وعریض مکان کے سامنے پہنچااوراس کے بڑے گیٹ ے اندرداخل ہوگیا۔ کھر ایک خاص طرز تغیر کانمونہ تھا۔ جومی نے سلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن تعبیر کا بدانداز تهی انتها کی حسین تھا وہاں ایک بوڑھی کیکن خوب صورت عورت جس کے نقوش بڑے کھڑے سے تھے اور ایک مرونے ہمارا استقبال کیا۔ لیکن محور ب پردوا فراد اور نیولس کوزفی دیکه کردونوں فکرمند مو میے اور تیزی ے آگے بوھ کر گھوڑے کے زو کی پہنچ ملے معمر

"ارے بیتہارےجم سے خون بہدر ہا ہےاوہ میرے خدا مرا بچے زخی ہے۔" اس نے مرد ہے كمااورمردة مح برده كرنيوس كے ياس بينج كميا - بنولس

وو کوئی خاص بات نہیں ہے بس ایک شیرنے دعوکے ہے حملہ کردیا اور میں زخی ہوگیا۔لیکن میرے مہربان ہولیس نے ایسے وقت میں میری مدد کی کہ میں آپ كوزنده نظرآ ر بابول توبه بات اس كى مربون منت

ووق مسارة وسد مين تمهين سهارادول <u>شج</u>

WWW.PAKSOCIEDACONS 112 December 2014

كرويكها ايك شعله سرايا دوشيزه ميرے سائے كموى تھی۔ حسین قدوقامت پر تمکنت چیرہ۔ چیرے ک نفوس نیوس سے ملتے جلتے تھے۔ لیکن لوکی ہونے ک تاتے وہ بے حدخوب مورت لگ رہی تھی۔ البتداس کے چرے کے تاثرات ریادہ خوش کوار زمیں تھے ''او ہو..... تو نیسا دیکھو میں زخی ہوگیا ہوں ''

نیوس نے کا۔

" د بوتا دُل کا خداتمہیں صحت و لیکن میں س چی ہوں تم میری خالفت میں بول رہے تھے اور انجی تم نے اپنا ارادہ بھی بدل ویا ہے۔ "لڑکی کے لیجے میں طنز

مہارے مہمان بولیس سے ملو۔ "نیوس نے مجربات برابر كرنے كى كوشش كى اوراؤكى نے ميرى طرف دیکی کرمخصوص انداز مین گرون جھکا وی۔ "آ وتؤیلیا أمهمان کی خدمت كریں انہوں

نے میری جان بھائی ہے۔ ودنیں آپ کی فکر گزار ہوں کہ آپ نے المرك بعالى كى مدوك ليكن نيوس تمهار الفاظ ف مجھے بہت دل برواشتہ کیاہے۔"

"تونیسا کیا مہمان کے سامنے الی منتلو مناسب ہوتی ہے۔' نیوس کے لیج میں آخر کار کلی

یرا تذکرہ بھی شاید مہمان کے سامنے ہی

مویا آج مجی تم اسے ارادے برائل ہو۔" نولس کے مبر کا بیان لبریز ہوایا۔ "فیلے کموں میں نہیں کئے جاتے۔ نیوس

، جولوگ جذباتی فیصلے کرتے ہیں وہ خلص نہیں ہوتے۔" والو علم جاؤ بهارول من بعظتي عجرو- ال سر پھروں کو تلاش کر وجو نیو کی کے باغی میں اوران

مِن شامل هوجادً' " برگز نهیں بیں پہاڑوں میں جھپ کرنہیں

موقع ملنے يرسامنے سے واركرول كى- بال أكران

"اب كيے ہو۔"عمررسيده فحص نے اسے سہارا وير في الاتي الوي كما-

"مبت بہتر ہول۔ آپ بہلے میرے دوست ہے میں اوراس کے لئے کی مناسب قیام گاہ کا بندوبست کردیں۔اب میںاے ابھی این پاس سے حافظ بين دول كاي

"نقيباً ويقيباً ....اس في مم راحان كياب ادرمیرے عزیز میں تم سے احیان مندی سے مخصوص الفاظنبيس كبول محا كيونكه وه تسي مخص كي محبت اورخلوص كوبلكا كروية ميں تم مجى ميرے نيوس كاطرح سے ہو۔ آؤید بورا کم تمہارا ہے۔ جوجگہمیں سکون ک نظراً نے اے اپنے لئے منتف کرلو۔ "بوڑ بھے تحف کے لہج میں بے پناہ اپنائیت اور خلوش تھا۔ میں اس سے مناث رہوئے بغیر ندرہ سکا اور میں نے گرون ہلا دی۔ حب ہم اندر داخل ہو مکئے ۔ای وقت نو جوان نے آ ہت

تونيساكهال ٢٠٠٠ دور واندر ہے۔ "بوڑھے نے جواب دیا۔ "كيامال جاسكا-؟"

"حسب معمول میں تواس لڑ کی سے خوف زده ريخ لكا يول "

ودبس حسب معمول وبئ احتقانه باتيب الهيشه شہنشاہ کی مخالفت کرتی ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے وہ کسی وان مشكل مين نديس جائے اورجم سب كوسى مشكل مين ند

پھنساوے۔ "بان ابيمناسب لبين بي بابااده جانتى بك اس کا جمائی ملازم ہے اور باوشاہ کا معتمد خاص۔ مجھے آ ز مائش مين ندو الأجائے تو بہتر ہے۔" و دبس کیا کہا جائے .....'

"ای وقت عقب سے ایک آواز انجری اورمیری نگایں اس طرف محوم کئیں تب میں نے محوم

WWW.PAKSOCIDay.Digest 113 December 2014

بحالی کے لئے کارمی دی ہے۔ وہنگ کرسکتا ہے ہوئ منیں سکتا ،بول نبیں سکتا۔اس کی آ داز میں کوئی اور بواتا "تم جانتی ہوتمباری سے معلومات مارے فاندان کی تباہی ہے۔' "لب يمي بنيادي اختلاف ہے مجھے تم ہے۔ مِن حابتی ہوں کہ انسان اگر براہمی ہوتو اپنی برایوں مے خلف ہو۔ اچھا ہوتو ہر براگ کے خلاف آ داز اٹھائے اس میں کوئی ایک مغت ہونی جا ہے ۔ تمہاری طرح خاندان کی زندگی کے خوف سے حق کوئی سے انحراف نہیں۔ اتونیسانے کہااور نیونس غفے سے تلملانے لگا۔ " ٹھیک ہے وقت بتائے کا کہتمہازی دجہ نے ہم او گوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا ہڑا۔" تم لوگول نے بلاوجہ خود کومیرا محافظ سمجھ رکھا ہے۔ میں کی کی بناہوں میں میں موں، خود محار موں ادرونت كاانتظار كررى مول يُ "اگريدخيالات نپوکي كومعلوم بوجا كيل \_؟" " مجھے اس سے کوئی غرض نیس ہے۔ میں منافقت کی زندگی نبیس بسر کرسکتی۔ " اڑکی نے کہااوراٹھ كرتيزى سے بايرنكل كئى -كرے من خاموثى بوكئ سب کے جرکے وطوال وعوال ہورے تھے۔ بور حی عورت اورمروبھی بھی خوف زوہ نگا ہوں سے میری شکل ذيكه ليتي-تب من في كما-" آپ لوگ میری موجودگی کومسوس نه کریں۔ ش بس كيابون اس كا آپ كوانداز ويس بوسكا ." "مبیں نو جوان تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ میں تہاراا صان مند ہوں۔میری بنی تونیسا عےدل میں پوکی کے لئے نفرت بینے کی ہے۔

"اوربينفرت آخركارايك ون ماري غاندان

" بیل کوشش کرتا ہول کہ اسے باہر کے لوگول

میں نہ بیٹھنے دول اوراس کے خیالات ووسروں تک نہ

باغیوں نے بھی میری مدد کی توجی اٹی زعد کی ان کے کئے وقف کردوں گی۔' لڑی براعماد کیج میں بولی اور من كان جمازن لكاليك لفظ جو مجوم من آربا مو-"تم لوگوں میں تواز لی بیر ہے تو نیسا تمہیں معلوم ہے کہ تہارا بھائی زخی ہے۔ بجائے ای کے کہتم اس سے زخموں کی تفصیل ہوچھو اڑا کی کرنے لگیں کیا یہ مناسب بات ب- "بوزهی عورت نے کہا۔ " مجھے انسوس ہے میں اینے بھائی کوائی زندگی و مسلق مول ليكن البي نظريات نبيل." "نواندرجاؤ.....چلو- 'بوزهی نے کہا۔ "میں اس براخلاقی کے لئے معافی کی خوات کارہوں۔" لڑی نے میری طرف رخ کر کے کہا اورایک بار پھر ہم سب اندر کی جانب چل پڑے۔ غول كا چره غصے عرف بور باتحا اعد جاكر اس نے کی قدرسرد کیج مس کیا۔ ا المارے درمیان کون سانظریا تی اختلاف ہے امی تومرف یہ جائی تھی کہتم پوکل کے باغیوں من شامل موتے اور اس کی سرکو لی کے لئے کام كرتے اس كے برعمى تم اس كے وفاداروں من ف "آخراس متهين كيا خلاف -" "وای جو ہرمحب وطن کو ہوسکتا ہے وہ جالونہ ہے جنگلول میں سینہ کولی کرنے والا ایک موریلا اورتم اس جانور کے غلام ہو۔ کیا بیانسانی پستی اس کی ذات کی تو بین نبیس بے کدوہ ایک جانور کا تائع ہو گیا۔"اڑ کی نے زبريل لج من كها. ''کیکن وہ بہت بڑے خاعمان کا مخص ہے۔وہ اس تخت کا جائزہ حق وار ہے اور بونان کے قانون کے

مطابق بار باخود کواس کاالل تابت کرچکاہے!" "منیں بیا کی سازش ہے۔" "كول آخر كول؟"

"اسے ایک مخص نے اپنے چیسنے ہوئے وقار کی

چینچے وول میں اس کے ذہن کونیس بدل سکتا۔" WWW.PAKSOCIETY.Compar Digest 114 December 2014

کوتناه کروے کی۔"نیوس نے کہا۔

" فیک ہے محرتای کا انظار کریں۔" نولس نے کہا۔ پھر بولا۔

" کھانے کا وقت ہوگیاہ بتم کھانے کے بعد تھوڑی دریآ رام کرلو۔''

بہترین کھانا مجھے کھلایا گیا اورایک جگہ مرے آرام کے لئے مخصوص کردی گئی۔ ایک بار پھر میرے وبمن يرعجيب وغريب خيالات سوار بون لكي اگر میں ان لوگوں کو بتا تا کہ بھائیو! میں پید میں ان ہے کتنے بعد کی ونیا کا انسان ہوں ادر میراتمہاری اس ونیا ے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تویہ تک نہیں جانا کہتم لوگ كون مو، اورتمهارايد كيا چكر چلا موايد كوروتي ويعاقونيسب كهميرك لئ انتائي دلجيب إيك عجیب وغریب کمانی میری معلومات میں شامل ہوگئ ہے اور مجھے اچھی خاصی دلچیسی کا احساس ہور ہاہے۔لیکن پیتہ نہیں کیوں میراذ ہن چھالجھاالجھاایا ہے۔

ببرقال بہت وریک بی سوچمار ہااوراس کے بعد من نے آ تکھیں بند کریں۔ مجھے نیندا گئی تھی۔ نجانے کب تک میں سوتار ہا۔ اس کے بعد جا گامنہ ہاتھ دمویا، گزرے ہوئے ماحول میں مجھے وہ سب کھ یادآ گیا جو مجھے مہا بھارت کے دور میں راج کیمک کے نام سے نکارا میا تھا اوراب ....اب میں بیسیس تھا۔ ام سے تورا ندازہ مور ہاتھا کہ میں نیونان میں طول کین جب ان لوگوں نے ہو نان کا نام لیا تب جھے احساس ہوا كديديونان ب-ميراول جاباكه من معلومات حاصل کروں کہ ٹس کون ی جگہ ہوں اور بوٹان کی تاریخ کے كى دور شى بول\_

ببرطوراما كك بى الركى في جمع سوال كرايا-"مرى بات سنواتمهارانام بيسيس بالتم نے بھی نیو کی کودیکھیا ہے۔" ودنبیں ..... مجی نیں " میں نے براعماد کہے یں جواب دیا۔ "جمعی بیں سستعب کی بات ہے۔کیا تم نے تقدیروں کا کوئی ایبا مالک دیکھا ہے جس کے بدن

مر ليے ليے بال ہوں اور وہ بول بھی شہ سکے۔'' وانہیں میں نے نہیں ویکھا۔''

"تو پير كاركس ميس تم ايك ايسے مخف كو ضرور ومیکھو مے اورتم میرو کچھ کربہت خوش ہوئے کہ وہ تہارا شہنشاہ ہے۔

ا ادر السيس تمهارا واسطه مي يا كل عورت س يراب- "نولس نے .... تلملائے ہوئے لیج میں کہا۔ میں خاموثی ہے اس کی صورت و مکھنے لگا تو ہو

خورى بولا.

" خوش نفیب ہوم رے دوست! اگرتم عورتوں کے درمیان رہتے تواس کی حاقیق تم ہے آدمی صلاحییں چھین لیش ۔ بدوہ علوق ہے جوسوچی کم اور بولی زیادہ ہے۔ اب میری جمن کوئی لے لوجے خوب مبورت شکل تو ال می بے لیکن عقل اے جیمو کر تھی نبيل من ادروه صرف طنريه ليج من مفتكو كرنا جاني

"اورکارس کے مرد صرف غلای کے قائل ہیں۔ 'وہ نفرت سے بولی۔

"می مهمین آخری باراطلاع دے رہا ہوں تونيسا كه خود كوسنجال لودرنه مي أيك سركاري فرض شاں کی حشیت ہے تہیں مرفقار کرے شہنشاہ کے سامنے پیش کردوں کا اوراس کے بعد دمہ دارنہ ہوں

"ول کی مجرائیوں سے بی اس بات کی خواہش مند ہوں۔ اس طرح ممکن ہے یہاں کے برول بما ئيول كى غيرت چاگ المھے۔'' "كيا مطلب موا اس بات كا\_" نيوس ن

"شبنشاه نیوسکی کامعتدخاص بیر بات نبیس جانیا کہ شہنشاہ کوعورتوں سے بڑی رغبت بے اور میری مورت كافى دكش ب-شاه مجصر الونبيس دے كاليكن مرب سفید بدن کاسرخ فکریں تیرے لئے کافی دکش

WWW.PAKSOCIETYDapbigest 115 December 2014

" بھول جاتی لیکن سے بات ذہن سے بیں لکتی كيمرابحا كى اس كاشريك كارب "ان معاملول مين تومين اس كاشريك نيين مول-"نيوس في الحا-" بیتو کوئی بات نه ہوئی اس کی در ندگی کے مختلف شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ تہارے پاس ہے۔ ''میں کیا کروں ..... میں کیا کروں''نیولس غرائي ہوئي آ واز ميں بولا۔ "بتاؤمیں کیا کروں۔؟"اس نے سرخ سرخ آ مجھوں سے اسے دیکھا اورائر کی اپنی جگہ سے اٹھ كرسامنے جاميشى اس نے اپنى كردن او في كردى اور آئیس بند کرکے بول -<sup>وو</sup> تمہارے باس جوننجر ہےاس کی دھار بہت بیز ہےا ہے نکال کرمیری گردن بر پھیر دوجن لڑ کیوں کے باب اور بھائی زندہ ہیں انہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یمی سلوک کرنا جا مینے ۔ای میں ان کی نجات ہے در نہ پھر بٹیال کیا کریں مجھے جواب دو میرے دلیر بھال ان بہنول اور بیٹیوں کوکیا ' تیرا بھائی کیا کرسکتا ہے بول تیرا بھائی کیا كرسكتاب، مجمع جواب دے - "يوس جذباتي موكيا-د نہم لوگوں میں اتنے برول نوگ بھی ہیں جواس سے اتا ڈرتے ہیں۔" " جتنا عاموذ ليل كراو ليكن مجفي بتاؤ مين كيا مرسكتا بول -"كول كررب مويد موال-؟" " میں تم سے تعاون کرناچا ہتا ہوں ،میں زخی ہو گیا ہوں۔ میں کہدووں گا کداب میں اپنا فرض ادا ركغ عقاصر مول-" "اوه..... اوه..... توكياتم ..... توكياتم ...... ا جا تک ہی تو نیسا کی آ تھھوں میں خوشی کی چک لہرا گئی۔ وہ خوشی ہے مسکرایا گا۔ (جارى ہے)

"بات حدے بر هدي عونيا لواتي ب ہاک ہوگئ ہے میں سوج بھی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے اب تھے ہمیشہ کے لئے اس سلسلے میں زبان بندکر لینی چاہئے۔ آپئندہ میں اس بارے میں کچھ ندسنوں۔ 'اس بار بوڑھے مخص نے دخل دیا۔ ''صرف ایک بات کهه دوبابا میں خاموش موجاور گی۔" · 'کیا….؟''بوژهابولا\_ " میں جھوٹ بول رئی ہوں ۔" 'جھوٹ ہویا مج ، تھے کون اس کے یاس لے جار ہائے۔'' ''لیکن میں جانا جا ہتی ہوں ۔'' ''' " آخر کیول ....؟ ' "اس کے کہ میری سرز مین کی بہت ی او کو ل مے ساتھ میں وحشانہ سلوک ہوا ہے۔ کیا صرف اس لئے کیان کا کوئی محافظ باب یا بھائی نہیں ہے۔'' ''ہوتا بھی تو کیا کرلیتا۔''بوڑھے کے لیجے میں بے بسی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس اڑی کے سوالوں نے وجنی اذبت پہنچائی ہے۔ "اگریہ بات ہے باباتو اس سرز مین کی برائر ک ا پنا تحفظ کو بیتی ہے۔ میراخیال ہے کارمس میں رشتوں كا خاتمه موجانا جائے ـ تاكوئي كى كاباب تاكول كى كا معائی۔ بدر شے تحفظ کی غیرت کرشے ہوتے ہیں ادر اگر بدیات نه مونو پھر ہرلز کی کوآ زادی ال جانی جا ہے۔ چنانچہ میں جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں، مجھے کرنے دیا جائے سوچ لیاجائے کہ شہنشاہ نے مجھے د مکھ لیا ہے اورآ پاوگ بيل إلى-" ''نونيسا۔''بوڙ هاڪس جي پڙا-« مجھے غلط ثابت کر دیں ہا باصاحب! آپ نیس جانے کہ ابلاسا کے بورے بدن برخراشیں تھیں ادران خراشوں میں خون جما ہوا تھا۔ اس کے بدن سے جگہ جگہ مجورے بال جیکے ہوئے تھے۔" " نوات بحول نبیں <sup>علی</sup>۔"

WWW.PAKSOCIETYDamDigest 116 December 2014

FOR PAKISTAN

### PAKSOCIETYCOM



# ساجده راجه- مندوال سركودها

# تحوست

سے هوشی کے بعد جب خوبرو حسینه کی آنکھ کھلی تو وہ ارزہ براندام هوگئی اس کی آنکھیں ہتھراگئیں اور ہورے وجود میں لهو منتجمد هونے لگا اور پھر اسے ایك ناقابل یقین حقیقت سے گزرنا ہڑا جس کی مثال نہیں ملتی۔

### خرامان خرامان حابت وخلوس کی ول و د ماغ کومبهوت کرتی این نوعیت کی دل فریفیة حقیقت

ود وروس جران و پر بینان نظروں سے اس جانورا سے جیسے چائی مجرے ہوئے ہوں ..... ورخت علاقے کود کھر ہے تھے جونہا بت عجیب تھا عالا نکہ سارا کی طابح بارل تھا لیکن بظاہر سارل تھا لیکن بظاہر سارل تھا لیکن بھی موجود تھے درخت پودے بہاڑ کی دکھتی تھی۔ جولی بھی بھی کھی آ کھوں سے آس پاس حتی کہ انسان میں لیکن بھی توانگ تھا جواس علاقے دی ورنیس کیا تھا یا بھرجو کی جیسانیس تھا یا شایداس نے خورنیس کیا تھا یا بھرجو کی جیسانیس تھا۔

کوالگ بنارہا تھا۔

طورے ظاہر نہیں ہونے دے رہاتھا عجیب طرح کی ۔ ''پاگل ہوگئ ہوکیا اتنادور آئے ہیں تواب ہوں سنستا ہدے دوڑ جاتی تھی وہاں قدم رکھتے ہی ..... ہوا بھی تو واپس نہیں جا کیں گئے۔'' چل کے جہرے یرادای تھیل می کیونکہ جیکی کی چل رہی تھی کی جیب روبوٹ کے سے اعماز میں ..... جولی کے چہرے یرادای تھیل می کیونکہ جیکی کی

WWW.PAKSOCIET Par Digest 117 December 2014

ہاں تاں میں ہیں بدلتی تھی۔

" چلواب آ مے " وہ دوٹوں آ مے بڑھے۔ ہوا بے چین ہوکر درختوں سے سر پننے گی جیسے انہیں ردک ديناط التي مو\_

جانور عجيبى آوازين لكالنے لكے جسے انہيں آنے والےخطرے سے آگاہ کردے ہول۔

اوردر دت یول تیزی سے جھومنے لگے جسے کسی مصیبت کوآتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ جولی ہراساں ہوگی کھسک کرمزیدجی کے قریب ہوئی۔ ایک لیے کوجیلی بھی يريشان موا پرجولي كي خوف زوه حالت ويكه كرول كومضبوط كرليا..

ووسم آن جولی ..... بچول کی طرح بی ہیومت كروراي علاقول من آنے كے لئے اس وقت تم بى يرجوش تھى اب درونيس ميں مول نال تنہارے ساتھے۔ 'اور جولی کے چہرے برمحبت کی لامنائی جیک تھیل گئا۔ بیمبت بھی عجیب شے ہموت کے منہ میں کھڑے مخف کوہمی مسکرانے پر مجبوکردیتی ہے ناامید محص کوامید کے نے سرے تھادی ہے۔ 公.....公.....公

'' كونا ..... كچھ بات بتانى ہے آپ كو'' مودب کھڑے خدمت گارنے ایسے آ دمی کوخاطب کیا جوچرے مبرے سے سروار ڈائی لگ رہا تھا۔ د بول ..... "بارعب ليكن مشيني آواز كونجي \_

'' دوانسان ایک مرواور ایک عورت علاقے میں واظل ہوتے ویکھے ملے ہیں۔' یہ سنتے ہی مکونا اچھل یڑا۔ جوش اورخوثی ہے اس کا پھریلا چہرہ تمتمانے لگا۔ "عورت بھی ہے ۔؟ کیا دعوکہ تونیس ہواتم لوگول كو؟..

ود نبیں مکونا .... وهو کے کاسوال ہی نبیں ۔" مكونا مزيدخوش موكيا\_" أنيس كوئي مشكل نهيس ہونی جائے رائے کی ہرمشکل رکاوٹ دورکردو اور خاص كراركي كو بالكل خوف محسوس بين بوما جائے" "جوجكم مكونا يحكم كي تعيل موكى -"بير كمه كرخادم

اوب ہے موحما۔

مکونا جوش وجذبات سے بھر بور کرے میں طہلنے لگا۔ اے لڑکی کی بہت فکرتھی کہ وہ کب اس کے ماس بہنچے گی کیکن وہ رہجی جانتا تھا کہ اس لڑکی کوان تک و انسان علی کے مزید کھے دن درکار ہول کے دہ انسان نہیں تھے لیکن قریب قریب انسان جیسے بی تھے ان کا مشيني انداز انہيں انسانوں سے الگ بنا تا تھا۔

ان کے بچے جب پیدا ہوتے تو دیکھتے ہی رو تکٹے كرے ہوتے محسوس ہوتے ، بندر نماشكل د كھنے والے كرابية محسوس كرتے ليكن ووسباس كے عادى موسيك تصلیکن اس سے نجات جاہتے تھے اور اس کا ایک عل تھا۔ كوكى آدمزادى جوخودان كيملاقي بين داخل موتى-جولی کاخوف خاصی حد تک کم ہوگیا تھایا بھراس

نے مجورا دل کومضبوط کرلیا۔لیکن جب دوون گزر نے کے بعد بھی انہیں کسی آبادی کے آثار دکھائی ندو تے تو وہ تھوڑے سے بیدل ہونے لگے۔

اب توجیکی بھی بے زاردکھائی وینے لگا تھا لیکن اب داليى ممكن نبيس مقى كيونكه اييا كرنا جيكى كواين مردا كلى کے خلاف لگ رہاتھا وہ کسی جنگل میں موجود نہیں تھے کہ أنبيل راسته محولن كاخدشه موتا باب ورخت كهيل كهيل بهت تکفے تھے جھاڑیاں بھی یاؤں میں الجھتی کا نے عجیب ے انداز میں جھے لیکن انہیں آ مے تورد صناعی تھا۔

بھراجا تک جیے سب کھ آسان ہوتا جلا گیا انبیں رائے کی ہر رکاوٹ دور ہوتی محسوس ہونے گلی خاص کر جو لی بہت تازہ دم محسوس کرنے کی خود کو ..... ال نے بیارے اپ شو ہرکود یکھا جوقریب آتی آبادی کودیکھ کر پر چوش ہور ہاتھا لیکن جولی کونہ جانے کیوں اس کے جوش کے پیچھے ایک انجانا خوف چھپا دکھائی دیا۔ جولی کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ وه جو پہلے خوش ہونے لگی تھی ایک دم ٹھنڈی ہوگئ وہ چیرہ پڑھنے میں ماہر تھی۔جیکی نہ جانے کیوں پر جوش ہونے كے باوجود بے چين سالك رہاتھا۔ "كُونى بريثانى جيكى ....؟"

WWW.PAKSOCIETY. Day Digest 118 December 2014

تخفيه جولېجي چيران ہوگئي۔ "جیلی ہوسکتاہے ہیں کھ وقت کے لئے جانا رک منی ہو پر تھیک ہوجائے گی تم پریشان مت ہو۔"جیلی نے اثبات میں سر ہلایا اور آھے جل پڑا پھر انہیں احساس ای ند مواکه وه ایک عجیب دغریب محرین داخل موسی میں۔جولی نے آس پاس نگاہ دوڑ اکی اور جران رہ گئے۔

"ديهم كهال أي على بين-؟" جيلي جونك روا واقعي أنيس اس كمر من واخل ہونے کا نطعی احساس نہ ہوا تھا وہ بہت بڑا صحن تھا دھول مٹی سے مبرا ہموار پھرول سے بناہوا..... بسترے کی رمق بھی نظر ہیں آ رہی تھی رعمارت عجب وحشت میں ڈولی دکھائی دے رہی تھی۔

ان كول يكدم وحشت من مركم مي د جیکی میرادل گیرار ماہے۔ ' جو لی بولی۔ " حوصله كرويار كيابوهماي يفهرو من كسي کوآ داز ویتابوں ' اور پھرجولی کے بولنے کا انتظار ك بغيراد في آواز من كى كو بكارنے نگا-اس كي آواز محركے درود بواری مراكر بھیا تک معلوم ہورہ ی تھی۔ ودبس كروجيكي .....تم تواورزياده خوف زده كردے ہو-" جلى حيب ہوا تو بھارى ج جرامث سے ممى دروازے کے تھکنے كي آواز آئى۔ وہ جونك كرمتوجه ہوئے دل تھا کہ سینہ بھاڑ کے باہر آنے کوتھا سہ پہر و ملنے کو فق میں موکواریت ی رجی تھی ادر اس سے بھی زیادہ بے چینی مجرد سینے والاخوف۔ جولی کواس سب کا تجربه مبلی بار مور باتها

اورنهايت خوف زده كرديين والابهى \_ "ایک باردایس گریلی جادن تو محرایی جگہوں برآنے کاخواب میں بھی بیں سوچوں کی۔"جولی نے ول میں دورے کیا۔

وہ جو بھی تھادروازہ کھول کرنہایت جوش سےان تك أيا-اس كاندازاس قدرة راديين والاتفاكه جولي ک چی نکلتے نکلتے رہ می جیکی بھی ار میا جولی جیل کے ے دوست کا دیا ہوا نہایت لیمتی بازوے چیک گئی۔آنے والا پر جش ہونے کی کے میک سے است کا دیا ہو تھی ہونے کی کے میک سے است کا دیا ہوتی ہونے کی میک سے است کا PAKSOCIETY COM Dar Digest 119 December 2014

وونبيں جولی۔ من تو خوش ہور ہا ہوں کہ چلو كوكى آبادى تو نظرآئى درندتو چل چل كرياد المحى شل مو گئے ہیں۔"

اس نے جولی سے آ کھیں جرائیں کیونکہ وہ جاناتھا کہ جولی اس کے الدرتک جھا تکنے کی ملاحیت ر متی ہے اور بیا کہ وہ اس کے ہرجھوٹ کواچھی طرح میجان لیتی ہے۔

جولی خاموش ہوگئ۔ وہ آکے بوصنے لگے اور پھر تھنک کررک گئے۔ دجہ وہاں موجود انسان تنے یا شاید انسان ٹائپ کوئی اور مخلوق، جب وہ آبادی کے قریب مبنیج تو دہاں موجود لوگوں نے عبیب مشینی انداز من گردن محما کرانہیں دیکھا ان کے مونوں پر، برابراري متكراحث تيردي هي

جولی نے جمرتھری لی۔جیک کا دل ایک لیے كوكانيا\_ كمرده لوگ اين كام من معروف موسكة \_ اليكن طرح تحاوك إلى-؟"

" ال جلى \_ من توايك لمع كود ري كى انبيل

"والتي كه عجيب سے بي خيرچاوآ ك\_"جولى نے بھی قدم آ کے بردھادیے ان کے قریب کی کرانہوں نے ان کوخاطب کیا۔لیکن وہ اسے کام میں من رہے یال اکے نے اتھ کے اٹازے سے انہیں آگے کی راہ دکھائی۔ جیکی کندھے اچکا کررہ کیا اور جو کی کے ساتھ آبادی کے اعدروافل ہوگیا ۔"کیا وقت ہوا ہوگا جيكى .....؟"جولى نے يوجھا۔

جیکی نے کلائی پر بندھی رسٹ واج ریکھی پھراس کی آ تھوں میں جیرت سیل گئے۔ دہ الجھن زوہ و کھائی دیے لگا۔ ''کیا ہوا جیکی۔؟''جولی نے پھر ہو چھا۔

"يارميرى داج بندمونكى بحالانكداييانامكن ہے تم جانی ہو کہ بیا ہے بندنہیں ہوسکتی اتن فیتی ہے یہ ۔؟ 'جیکی کے انداز میں ایک نیاد کھی میا اسے پیر کھڑی بهت بیاری مقی اورایک دوست کا دیا موا نهایت فیمتی

میں بہت بداہیت وکھائی وے رہاتھا۔ وہ حوش تھا اس کا انداز هان دونو ر) کوهو گیالیکن ده کیوں اتنا خوش تھااس کا انداز ہ آنے والے وقت میں جونی کوہو کیا۔

☆.....☆.....☆

وہ آ دی جس کا نام مکونا تھااس کے ساتھ دولوں اندرآ مجئے کمرہ سادہ لیکن کا چھی طرز کا تھا اس وقت مکان میں کوئی ذی نفس موجو دنہیں تھا۔ مکونا نے انہیں اپنا نام بتاویا تھااورانبیں ای نام سے پکارنے کی تلقین کی تھی انبيس بھلا کیااعتراض ہوسکتا تھا۔

مکونا کے برجوش انداز نے ان کا خون خاضی حد تک کم کردیا تفالیکن وہ مکونا کی خوشی سجھنے سے

انہیں کھاتا پیش کیا گیا۔ وہی غذا جو وہ عام زندگی میں کھاتے تھے اس لئے انہوں نے خوب پیٹ بمركر كمايا -ايت دن بيدل علني ك دجه سيتمكن شدت اختیار کرچکی تھی سووہ کھانا کھاتے ہی لیٹ گئے اور جلد این نینزگ واد یون میں از کئے۔

ٹوٹ کر نیندا نے کی وجہ سے جب وہ بیدار ہوئے تو خود کو کافی تروتازہ محسوی کررہے تھے سورج بوری آب وتاب سے جمک رہا تھا تھی انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ بوری رات اور آ دھا دن سوئے رہے تھے۔ مجھی ملك تحلك تقر

ناشته آچکاتھا خوب ڈٹ کر کیا۔ پھر ہاہر نکلے ہاہروہی فضا مکدر تھی نہ جانے کیوں انہیں عجیب محسوس مور ہاتھا ان کا ول جاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائيں ليكن اب بھا گئے كا فائدہ بھى كيا تھا جو كھے ہونا تھا وه تو موکري رمناتها\_

"ميرے خيال ميں جميں باہرنكل كراس علاقے كواليمي طرح ويكهنا جائے" بجيلي بولا۔

جولی نے اثبات میں سر بلایا اور وہ وولوں اس مرس بابرنكل آئے-كوناكا كي يت بين تا اوركوني مجى انسان البيس وبال نظرنيس أرباتها عالانكدالهيس بية نہیں تھا کہ وہ غیرانسانی مخلوق کے درمیان ہں اگرانہیں

پیتریل جا تا توشاید خوف ہے ان کی روح فنا ہو جاتی۔ لاعلى بھى بھى بھاركتنى برسى نعت بن جاتى ہےنا۔؟ سارے گھر عجیب وغریب ساخت کے تھے اور ا س طرح تتمير کئے سمجے ستھے کہ انہیں دیکھ کرعقل جیران رہ جاتی تھی کہ بیانسان کے ہاتھوں کی تعمیر س طرح ہوسکتی ے۔ حالانکہ ان میں وہ لوگ رہائش پذیر تھے اوران میں بی درانی دل ہولاتی تھی کیکن اس کے با وجودان کی طرزتغيرچرانگي مين مبتلا كرديتي تقي \_

وہ رہائش علاقے سے باہر نکلے باہرسرسزعلاقہ پھیلا ہوا تھا اتنا سزہ کہوہ دیکھ کرجیران ہوئے بغیر نہ

راتی خوشحالی کے باوجود دیرانی کیوں محسوس مورى ہے۔

جولی کے سوال برجیکی تھن کندھے اچکا کررہ کیا كيونكهاس سب كابهرهال المصيفي بيذقفار '' ویھوجیکی بیرس طرح کی نصلیں ہیں۔ بالکل مندم کی طِرح کیکن بیاس ہے کتنی الگ ہی دھتی ہیں۔'' جیکی بھی غور سے انہی فصلوں کود کھے رہاتھا۔ اثبات مين سر ملاديا- "أوجيكي حصاول مين بيضيّ بين مجھے گرمی محسوس مورائی ہے۔'' وہ دونوں ایک ہرے مرے کنے درخت کے نیج آ بیٹے۔

فرحت بخش شمنڈی ہوا ان کو پرسکون کرنے کی کیکن اس کے ساتھ کچھ ادراحیاس بھی تھا جس کی انہیں سمجہ نہیں آ رہی تھی۔انہیں ایبا لگ رہاتھا جیسے ان کے جسم پر چیونٹیال ی ریک رہی ہیں انہوں نے مجھ توجہ نہ دى چرانبيس يون محسوس مواجيسے خون كى روانى ميس تيزى آ محتی ہو۔ان کے جسم میں بھی ملکی کیکیا ہٹ ی شروع ہوئی۔ انہوں نے وحشت زدہ ہوکر ایک دوسرے كود يكھااور پھرآس پاس نگاہ دوڑائی کچھ بھی تونہیں بدلا

تفاليكن النيكيجهم .....؟ 

جيلي خودجران تفا-كيكيابث اب تكليف مين بدل دى تنى ايسا

gest 120 December 2014

لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کےجم کو کھینچ رہا ہو۔ جیسے ان کی كھال جم سے الگ ہونے كوہو\_

كي إن جول كوالمن بين شديد شكل مورى تقى جيكى خود بھی اذیت ہیں تھا گر تا پڑتا جو لی تک آیا اس کے باز و كو پر ااورائضيي مدودين لكار

د نہیں جبکی میں اٹھ نہیں یاؤں گی۔ میں تھسٹتے ہوئے حانے کی کوشش کرتی ہوں تم چلو''

الوكمرة المستركمة يزما جيكي اس ورخت كي حِمادُل ہے نکلااور تھٹتی ہوئی جولی بمشکل اس تک بھنچ یائی اور پھرایک جرائی مجری بات ہوئی جیسے ہی وہ اس درخت کی جھاؤں سے نظے ان کی تکلیف پول ختم ہوئی جسے انہیں کھ تھا ہی نہیں۔

رييز.....يسب كياتها جيكى.....؟»جولى نے يوجيعا\_ جیلی نے ایک نظرخوف زدہ جولی کی طرف دیکھا اورنعی می سربلادیا ایک لمحد سلے مونے والا واقعہ انہیں خواب سالگالیکن ده خواب نہیں حقیقت تھا۔

"جوليتم ائن يلي كول موراى مو اسد؟" جولی نے چرے برہاتھ پھیرا کویا اس طرح ات رنگت دکھائی دے جائے کی اور پھراس کی نظر جیکی کے چربے کی طرف آھی۔

" جنگی تم بھی۔" اور جنگی نے بھی جلدی سے چېرے ير اتحد مجيراوي جولي كي طرح تركت....ان کی نظرایک دوسرے سے مکرائی اوروہ زور سے بس یڑے۔اس علاقے بیں داخل ہونے کے بعد بر بہلی ہلی ی جس نے ان کے لبول کو چھوا تھا۔ وہ دونوں کمزوری محسوس كررب تتح -" چلوداليس علته بين -" وه دوتول مکونا کے گھر کی طرف چل پڑے اگروہ پیچھے مؤکر دیکھ لتے تو ہم کے ہوجاتے۔

درخت کی مجلی شاخوں سے خون کے جموثے چھوٹے قطرے نیج کردے تھے اور تیزی سے زمین على جذب مور بيقي

ል.....ል

، 'جو لی اٹھو..... بھا گو..... اس ورخت ہیں

جواباً جیلی نے اسے ساری بات بتادی مکونا کے چرے برشدید بریشانی دکھائی دیے گئی پھراس نے ایک بوتل اٹھائی اوران کی طرف بڑھائی اوران کوآ دھی

چېرول کو چې چې آ تکمول سے دیکھا۔

" تم لوگ كهال محيّ تق\_"

مکونا ان کے بی انظار میں تھاان کے پہلے

آ دهی ہے کو کہا۔

وه کوئی کروا ساسیال تقالیکن اس کو پیتے ہی وہ خود کو کمل تندرست و توانا محسوس کرنے کئے، تھوڑی ور سلے پیدا ہونے والی مخروری رفع ہوگی اور بار بار اصرار کے یاوجود بھی مکونا نے انہیں اس درخت کے متعلق محونه بتايا-

☆.....☆.....☆ رات کے کمی پہر جولی کی آئے کھی جبکی اس کے قریب نہیں تھا وہ گھبرا کے جیلی کو آ وازیں دینے لگی لین جیلی کی بجائے جب مکونا اس کے پاس آیا تواہے مرکو عجیب سااحساس ہوا۔

"جیلی کہال ہے ۔؟" اس نے اصرار کیا

اورگھبراکر پوچھا۔ ''وہ بالکل میک ہے۔'' مکونا کے جواب سے

دو محصے جیکی کے پاس جانا ہے۔ 'وہرونے لگی۔ مکونا اسے ساتھ لے کر چل بڑا۔ ایک تنگ كرے من جيكى بيموش پراتھا۔

جولی دور کراس کے یاس جانے لگی تو کونانے اس کا راستەردك ليا\_" دە بەرش كىكىن بالكل مىك ہے\_" "جيكي كوموش ميس لاؤخداوند كے لئے "جولى چکیول سےرورنی کھی۔

" دیکھونگرمت کرواہے پچھٹیں ہوگا اس کے لے ایک شرط ہے۔ 'جولی نے دھڑ کتے دل سے مکوناکی

سیری بات فور سے سنو ہم انسان نہیں ہیں۔ "میری بات فور سے سنو ہم انسان نہیں ہیں۔ " WWW:PAKSOCIETY **5a**Mpigest 121 December 2014

بے ہوش رہا ہے۔ باتی تمباراکام کراے کیا بتانا ہے اور كيانبين \_ اگر منهيں يرسب قبول بي تو تعيك ب ورند تمبارا پیارا شو ہرای بے ہوئی میں مرجائے گا۔ كوناكى بهيا يك آواز جولى كوياكل كردين كو کانی تھی لیکن دہ ہے بس تھی اگرانی مرضی سے سیکام نہ كرتى تواس كا شوبرموت كے كھاٹ از جاتا جواسے ا پی زندگی ہے بھی بیاراتھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی تلخ ترین رات تھی جب ایک غیرانسانی تلوق مکوناس کے قریب آیا۔ لو ماہ گزر مجے۔ جولی نے مکونا کے بیچے کوجتم ویا بورا تبیلہ خوش تھا اس علاقے میں جشن کا ساسال تھا كونكدانسا فاطن سے بدا ہونے والے بچے كى وجدسے ان پرے نوست کا سامیختم ہوگیاتھا۔ مکونا کا بچہ پیدا ہونے کے بعدی ایک اور بچہ پیدا ہوا جو ہالکل تاریل حالت میں تھا۔ وہ لوگ یا غیرانسانی مخلوق خوشی سے یا کل بھی ادر بیچ کو ہاتھوں پر اٹھائے پھرتی تھی۔ جولی نے ایک نظر بھی اس بچے کوئیں و یکھا اے ڈر تھا کہ بے کود کھے کراس کی متابیدار ندموجائے۔ جیلی بوش میں آ میا۔ جولی غرمال سی اس کے یاں موجود تھی جیکی سے اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا۔ ای دن انہوں نے واپی کی تیاری شروع كردى \_ مكونا في جولي كاشكر مدادا كيا اورايك تحيلي اس کے حوالے کی جوجوا ہرات سے بعری ہوئی تھی جو لی کا چېره سياث ای د بار.

مکونا نہ جانے کوں اس کے جانے کا س کراداس ساہوگیا اور پھران کور خصت کر کے اپنے قبیلے میں واپس پلٹ گیا۔

جیلی نے اپنی رسٹ واج کودیکھا جو ٹائم کے ساتھ ٹو مائم کے ساتھ ٹو ماہ آ کے کا وقت بتاری تھی۔اس نے جمرت سے جولی کودیکھا جو ساتھ ٹی میں سر ہلاگئ اور آ کے قدم بردھادیئے۔

کین ہم میں بہت ی مغات انبانوں دالی ہیں۔ 'بین کر جو لی گاآ محص فرط خوف سے بھٹنے کے قریب ہو گئی۔

'' دیکھوخوف زدہ بالکل بھی مت ہو، ہم انبانوں کو نقصان بالکل بھی نہیں پہنچاتے ہم نے دیکھا ہم بالکل انبانوں جیسے دکھتے ہیں گئین ہارا ایک سئلہ ہے ہمارے نیج جب پیدا ہوتے ہیں تو دہ کسی نہیں جانور کی شکل میں ہوتے ہیں آ ہت آ ہت برا اہونے کے بعددہ اس صورت میں آتے ہیں جبیا اب میں ہوں ایبا نہ جانے کیوں اور کرب سے ہے گئی اس کا ایک مل ہے اور وہ ہی کے۔ اور وہ ہیں کہوں اور کرب ہے ہیں جبیا اب میں ہوں ایبا نہ جانے کیوں اور کرب سے ہے گئی اس کا ایک مل ہے اور وہ ہی کے۔

کوئی آدم زادی اپی خوش سے ہارے اس
علاقے کے سرداد کا بچہ جنے۔اس کے بعدائ خوست کا
سامیہ خود بخود ہم پرسے ختم ہوجائے گا ادر ہمارے بچ
بالکل نارل پیدا ہوں گے اب چونکہ اس علاقے کا سردار
میں ہوں اور تم لوگ خود اس علاقے میں آئے ہوتو اب
میں ہوں اور تم لوگ خود اس علاقے میں آئے ہوتو اب
میں ہوں کہ کو اس سمجھ آگئ ہے تو اب تم کیا کہتی
ہو۔؟ "کونا کی سوالیہ نظریں جولی کے ساکت چہرے
کی طرف آئیں۔

کونا بولا۔ ''اگرشو ہر کو پیتہ لگنے کی ہات ہے تو ۔۔۔۔۔دیکھوتمہارے شوہر کو پکھ پیتہ نہیں چلے گا۔ وہ بے ہوش ہے اوراس کی بے ہوشی ٹھیک اسی وقت ٹوٹے گ جب تم اس بچے کو پیدا کروگی اور پھراپ شوہر کے ساتھ واپس چلی جانا ،اہے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ نو ماہ

×

WWW.PAKSOCIETY.COar Digest 122 December 2014

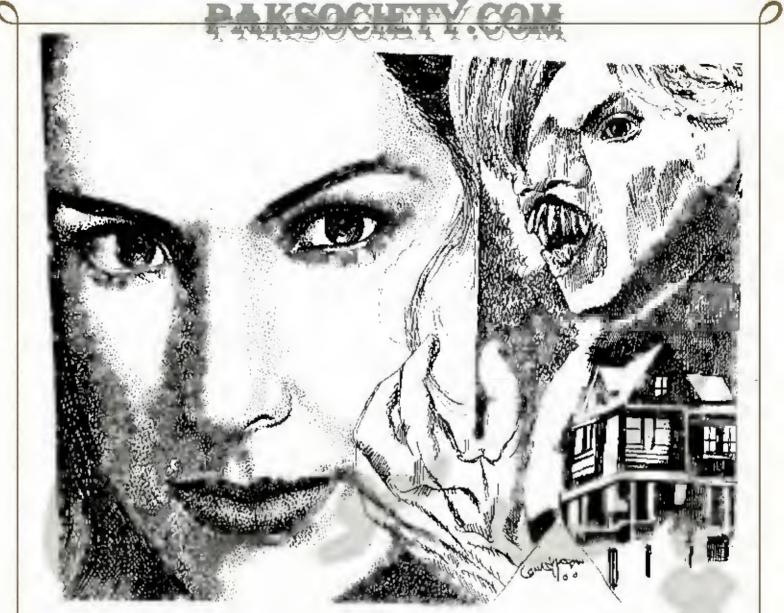

# خونی مسیحا

# سيدمحود حسن-حيدرا باد

اندھیرا پھیلتے ھی لائوڈ اسپیکر پر قرآنی آیات کی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ اتنے میں کلینك میں موجود سارے لوگ ڈاکٹر سمیت بے چین و بے قرار ھوگئے اور پھر دلخراش منظر رونما ھوا۔

# خونتاك، جيرتناك، دېشت تاك، جيرت آنكيز، تيرانكيز اور دلول پرخوف كاسكه بيضاتي كهاني

جیرت انگیز بات یقی کدن میں بدلوگ عام انسانوں کی طرح ہوتے شے اور جہاں رات کا اندھرا کچیلا تو یہ لوگ اپنے اسٹے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے شے اوران کے دونو کیلے دانت نمودار ہوجائے شے اور وہ صرف ایک بی آ واز لگاتے ''روشنیال بند کروہ لؤئیس بند کرو۔'' اوران کے جسموں میں بھی خیر معمول طاقت آ جاتی تھی اور پھروہ شہر کی اندھیری گلیوں میں کم

احسن آباد ایک چھوٹا ساشرتھا، لیکن چند مہینوں سے اس شہر کے رہنے والوں کو ایک پراسرار بیاری اور نحوست کا سامنا تھا۔ اس شہر میں نجانے کہاں سے ڈریکولا آتے جارہ شے اور ڈریکولا بھی جبیبا کہ شروع میں لوگ بجھ دے شے کہ کوئی ہا ہر سے آئی ہوئی ملوق ہے لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ بیای شہر کے رہائی اور عام لوگ تھے۔

WWW.PAKSOCIETY Dar Digest 123 December 2014

رہا ہوں۔ اور پھردہ اوکوں کودھا دیے ہوئے اپ محرے باہر بھاگ کھڑے ہوئے۔

کوشش کی ۔ لیکن ان کے جسم میں بلاکی طاقت آگئی تھی اور انہیں کیڑنے والے دور جاگرے اور وہ گھر سے اور انہیں کیڑنے والے دور جاگرے اور وہ گھر سے باہرنکل مجئے۔ اندھیری کلی میں ایک کتا ان کے سامنے آگیا۔ انہوں نے کئے کود بوج لیا اوراپ دونو کی ان آگیا۔ انہوں نے کئے کود بوج لیا اوراپ دونو کی ان آگیا۔ انہوں نے کئے کود بوج لیا اوراپ ان کا دیم میں کتا ہے جان سا ہوکر زمین پر گرگیا اوراب ان کا درخ شہر کے باہر قبرستان کی طرف تھا۔ نہ صرف رئیس الدین بلکہ شہر کی مختلف گلیوں سے ڈریکولا جو کہ تھوڑی دیم دوال دوال قبل انسان سے اب قبرستان کی جانب درال دوال متح جسے ان سب میں کوئی شیطانی طاقت دوال دوال میں بین ہوئی شیطانی طاقت ملول کرگئی ہو۔ اور پھروہ مب قبرستان میں بین میں گئی ہے۔ دوال دوال میں اور پھروہ مب قبرستان میں بین میں گئی میں دوال دوال میں اور پھروہ مب قبرستان میں بین میں گئی میں دوال دوال میں اور پھروہ مب قبرستان میں بین میں گئی ہو۔ دوال میں میں دوال میں میں دوال میں بین میں گئی ہو۔ اور پھروہ مب قبرستان میں بین میں گئی ہو۔ اور پھروہ مب قبرستان میں بین میں دوالی میں ہیں ہیں ہیں ہو گئی ہو۔ دوال میں دوال

قبرستان کے وسط میں ایک سکنے در فت کے سائے سلے ایک تخت کے سائے سلے ایک تخت کچھا ہوا تھا اس پر سفید جا در اور اس پر ایک سفید لبادے والا تحض بیٹھا تھا اور در سرافخض اس کے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا تھا ادر اس نے بھی سفید لبادہ پہنا ہوا تھا۔

اور پھر سارے ڈریکولا دیوانہ وار رقع کرنے

ہوجاتے تھے اور میج ہوتے ہی ایک نارل اُن اُن کی طرح اپنے اپنے کھرول کو دالیس ہوجاتے تھے۔

احس آباد میں پچھلے چند مہینوں سے ایک نیا کلینک قائم ہوا تھا جو کہ وائتوں کے علاج کے لئے تھا اور سب سے ایک بات ریتھی کہ یہاں پر دانتوں کا فری علاج ہوتا تھا۔ چاہے نئے دانت لگوانے ہوں یا دانت نگوانے ہوں یا دانت نگوانے ہوں یا دانت نگوانے ہوں یا دانت نگوانے ہوں یا دانت

شام ہوتے ہی اس کلینک پراوگوں کارش لگ جا تا تھا،اس کلینک کے مالک ڈاکٹر تکوسیا تھے جو کہ نجانے کہاں سے آئے تھے ان کا ایک اسٹنٹ ڈاکٹر بھی تھاجس کا نام ڈاکٹر فوسیا تھا۔ شام ہوتے ہی دہ دونوں اپنی بلیک کلرکی کار میں آتے ادر رات 12 بج اپنا کلینک بندکر کے قائب ہوجاتے تھے۔

جن مریضوں کونے دانت یا بتیں لگانی ہوتی مقی دہ آبیں ایک دن بعدکا ٹائم دیے تھے اور ان کے کلینک میں ایک ایسا کرہ تھا جس میں مکمل اندھرا دہاتھا۔ لوگوں کونے دانت لگائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر توسیا ادرڈاکٹر نوسیا ہمیشہ ایک سفید رنگ کا لبادہ ادر خوخوار بن جھلکا تھا لیکن ان کی شخصیت گئی سفا کی اور خوخوار بن جھلکا تھا لیکن ان کی شخصیت گئی می خوخوار بن جھلکا تھا لیکن ان کی شخصیت گئی می خوخوار بن جھلکا تھا لیکن ان کی شخصیت گئی کی دون وہ چھٹی می خوخوار بن جھلکا تھا لیکن ان کی شخصیت گئی کی دون کی کوئے ہوں کے دون وہ چھٹی میں دودن وہ چھٹی می دودن وہ چھٹی کی کوئے ہوں کا فری علاج کرتے تھے ہفتے میں دودن وہ چھٹی میٹر دورا یک شمر کرتے تھے ہفتے میں دودن اس کے کوئے کھر کرتے تھے اور دودن اپنے گھر کرتے تھے اور دودن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے تھے۔

شہر کے مشہور تا جرد کیس الدین بھی ای پراسرار بیاری کا شکار ہو گئے ہتے۔ کچھ دن پہلے تو دہ اچھے بھلے تھے اور انہوں نے اپنے دانتوں کا علاج ڈاکٹر نکوسیا سے کرایا تھا ادر پھر دوسرے ہی دن اس بیاری جس بتلا ہو گئے ہتے۔ جیسے ہی رات ہوئی رکیس الدین کے تیور بد لنے گے ان کے چبرے پردودائت نمودار ہو مجھے ادوہ چی رہے ہتے۔ الکیس بند کرد، اندھیرا کردو۔ جھے جانا ہے اپنے آتا تاکے پاس، میں میں اندود ٹی طور پر جل

WWW.PAKSOCIETY.CODar Digest 124 December 2014

باپ کی نصیدت

بنی بدول ہو کر میکے آئی۔باب نے کہا۔ التمهارے باتھ كا كھانا كھائے بہت دن ہو كئے ہیں۔آج برے لئے ایک اعد اادرایک آلوابال ودوساتھ میں گر ما گرم کافی ۔لیکن 20 منٹ تک چو لیے پررکھنا۔'' جب سب کھے تیار ہوگیا تو کہا۔ " آلو چیک کرلو۔" ٹھیک سے گل کر زم ہوگیا ہے۔"اب انڈا چھوکر دیکھو ہارڈ بواکل ہوگیا ہے ادر کافی بھی چیک کرو۔ رنگ اور خوش ہو آ گئ ے۔" بیٹی نے چیک کر کے بتایا۔"سب برفیکٹ ہے۔''باب نے کہا۔''دیکھو ..... تیوں چروں نے گرم یانی میں بکمال وقت گزارا اور برابر کی تكليف برداشت كي ""الوسخت موتا ہے۔"اس آ ز ہائش ہے گزر کروہ نرم ہوگیا۔''انڈ انرم ہوتا ہے۔'' گرے تو ٹوٹ جاتا ہے۔'' کیکن اب سخت ہوگیا ہے اور اس کے اندر کا لیکو یل بھی سخت ہو چکا ہے۔ کافی نے یانی کو خوش رنگ، خوش ذا لقداور خوش بودار بنادیا ہے۔ ''تم کیا بننا جا ہو كى " " "آلو ..... انترا ..... يا كافى " يه حمهيل سوچا ہے یا خود تبدیل ہوجاؤیا پھر کسی کو تبدیل كردو ـ ذهل جاد يا ذهال دو يبي زعر كي مخزارنے کافن ہے۔''سیکھنا ....اپنانا'' تبدیل مونا، تبدیل کرنا '' و حلنا ..... و عل جانا'' بیرای وتت ممکن ہے، جب اپنے اندر تباو کرنے کاعزم ہولیکن کم ہمت منزل تک نہیں پہنچتے۔ "رہتے ہی میں ہلاک ہوجاتے ہیں۔" (شرف الدين جيلاني - ننڈواله يار)

کے پر جرکی اوان کی آواز سائی دی اوراس کے ساتھ سی تمام لوگ نارل ہونے کیے اور تخت بر بیشا ہوا مخص بھی بھا گی ہوانظر آیا اوراس کا ساتھی بھی اس کے ساتھ بی بھاک کھڑا ہوا۔

☆.....☆.....☆

ارشد بھی ایک ایا نوجوان تھا جس کے دانت خراب بو سي ستهادروجه وي هي يعن جمالياور بإن كاببت زیادہ استعال اور اب اس کے تقریباً سارے عی دانت كزور ہو يك تنے اوراب دہ فئے دانت لكوانے كا سوج رہاتھا کہ اس نے ڈاکٹر تکوسیا کوکوانا چیک اب کرانے کا فیصلہ کرلیا اورآج وہ ڈاکٹر کوسیا کے کلینک میں بیٹھا تھا ۔ ڈاکٹر تکوسیانے اس کے دانتوں کا معائنہ کیا۔ دخمہیں نی بنیسی کگے گی کل آ جانا آج نبرلے لو۔ کل میں صرف آيريش كرول كالعني في وانت نكادل كالم والمركوسيان ہفتے کے دودن آ پریشن کے لئے دقف کئے ہوئے تھے اور جس من فرى دانت لكائے جاتے تھے غریب لوكوں كے کے واکٹر کوسائس مہر بان سیاسے کم نہ تھا۔

ودسرے ون ارشدمعنوی وانت لگوانے بہنے میا۔ واکٹر فوسیا اے آپریشن روم میں لے کیا جہال مشین لی ہوئی تھی اے ایک کوئی دی جو کداس نے یانی ے کھالی اور پھر اسے نیند آنے کی اورہ تھوڑی عی وریس بے ہوش ہوگیا۔ اتی وریس ڈاکٹر کوسیا اندر داخل موا۔ واکٹر فوسیا ادب سے جھک کر بولا۔" مرآپ کا شکار تیارے " اور پرواکٹر کوسیا تہتبہ مارکر ہنا اوراب اس کے ووٹو کیلے دانت نمودار ہو گئے تے اس نے این دونوں دانت ارشد کی مردن میں ما زوع ادر تعوری در کے بعداس نے اینامند بالیا۔ "أو فوساميري پاس توجه كي إلى شكار

تهارا موكاراب كتف مريض اور إلى" "برمرف دویل"

" تحک ب ایک کا خون تم پیا اوردوسرے كوايسي جيوزوينا تاكمكى كوبم يرشك ندمورابكل رات تك يم في وريكولا بن جائے كا ـ" اور پر واكر فوسا

125 December 2014

نے بھی ایک اور مریض کے ساتھ یم مل کیا۔ د دسری رات می ارشد کے بھی دونو کیلے دانت نمودار ہو سے اور وہ رات ہوتے ہی گھرے بھاگ گھڑا ہواادر دوسرے مریض کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لیکن کوئی مجى نبيس جاناتها كمشهر من برحة موئ در يكولاون کے پیچھے ڈاکٹرنگوسیا کارفرماہے.

ል.....ል

مولانا ہاشم کی عرتقر بیاسترسال کے لگ بھگ محى، ده ما نظاقر آن اوربهت بنيج موئے تھ، ان كے یاس لوگ اکثر آسیب کا انار کروانے ، جن بھانے کے علاج کے لئے بھی آتے تھے وہ احس آباد سے 200 كلوميرردورشررجم آباديس رئے تھے۔ آج انہيں دعوت تامه لما كمان كے جین کے دوست كليم الدين كے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے تووہ احس آباد کے لئے روانہ ہو می اورشام تک وہ احسن آباد پہنے محے ان كے دوست كليم الدين انبيل وكي كربهت خوش موت اور كمنه كلي "أجها بواتم آمي "

"دليكن شادى من كانا بجاناتين كرنا اگرر بكارد نگ لگاؤ مجى تو قرآن كى تلاوت لگاوينانبيس تو من والس جلاجا ون كاين

م ارے بنیں بھی تم میرے بحین کے دوست ہو جیاتم کہتے ہودیائ ہوگا۔ میرے بچ میری بہت عزت کرتے ہیں اوروہ میرے عکم کے خلاف ذرا بھی نہیں چلیں سے ۔''

جس روڈ پر کلیم الدین کا گھر فقاای کے بالکل سائنے ڈاکٹر نکوسیا کا کلینگ مھی تھا اور جب کلیم الدین ہاشم شاہ کو لے کر گھرے ہاہر لکے تو ڈاکٹر نکوسیائے کلینگ ك سامنے رش لكا ہوا تھا۔ "بدكيا كو كَلْ وْاكْمْرْ بِ ٢٠٠٠ مولانا ہاشم نے کلیم الدین سے سوال کیا۔

"ارے بال بھائی میداحسن آباد کی خدا ترس اورمقبول شخصيت مين \_ ذاكر كوسياء ميدانتون كافرى علاج كرت بين اور بتسى بهي لكات بين تم بهي مصنوى وانت لگوالیما کل تم میرسدساتھ چلنا کل ڈاکٹر تکوسیات نبرلے

لیں مرتو رسول مہیں معنوی دانت لگ جا میں ہے۔" " چلو ملے چلیں کے ذرا ہم ممی تواس نیک انسان ہے لیں۔ 'مولاناماشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرکلیم الدین نے مولا ناہاشم کواحس آباو میں ہونے والی اس پرامرار باری کے بارے میں بتایا کہ كيے لوگوں كے وونو كيلے دانت نكل آتے ہيں ادروہ رات کوایے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور ش ہوتے ہی والیس آ جاتے ہیں-سارے شہر میں نحوست

حیمانی ہوئی ہے۔

ووسرے دن کلیم الدین کے بیٹے کی شادی تھی ليكن حسب وعده ريكارؤ تك بركان أبيل لكائ مح اور مولا ما باشم كى خوامش برقرآن كى تلاوت بلندآ وازيين چلائی مئی ۔ ابھی تلاوت چلتے ہوئے تھوڑی ہی ور مولی تھی کہ ڈاکٹر تکوسیا کے کلینے میں شوریج محیا اور ڈاکٹر تکوسیا اوردُ اكرُ فوسااے كلينك سے چنتے ہوئے باہر آ مكے ۔ "اے بند کرو .... شور بند کرو۔ میرے م یفن وْسٹرب ہور ہے ہیں ۔' وہ اب کلیم الدین کے سامنے

۔ گفرے تھے۔ ''لیکن بیاتو تلاوت قرآن ہے اس سے آپ کیول ڈسٹرب ہور ہے جیں؟"

"در شہیں کسی پر وی کا خیال عی نہیں ہے۔" ڈاکٹر عوسیا اور ڈاکٹر فوسیا بری طرح سمے ہوئے لرزرے تھے۔ اور پر کلیم الدین نے ریکارڈ تک بند كروادى اوركم لك

" بهائي مم توخود سمى كوتكليف دينا نهين چاہتے۔'' پھرڈ اکٹر کوسیا اورڈ اکٹر فوسیا جلد ہی اپنا کلینک بذكركے يطے مخے۔

دوسرے ون کلیم الدین مولانا ہاشم کولے کر ڈ اکٹرنگوسیا کے کلینک پر پائٹے کئے اور کہنے گئے ۔ " کل میری دجہ سے آپ کولکیف ہوئی اس کے لئے ایک مرتبه بجريس معذرت جابتا مول"

دُاكْرُنُكُوسِانِ كِها أِنْهِ مَنْدِهِ خَيالِ وَ كَعِيمُ الْمِحِيمُ الْمِحِيمُ الْمِحِيمُ الْمِحِيمُ وَ پندلیس ماور پرمراکلینک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.DamDigest 126 December 2014

لَوْسِاتُ كَيَا مُعَالَوْنَ وَوْ إِنَّا إِنَّ إِنَّ كُلِّهِ مِنْ مِنْ كُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م مباذين م لوث أكارت تحد

ادهرقر آن کی طاوت میز آواز کتی جا نے تعن پھرمولا ناہاشم کی آواز انھری۔" کون نے تو نعویث ينا جلدي.

اور پھرڈا کٹر تکوسیا کا قد ٹیسوٹا ہونا شروع کرنے واكثر نوسيا بهن زمين برلوث لكار باتعاله وأكفر نوسيان خوف ناك آواز نكل و من درامل أيك السلول الحا اوراس شير كودر يكولا مناف كامشن في كرآيات، مي اورمير ااسشنث و اكثر فوسيا دونون عن الريج لا سيدمين اور فوسياجس كي كرون من دانت كالروبية تصاحبات كا تحور اساخون مع تحلوده دُر يكولان جأمَّ مَا \_"

' ولکین اب تمهارا تھیل نتم ہو آیا۔' ہوران ک ساتھ عی مواد ناہم نے ایک پائی کی بیش نائی جس میں قرآنی آیات کابم کیا ہوا پائی تما انہوں نے رو پنی ڈاکٹرنوسیا اور ڈاکٹرنکوسیا پرچٹرک دیا۔اس کے۔اتھ نی وولول كروجود على سي جوال الصناكا الدراب السابع وتي مں سے بری طرح وجنے کی آوازیں آرمن تھیں اور تعین نی يى ديريش ووجوال محى وبال ساغا نب بوكيا

وحوئیں کے خائب ہوتے ہی تمام لوگ جوکہ ڈر کھولا ہے ہوئے تھے نازل ہوسے ایک دوسرے سے او جدے سے کروجمس کا اواقعا۔

عجرمولانا ہاشم نے انہیں تایا کہ ووایک نہیٹ وْرِيجُولُ كَا شَكَارِ بُوكِ مِنْ جَوْلِهِ اللَّهِ طَالْت كويزها تاجار بإتفا اوراكروه 1000 ورمكولا عنافي لوتراريشم يراى كاراج موتا-

لين الله كامراني سيمس في الكافاته كريا الماب الوكول كواس المحات المتى عيد جرتمام لوكول في مولانا إلى كاشكريدادا كيا اوراسن آبادا كيدمرت مر برامن اور برسكون شرين كيا اورمولانا بشم دعاؤك ك ماتحد بال سالي شرك لئ روان و كي

'' ڈاکٹر صاحب میرے بھین کے دوست ہیں مولا ناہا شم ساہے مصنوی دانت لکوانا جا ہے ہیں۔' و الركول نبين " واكثر كوسان مولا ؟ ہائم سے ہاتھ طایا اور کہا" آپ کل آ جا تی لو م ب كرم منوفي دانت لكادي كي ك

مولانا باشم كود اكثر تكوسيا كا باتحد انتبائي سرولكا اور چرہ مجی کھی مجیب سا، غیرانسانی سا،لیکن انہوں نے اس كا ذكراس وقت لونبيس كيا جب وه محريرات توانبوں نے کہا! " کلیم الدین، ڈاکٹر کلوسیا مجھے انسان نہیں لگتا ۔وہ کوئی خبیث روح ،آسیب یا جن ہے جوکہ انسانى روب مى اينا كلينك چلار اے-"

كين تم يدكي كهدسكت موروه لواكب نهايت خدا ترس اورنیک، وی ہاورسب کافری علاج کرتا ہے۔" الميري ساري زندگي جن بجولول كوا تارية مویے بی گرری ہے کلیم الدین ..... مولانا باشم نے سجدگی سے کہا۔ کل دودھ کا دووھ اور یانی کا یانی موجائے گاتم ایک کام کرویزے لاؤڈ ایکیکر لگاؤ اورقرآن کی تلاوت کا انظام کرد اورلاؤڈ اسپیکر کا رخ ڈاکڑ تکوسیا کے کلینک کی طرف کردینا پھر می حمہیں تماشہ و کھاؤں گا۔ یقین کروساری نحوست اور شہر میں ڈریکولا

فنے والی بہاری کا سبب میں مخص ہے۔" اور پردوسری رات کوجمے ای ڈاکٹر کوسیا ای كارسے اتر ااور كلينك مي جاكر بيفا تومولانا بائم نے ریکارڈ تک چائے کا اثارہ کیا اور چر بلندآ واز عمل قرآن كى تلادت شروع موكى -

ادحرواكثر كوساك كلينك من جيے زلزله آسمياوه دُاكْرُنُوسيا وردُ اكرُكوسيا دولون ابكلينك عامراً عظي تے اور یی طرح فی رے تھے۔"ارے بند کرو، مرتم لوكول في شور مجار كما ب- مولانا باشم آ م يو مع اور اب دہ خود می قرآنی آیات کا درد کردے سے انہوں نے ڈاکٹر عوسیا کا ہاتھ پر لیا اور پرسارے شہر میں اچل ع كل شركتام كول ساور كلول سة ركلول رہے متے میدوی لوگ سے جن کے دائتوں کا علاج ڈاکٹر

WWW.PAKSOCIETYDal Digest 127 December 2014

PAKCOCIDA I I COM

# دخر آتش

# طاہرہ آصف-ساہیوال

عامل کے منہ هی منه میں کچھ پڑھتے هی کمرے کے کونے میں گاڑها دهواں اٹھا اور جب دهواں چھٹا تو اس جگه ایك سراپا حسن مجسم وجود نظر آیا اس کے یاقوتی هونٹوں پر دلکش تبسم رقصاں تھا اور پھر .....

يددنيار بند بمير عامدم، كهاني محبت كازنده رب كل-ول پرسحرطاري كرتي كهاني

توانہوں نے شفقت سے سریر ہاتھ پھیرا اور اندر نے
آ کیں اوسی صحن میں سات آٹھ جاریا کیاں بچھی ہوئی
صین ان کی تایا زاد سکینہ چاریا گیاں اور بسر سمیٹنے پر لگی ہوئی
صین ان کی تایا زاد سکینہ چاریا نیم دراز سے غلام محر پرنگاہ
بڑی توسید ہے ہوکر بیٹھ گئے اور محبت سے ان کے
سریر ہاتھ رکھا پھراحوال ہوچھنے لگے تو غلام محر نے آہیں
اپن تقرری کے بارے میں بتایا کہ وہ اب پٹواری کے عہدہ
پر فائز ہو بھے ہیں اس وہ منابع کے برے افسر کے باس
حاضر ہوں کے۔

تائی جوقریب ہی جیٹی تھیں دلچیں ہے سب س رسی تھیں پھر فورا بھینس کا تازہ دودوھ گلاس میں ڈال کرلے آئیں اور بعداصرار پلایا کچھ دیر بعد وہ سب کوسلام کرکے گھر آئے اور والد کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اپنی روائل کے بارے میں بات کرنے گئے۔

تورنی بی نے دونوں کے سامنے ناشتہ لاکر رکھا ٹاشتے سے فارغ ہوئے تو مال نے دھلا ہوا جوڑا کھسہ ادر گرزی جو کہ لمل کی کلف گئی تھی لائیں ادر تیار ہونے کا کہا وہ فورا کنوئیں سے نہا کرآئے لہاس بدلا چڑے کا نیا کھسہ پہنا سر پر گرزی جمائی کاغذات کا بلندہ تھلے میں وُالا اور دالد، والدہ سے دعا کیں کے کر گھرسے کیل گئے۔ قلام محرکوگرمیول کی مسیح بہت پندیقی بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہیں گری کا پورا موسم پندیقا ،سردی انہیں بری گئی تھی۔

نماز بڑھ کر کھروائی آنے کے بجائے اپ تایا کے کھرچلے گئے درواز و تائی نے کھولا، انہیں سلام کیا

WWW.PAKSOCIETY. Digest 128 December 2014

## PARCOCIAL INCOM



غلام محر بہت وجیبہ وظلیل نوجوان سے عمراک بھگ تیس برس اور گھر میں وہ دوسرے نمبر پر سے ،بردی بین شاوی شدہ اسے گھروالی تھیںان کے بعدمزید دو بھائی جھوٹے شے انہیں پڑھنے کا شوق تھا سومیٹرک کیا جواس دور میں اعلی تعلیم تصور ہوتی تھی اس کے بعد پڑواری کا امتحان پاس کیا اورا ہے فاندان میں ایک متاز حیثیت ماس کرئی۔

آج وہ اپنی تقرری کا پردانہ حاصل کرنے لکلے سے بس نے انہیں شہر کے چوک پراتاراتو آگے دہ پیدل

ہو گئے کچبری بہنج کرمتعلقہ انگریز افسر کے دفتر میں حاضر ہوئے ،افر نے ان سے چندسوالات کے اس کے بعدائبیں انبی کے گاؤں سے نین گاؤں آ مے کا علاقہ دیا اور کی کارروائی کے بعدفارغ کردیا۔وہ کچبری سے لکلے توسوحا شہر میں مقیم ان کے جورشتہ داررہ رے تصال سے مل ليا جائے كونك فاصدون باتى تھا، وہ علتے ہوئے شہركى آ ماوی والے حصے میں آئے اور تمام رشتہ داروں سے فردا فردا ملے، دو پیر کا کھانا اور نمازے فارغ ہوکر آ دھ نوان محنث قیلولد کیا مجرائے گھر کے لئے رواند ہوئے ، چوک یرا کربس پکڑی بس مجھتا خبر ہے ملی اور پچھ سفر بھی ست ردی ہے طے کیا، مزید بیہ واکدان کی منزل سے ایک میل ملے بی اتاردیا کمیا کہ بس نے دوسری طرف مزنا تھا وہ مُحْدُدُی سانس لے کراڑے اور پیدل چلنا شروع کردیا۔ عصركا وفت تنك مور باتها أنبيس فكرموكى كمنماز اواكرليس ادھر ادھرد کھے ہوئے طلے رہے کہ پانی نظر آئے تووضول كرين-

بیدہ ذمانہ تھا جب آبادی کا پھیلاؤ بے تحاشہ نہ تھا خصوصاً دیہاتوں میں آبادی صرف محد دد جگہ برہوتی اس کے بعد طویل جگہ غیر آبادادر دیران ہوتی غریب لوگ عمو نا پیدل سفر کرتے ،خوشجال لوگ کھوڑ براور کھیاں استعمال پیدل سفر کرتے ،خوشجال لوگ کھوڑ براور کھیاں استعمال کے ANCOUTE TY

Dar Digest 129 December 2014

كرتے، خراك مكرانيں چنداك كچركانات نظرآئے ہاہر کھے مولی بندھے ہوئے تھے وہ تیزی سے برھے اورایک جگہ بیٹے ہوئے بوے میاں سے پانی مانکا توانہوں نے فورا وول میں پانی فراہم کردیا انہوں نے وہیں وضو کر کے نماز اوا کی بڑے میاں کاشکر سے اوا کر کے چلنے لگے تو ہوے میاں نے ان سے ان کی مزل کے بارے می بوجھا اور چرمغرب سے پہلے بہنچ کی

غلام محمر تيز تيز قدمول سے حلنے لکے پر بھی علتے چکتے راستے می مغرب کا دفت ہوگیا انہیں کچ فکری ہونے لکی کیونکدان کے بزرگوں نے ہمیشدمغرب کے وقت محرس بابرر بے سے منع کیا تھا اور اس وتت وہ گھر سے بہت دور تنہاای وریانے میں تھے، خیروہ تیز تیز چلتے رہے كم مجمدى فاصله باقى تفا مكه در بعد انہوں نے ايك صاف جكدو كيوكرا يناصافدرين يربجها يااورمغرب كي نماز اداكرنے كئے.

نماز کے دوران بارہا انہیں کھے عیب ی مرسراہٹیں محسوں ہو کمی جنہیں انہوں نے تنہا ہونے کا وبم مجم كرنظرا اداركيا ، جلد نمازخم كى صاف جماز كركنده بر کھااور آ کے کوقدم بر حادیے، دو تین قدم بی علے تھے کہ مبت دلفریب خوشبو کا جمونکا آیا اور پھرانہول نے نسوانی بنسى كى آ وازى تو و در كے اور ادھر ادھر ديكھا، كچھ بھى د كھائى اورسنائی شددیا، انہوں نے آیات زیرلب پڑھتے ہوئے چانا جاری رکھا کچھ ہی در بعددہ اسے گاؤں کی مدود ش داغل ہو گئے پر کھر پہنچنے میں در نہیں گل۔

والده كويا درواز بي الكي بيني تفين ،انهول في و مکھتے ہی شکر بجالا کمی در ہوجانے کی دجہ بوچھی اوراین فكرمنذي كااظهاركيا\_

غلام محمد تحطے ہوئے تھے منہ ہاتھ دھویا کپڑے بدلے اور حن میں چھی جاریائی پروالدے یاس بیٹھ مکے، ان کے دولوں چھوٹے بھائی بھی آ کریاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے محروالوں کو پورے دن کی رودادسنائی اورمغرب كانمازك بعد مونے والى بات كول كرمك سي

ان كى دائست يس كهوقابل ذكربات ندى\_

رات كا كهاناسب في ساته كهايا بمرعثاء كالماز کے لئے معجدروانہ ہو محقے۔ نمازے دالیسی پرسونے کے التي حيت يرآ مي جونكه غلام محمد بهت زياده تفكي بوئ تصفوراي سومئ \_ نيندكا بيسلسله تبن حار تحفظ بي جلا موكا کے غلام محر مری نیندے اوا مک بی بیدار ہو مے چند محول تک انہیں اپنی میداری کی وجہ مجھ نہیں آئی پھروہ کروٹ کے کردوبارہ سونے گئے توانہیں وہی مانوس خوشبوایے آس یاس محسوس ہوئی مجرانہیں لگا کہ کی نے دھیرے

سےان کے یاؤں کوچھوا ہو، انہوں نے چوک کرانی یا گتی ك طرف ديكماتو بجم مى نظرندا بانيندكا غلب يجهاب الهاك وه غور کئے بغیر سو محیے کیکن نیند میں جاتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے یا وُل مردوبارہ وی کمس محسول کیا۔

منبح معمول کے مطابق اٹھے ،وضو کے بعد مجد كوچل ديت دايسي بركوكس سے نهائے ، كفرا كرناشتدكيا ادر معمولات كا آغاز موكيا\_رات والا داقعدانهول في ابنا وبهم بجه كرنظر انداز كرديا\_ تان كى ملازمت كايبلاون تعا ،وہ اپنی تقرری والے جک میں مجے اور ایک مصروف ون گر اراوالیس برتا نکه پکرااورگر آ گئے۔

گھرکے تمام افرادان کی سرکاری ملازمت ہے بهت خوش سے ایک ایسے گاؤں میں جہاں اکثریت آبادی غربت اور بسماندگی کی زندگی بسر کررہے ہوں وہاں پرسرکاری ملازمت پیشہ افراد رشک کی نظر ہے ہی و تکھیے جاسكتے تھے۔

**☆.....**☆.....☆

مریزاز حسین کے اباد اجداد غالباً بچاس برس قبل اس گاؤل میں وارد ہوئے تھے ان تے علم وفضل اورزبدوتقوی کے باعث وہ خاندان اب تک ان کے نام ے عزت سینتا جلا آرہا تھا، پیر نیاز حسین اس بورے علاقے کے واحد پیرتھ اس دور کے دستور کے مطابق مرحض سی ناکسی روحانی ہستی ہے وابستگی کے بغیر ناممل معجماجا تا تحاان فائدانول برالله كاخصومي كرم تماان ك داداداتعي ايك خدارسيده تصال كي ادلاوين أكر جدان جبيها WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 130 December 2014

روحانی مرتبه نه پاشلیل کین بهرحال عزت کی می ندگی -غلام محمد کے والد احمد وین کی پیرنیاز حسین سے بہت بنی تھی ان میں دوتی کی حد تک بے تکلفی یائی جاتی تقى بيرصاحب أكرجه خود بهت زياده روعاني مراتب نهيس رکتے تھے باب داوا کی ساکھے بات جل رہی تھی لیکن ان کی اہلیہ بہت متی خاتون تھیں، زندگی کا زیادہ حصہ عمادات بل كزرتا تقا\_

غلام محر بحین میں پیر صاحب کے صاحب زاوے عابد سین کے ساتھ کھیلے تھے عابد سین کودالدہ نے ایے طریق پر رکھا ان کی روحانی تربیت میں کوئی کی

وعاجره خاتون بهت عى صاحب نظر تحيس غلام محمد كى نیک تنسی کی ابتدائی ہے بھانب کرائے بیٹے کا ساتھی بنایا، وہ واحدمرد تع جو گھر تک آنے کی اجازت رکھتے تعے ورندان کے کھر میں مزید خواتین کے علاوہ کا دک کے سيمردني حجانكا تكنبين بقابه

غلام محمد کی والدہ نے گھر پرسوجی کے للہومیوے والكرتيار كاورانيس ايك بزع طشت مس ركاكر غلام محمد اوران کے والد کوکہا کہ 'وہ پیر صاحب کا مند میشا

باب بیٹا پہلے سے ول میں یمی بات لئے بیٹے تھے،عمری تماز اوا کرے فورا بی جل دیے ، پہلے ڈروہ ر محے مقام محرک ملازمت كابتايا تو پيرماحب بہت فوش ہوئے، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرامنہ مٹھا کیا پھردعائے خیرک ، تمام حاضرین نے ان کی تقلید میں دعا کی۔ وعاکے بعد نیاز حسین مسکرائے اور کہا کہ بیلڈوں کا طشت گھرلے جاوُ اوراييخ دوست اورامال كرجمي خبردو-"

غلام محمد عابد حسين كي طرح حاجره خاتون كوامال کتے تھے وہ فوراً اٹھے اور ڈیرہ سے ملحق ان کے گھر کارخ کیا۔ مہلے عابد سین سے ملاقات ہوئی بعلگیر ہوئے اورخوش خری سائی محرچ در کھول کے بعد حاجرہ خاتون علی آئيس مظام محرانبيس وكيصة بي كمر بوطية عاجرہ فاتون نے آئے بوھ کران کے مربر ہاتھ

پھیرااوردعا دی مگر پھر چونگ تی کنیں اور غلام مرکی جانب بہت فورے و کھنے لگیں چند کھے یو نمی و کھنے رہے کے بعدایک لمی سانس فارج کی اورسامے والی جاریائی بر بین کسی مال محمد اور عابد سین دونوں نے ان کی شجیدگی كومسوس كيا محراد باكوكي سوال نبيس كيا\_ غلام محدف لذو پش کے اور بوری بات جائی توائروں نے مبارک باددی وعامجی وی اوھرادھر کی چندہاتوں کے بعدانہوں نے اینے بیٹے کی جانب و یکھاوہ مان کااشارہ مجھ کرکوئی بہانہ مناكروبان سے اٹھ گئے۔ بينے كے جانے كے بعد حاجرہ طاتون نے غلام محمد سے پوچھا۔" پتر مجھے کچھ طلاف معمول محسوس ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور مھی ہے اگر چہ اس کمے وہ نہیں ہے دگرنہ بہل سازا معاملہ بھے لیتی تم بی کھ بتاؤ کہ مہیں کھی صوب ہوتا ہے۔ جوا با غلام محد نے انہیں اسے سغر ادر پھر گزرنے

والى رات كا حوال بتاديا، وه غور سان كى بات سنى ربير، خاموی ہے فورکرتی رہیں پھراٹھ کر گھرکے اندرونی صے میں چلی تئیں پھر کچھ در بعدلوٹیں توان کے ہاتھ میں سیاہ وها مے میں بردیا ہواایک جری تعویز تھا۔

"فلام محرتم اس بارے میں کسی سے چھنہیں كبوم بالكل خاموش زبوم أكرتم ميرى طرف نبيس آتے توشاید بیمعالمة تادم چانا اور تهمیں معلوم بھی ندموتا مراببات جلد کھلے گاسب چھسامنے آئے گا مراس کا اظهارسی کے سامنے ندہونے یائے اگر پھر بھی کھے شمجھولو میرے پاس طے آنا عابد سین کوہمی شریک معاملہ ہیں كرنا\_"غلام محد خاموشى سے سب سنتے رہے، انہيں بہت حيامحسوس موكى وه دورى الياتها جب حياصرف عورتول مین مبین بلکه مروول میں بھی ہوتی تھی سادگی اور شرم برمعالمه زندگی برمحیط ہوتی تھی، خیروہ اجازت لے کرا تھنے الكيان الهول في كها-"غلام محمد فرصت موتو نور في في كوميري طرف بھیجنا۔ " یہ کہ کرانہیں رخصت کردیا مکران کے ہازو يرتعويز بائدهنا نه بجوليل اور تاكيدكى كه"بيتعويز ميري اجازت کے بغیر نہیں اتارہا۔''

تاله برناتها جم كاياني تهيتون سي لئ استعال موتاتها . یہاں آ کرانہوں نے سوجا کہ تازہ دم ہولیا جائے تالے پآ کرمنہ ہاتھ دھویایا وں مفتدے کے چند مجے ستائے اور پھر چل رائے۔ بے دھیانی میں اپنا تھ لا کنارے يرجمور ويا\_

ابھی چندفر لا تگ آھئے ہوں کے کردفعتا یادآ یا کہ تحيلا باتھ میں نہیں ذہن پرزور دیا تو نالہ کے کنارے رکھا یاد آ سمیا پھرواپس چل دیئے، پیطاقہ بہت بہت وریان تھا دور دورتک کی شے برنگاہ نہ بردتی تھی گری کی وجہ ہے کھیت بھی خالی تھے جب وہ نالد کے قریب آنے لگے تو دور سے کسی کی پشت دکھائی دی جیسے کوئی تالہ میں اس جگہ ماؤل لنكائج ببيهًا هو جهال ان كاتفيلا ركها مواقعاً قريب یا کراحساس ہوا کہ کوئی عورت ہے اور تھیلا اس کے قریب رکھا ہوا تھا مجوراً تھیلا اٹھائے کے لئے نخاطب كرناضروري تفاوه ميلي كفنكهارے اور پھر بولے " بي بي یہ تھیلا میرا آپ کے قریب رکھا ہے ،اگراجازت موتو المالول\_

ان کی آواز برعورت نے سرتھما کر بیچھے و یکھا، غلام محركي أتكهول كمامين برق كوندكى اس قدرحسين عورت انہوں نے اپن زندگی میں دیکھی تھی نہنی تھی دو جارلحول کے لئے وہ حواس باختہ سے ہو گئے عورت جے ار كى كمنازياده تعيك موكا ان كاتفيلا يكر كراته كمرى موكى ہاتھ آمے بردھا کر تھیلا ان کی جانب کردیا ۔تھیلا لیتے موئے ہاتھوں برنگاہ کی توبس دیکھ کرئی رہ مجنے ہاتھ کاحسن الفاظ مين د حالناممكن نبيس تعا\_

وہ تھیلا لے کر یکٹنے والے تھے کہ لڑی نے كرا-"ميس يهال تنها مول كيا آمے كاسفرآب كے ساتھ كرسكتي ہول؟ شام ہونے والى ہے،راستے میں كوئى تا نكه ملاتو بيره جادُ ل كي "

غلام محمد نے جواب دیا۔" جیسے آپ کی مرضی۔" انہوں نے کوئی سوال فورا کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ اڑی ان سے دوقدم پیچے چل پڑی۔

اب غلام محمد کا ذہن رعب حسن ہے نگل کر پچھ WWW.PAKSOCIETY.COM

سوج میں کھرے ہوئے تھے مغرب کی او ان سانی دی تو رخ مجد کی جانب کردیا نمازے فارغ ہوکر کھر آئے توبدی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے دہ ان سے ملے اور ہاتیں کرتے رہے کھانا تیار ہوتے ہی سب نے مل کر کھایا۔ای اثناء میں عشاہ کا وقت ہوگیا سب نماز کے لئے الكومخية

رات میں حیبت برآ کرسونے کی بجائے باتیں کرنے بیڑھ مکئے اردگرد کی جھتوں پر موجود لوگ بھی محفل من شامل مونية محدايد من ايك فالون رشة دارني مجل جڑی چھوڑی ۔ "نور لی بی اب بیٹے کی شادی بھی كرد الو"

اس برغلام محمد کی بہن نے مجمی کہا۔"ایا بیس بھی می بات کے والی تھی آب تایا یا ماموں دونوں میں سے نسی آیک کے بان ہات ڈال دیں کیونکہ غلام محر کے لئے دلچین دونول طرف سے ہے۔''

مجحه دريتك اسموضوع بربات موتى ربى غلام محمد بہلے ہی اپن جاریائی برجا کر دراز ہو چکے تھے۔اس ہات پرانہوں نے بیٹے رہنا مناسب نہیں شمجھا۔ تایا اور مامول دونول طرف ان كاآنا جانار بتنا تهامكر انبول نے بھی اپنی کزنز کوتفصیل سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کے جانے بروہ ادھرادھر ہوجاتیں کیونکہ ان دنوں ایہا ہی دستورتها-سرسري ويكياي موتاتها البذاوه ايي رائ وي سے قاصر تھے، نائی بھی انہوں نے اس موضوع پر سوجا تھا، دن مجر کے دافعات کوسوچتے سوچتے سو مگئے۔ آنے والی صبح کواٹھ کرمعمولات سے فارغ ہوکر توكري يرجانے كوتيار ہوئے توبية جلا كه بہن اور بہنوئي بھي رواند ہونے کو بیں تاشتے کے بعدسب ساتھ ساتھ ہولئے كونكه بہن كا مسرال ان كے رائے ميں براتاتھا ملازمت يرا كر لك بنده عمول من لك مح شام مکے وہ فارغ ہوئے تو والیس کا سفرانہوں نے پیدل ہی كرنے كا سوچا اپنے كاغذات كاپلندہ تخيلے ميں ڈالاتھيلا پکر ااورنگل آئے موسم خاصہ کرم تھا۔وہ آبات کا ذکر کتے موے جارے تھے، آدھے راستے میں ایک نہر نمایانی کا

Digest 132 December 2014

TANKSOCKET TIES WA

طرح تھا۔

"غلام محر بی اپ بارے بی سب کھ بناؤں کی پہلے اپ دل سے بوچھو۔ اپن زندگی کے فیطے خود کرو دوسروں کے ہاتھ بیں مت دو۔" اتنے بیں نجانے کہاں سے ایک بھی آ کروہاں رک کئی جوکہ ساری خالی تھی کوچوان ہی دکھائی دیا ،وہ لڑکی اس بیں سوار ہوئی ، آئیس بھی بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموثی سے بیٹھ کئے اور بھی جل پڑی

ان کے گاؤں کے ہالکل قریب آ کررک منی وہ اتر ہے، ابھی شکر میادا کرنائی چاہتے سے کہ جسی ہوا ہوگئ تووہ ایک سائس بحرکر گھر کی جانب ہوگئے۔

رات وہ سونے کے لئے لیے تواس شام پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے کیے، انہوں گے اس برکسی سے فی الحال بات کرنا بہتر مہیں سمجھا۔ اس لڑکی کا سرایاان کے دل ود ماغ پر چھا گیاتھا ان کا دل چاہ ر ہاتھا کہ وہ ایک ہار پھر نظراً جائے پھران سے با میں کرے، دفعتا دل میں خیال آیا کہ حاجرہ خاتون نے تاکید کرمے، دفعتا دل میں خیال آیا کہ حاجرہ خاتون نے تاکید کرتے کوئی بھی ہات ہو صرف ان کوآ کر بتا میں لہذاوہ اسکے دِن حاجرہ خاتون سے ملنے کا فیصلہ کر سے سو گئے۔

نصف رات کے قریب ان کی آنکھ کی آئیں اس کی آنکھ کی آئیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں جاگ گئے پھران کی طبیعت پر بوجھ پڑنے گا جو چند ہی منٹول میں پر حتا گیا وہ بے چین ہوکر بیٹھ گئے پھرخود عی دل جائے نگا کہ وہ نیچ جائی کہ وہ نیچ اپنے مائیں وہ آئی سے اٹھے اور نیچ کا رخ کیا نیچ اپنے کمرے میں گہرا آند جیرا تھا کہرے میں گہرا آند جیرا تھا پھر بھی نجانے کیوں ان کے بوجھ میں کی ہونے گئی یہاں پھر بھی نو جو انہیں گری نہیں کہ دو پر سکون ہو گئے گرمے باد جو دائیں گری نہیں گئے۔ گئے دہ پر سکون ہو گئے گئے گئے۔ گئے۔ گئے۔

اندهرے ش اچا تک ایک سایہ سالبرایا کچروہی خوشبو کھیل گئ، اس باردہ جاگ رہے تھے اس لئے کچھ چونک سے گئے دهیرے سے کوئی کمس ان کوائی کمر دمجسوں ہوا دہ ڈر نہیں بس مجس ہو گئے ان کے کان میں بالکل مرحم ی سرکوشی ہوئی۔" آپ مجھے یاد سویے کے قابل ہوا تو سویے گئے کہ اس ویرائے بیل ایک لاک تنہا کہاں جاری ہے جبہ اس کا لباس خصوصاً بات چیت کا انداز نہ تو مقائی عورتوں جیسا تھا اور نہ بی طوراطوار وہ بہت سلجھے الفاظ ادر لہج بیل کا طب ہوئی تھی اور جولباس اس نے بہین رکھا تھا ویسا تو جا گیرداروں کی مستورات کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ چلتے چلتے وہ غیرمحسوس اندا تر بیس ان کے برابر آ می اور آئیس وہی بانوس ی خوشبو محسوس ہوئی وہ پر دہ سے عاری تھی اس کالباس بھی ایسانہ تھا جو کہ اس علاقے کی خوا بین کا تھا۔

چلتے چلتے انہوں نے سوال کیا' بی بی آپ کہاں کی رہنے والی میں اوراس وتت تنہا کہاں جاری میں۔؟' اس نے جواب ویا۔'' میں رقع بورے قریب جوعلاقہ خالی ہے وہاں رہتی ہوں آج ول کے مجبور کرنے پرآپ کے سامنے ہوں۔''

قلام محر کھے جران سے ہوئے اور ہولے۔ ''لی بی فق پور میر نے گاؤں سے بوعی دور ہدرمیان میں جس خالی علاقہ کا ذکر کررہی ہیں وہاں سے میرا دونتین بار گزرہواہے وہ تمام نیم جنگل جیسا ہے وہاں تو آبادی ہے عی منبیں، نہ کوئی مکان نہ کھر آپ دہاں کسے رہتی میں؟ دوسری بات کہ میں آپ کوزندگی میں کہلی باراب دیکے در کیے رہا ہوں میں آپ کورہا ہوں میں آپ کورہ میں جانا تو آپ کیوں میرے دکھے رہا اور اسلامی آپ کورہا ہوں میں آپ کورہ میں جانا تو آپ کیوں میرے دکھے رہا اور اسلامی آپ کورہا ہوں میں آپ کی کورہا ہوں میں آپ کورہا ہوں میں کورہا ہوں میں کورہا ہوں میں آپ کورہا ہوں میں کورہا ہوں کورہا ہور

یاں کروہ چلے کے دک کی غلام محد کو بھی رک کا پڑا وہ ان کی جانب رخ کر کے براہ راست و یکھتے ہوئے بہت آ ہشکی سے بولی۔ 'غلام محد آ پ نے جھے ہیں و یکھا لیکن میں نے آ پ کود یکھا ہے تب سے اب تک میں ہروقت مرف آ پ کودی و یکھا جا ہی ہوں لیکن ہروقت مرف آ پ کودی و یکھا جا ہی ہوں لیکن

پروہ چلے لگ کے غلام فحم خاموش ہو گئے ان کی سیجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہولیں ان کی تربیت اور عاوت کچھ اسی تعین کے اسی تعین کے انہیں بڑھ کے اور عادت کی کہ انہیں بڑھ کر بولنا نہیں آتا تھانہ کی ان کی خقر کی ندگی میں اپنی مہن اور والدہ کے علاوہ کی عورت سے بے تکلف ہوئے سے ان کے لئے یہ معاملہ ایک افراد کی

WWW.PAKSOCIET Dan Digest 133 December 2014

"ہر میرے قریب آگر بیڑھ جھے تم ہے ہو ہات فصل آبا ہے کہ تم کرنی ہے۔" ۔؟" لیکن اس اڑک خاموثی سے ان کی جائے نماز کے پاس بیٹھ

" مجھے معلوم ہے کہتم بھی ہماری طرح مسلمان ہو، کلثوم نام ہے نا تمہارا، والدفوت ہو چکے ہیں، حافظ قرآن بھی ہو، کا میں مافظ قرآن بھی ہو، اس لئے میرے دل میں تمہارااحترام ہے، تم بناؤ کہ غلام محمدے تمہیں کیاد کچیں ہے۔ ؟"

"جب آپ میرے متعلق سب کھ جانی میں ذریعی معلوم ہوگا۔"

ادنہیں بہیں معلوم اس کے خود ہی کچھ بتاؤ۔ ا انفلام محمر سے ملنا کس ایک اتفاق تھا میں نے انہیں ویکھا مگرانہوں نے نہیں ،ایک ہارد کھے لینے کے بعد مجر کچھ بھی اورد کیلنے کی خواہش نہیں رہ کئی مجھے ان کے ظاہر سے ان کا باطن نظر آیا ہیں نے انہیں ظاہری ویکھنے کے بعد پہند ضرور کیا تھا لیکن کئی روز ان کے ساتھ ساتھ رہنے برمیر الداد ومقم ہے۔

بیں اپنی مجت ادر جا ہت کا حوال الفاظ سے بیان نہیں کرسکتی، بس التجا کرسکتی ہوں۔ ' یہ کہنے کے بعداس نے اپنے ہاتھ الن کے پاؤں پر رکھ دیئے اس کی سسکیاں خاموش فضا بیں گھلنے لکیں اس کے انداز نے حاجرہ خاتون کون کردیا وہ سو ہے بیٹھی تھیں کہ ان کے سامنے روا بی ہستی آئے کی اور دہ بمیشہ کی طرح اپنے دہد ہے سے اپنی ہات منوالے کی مگر یہ سب الن کے اندازوں سے ہالکل الد تھا۔''

انہول نے اس کے سر پردست شفقت مجرا رکھا اورزی سے پکارا۔

کلوم نے اپی روش آلکھیں ان پرمرکوز کردیں۔"بی بی مجھے معلوم ہے کہآپ مجھے فلام محر سے دورکر سکتی ہیں آپ کے افتیارات ہمارے افتیارات سے زیادہ ہیں مگریا در کھئے کا میرا خون آپ کی گردن پرہوگا، براہ کرم مجھے مجھائے کا بھی نہیں کیونکہ میری مجت آپ انسانوں کی طرح عارضی نہیں ۔ میں اس تعلق آپ انسانوں کی طرح عارضی نہیں ۔ میں اس تعلق کررہے تھاں۔"اس کے بعد خاموثی۔ انہوں نے خود ہی مخاطب کیا۔" مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں ہواگر ہوتو کھر سامنے کیوں نہیں آتی ۔؟" لیکن اس کے بعدوہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔

☆.....☆.....☆

عاجرہ خاتون امورخانہ داری سے فارغ ہونے بعداظمینان سے بیٹھ رہیں صاحبزادے اورشوہر کو عشاء کی ادائیگی کے بعدمجد چلے گئے گروعشاء کی نماز پر ھنے کی بجائے مہری سوج ہیں بیٹی رہیں وہ اس تھی کو سطحانے کے لئے سرا تلاش کرتی رہیں جب تک سرا ہاتھ لگا دونوں کی والیس ہوگی لوکرانی کودودھ تیار کرکے دینے کا کہدکراٹھیں شوہر سے کہا کہ۔" آج آئیس کچھ خصوصی دطا کف کرنے ہیں انہیں سیجھ وقت کے گا۔" اس کے خصوصی دطا کف کرنے ہیں انہیں سیجھ وقت کے گا۔" اس کے بعددضوکر کے اپنی عبادت کی کو ٹھری ہیں آگئیں عشاء ادا بعددضوکر کے اپنی عبادت کی کو ٹھری ہیں آگئیں عشاء ادا بعددضوکر کے اپنی عبادت کی کو ٹھری ہیں آگئیں عشاء ادا بعددضوکر کے اپنی عبادت کی کو ٹھری ہیں آگئیں عشاء ادا بید دیس کے بعد کا تی بعد کا تھیں مشغول بید دیس کے بعد کاتی دیر تک اپنے وظا کف ہیں مشغول رہیں۔

دفعتا ان سے کچھ فاصلے پر ایک ادھڑ مرعورت ممودار ہوئی اس نے آ ہستگی سے آئیں سلام کیا اور قریب آ کرز بین پر بیٹی گئے۔"لی ہم ناچز کو کسے یاد کیا۔؟" "بلقیس ہم نے تم سے بچھ ہا تمیں جانا تھیں اس لئے زحمت دی۔"

"زحت کیسی لی لی ہم غلام ہیں، پوچھیے۔" مجرکافی دیر تک حاجرہ خالون ان سے دھیمی آواز میں گفتگو کرتی رہیں مطمئن ہونے کے بعداس خالون کو جانے کی اجازت دے دی بلقیس الودا می سلام کرنے کے بعد دیسے ہی عائب ہوگی۔

جاجرہ خاتون پھر ووبارہ بڑھائی ہیں مشغول عہادت ہوگئیں نعمف گھنٹہ کے بعد کچھ پڑھ کر انہوں نے مغرب کی جانب بھونک ماری اس کے چند کھوں کے بعد ایک اس نے جدایک لاگ ان کے سامنے آموجود ہوئی اس نے سر پرسیاہ دو پٹداوڑھ رکھاتھا نگا ہیں جبکی ہوئی تھی اس ان سے دوقدم قریب آکر سلام کیا۔

WWW.PAKSOCIETY. Dal Digest 134 December 2014

كونبعانے كے لئے ہرطرح كى قربانى دوں كى۔''

حاجرہ خاتون نے کہا''میں نے ابتداء میں عی اس معالم الح بھانب كراس كى والده كوبلو أكراس كى شادى كى بات كان ميں ڈال دى تھى ،اب تك تويقينا معالمه آ مے ہو ہ جا ہوگا کیا بیمناسب ہوگا کہوہ اوگ اپنوں کے ما مخ شرمسار مول ـ"

"أب اتن جهول بات كومير ، معالم برزني نددیں آپ کے مرتبے کے سامنے میری زبان چھ کہنے ے عابر ہے آپ معالمہم ہیں، جھے مجور مت کریں میں آپ کوایے ادر غلام محمد کے تعلق کی بنیاد بنار بی ہوں آب اے لاتعلق میں مت بدلے گا۔" اس کے بعداس فاجازت ما على اوراس كاوجود تاريكي ميس كفو كميا\_

حاجره خاتون نڈھال ی ہوگئیں مزید بیٹھناممکن ندر باوه اٹھ کرانی خوابگاہ میں آ کر پٹنگ بردراز ہو کئیں وہ غاصی پریشان تقیس پھر بھی سوچے سوچے آ نرسوکنیں۔

تمام دات انظار میں گزرگی غلام محدثہیں جانے تھے کہ النا سے ملئے آنے والی اجا تک چی کیول گئی ، ببرحال وه رات تو جاگ كربسر بهوئي فجركي اذ ان سے بل وہ آ کرادیر نیٹ معنے اور پھروہی معمولات جوروز ہوتے تع \_آ في والا دن أن كى وفترى تعطيل كالبذاوفتر جانے كى فكرنبيس محى ، تاشية يروالده في احمد وين يعنى ال ك والدكويا وولايا كدوه آج تياررين غلام محد كرشت ك سلسلے میں ان کے بھائی کے ہاں جانا ہے جبکہ احددین اسے بھائی کا ذکر لے بیٹے مراور بی بی کے دلائل کے سامنے قائل ہونا ہی بڑاان کے چھوٹے بھائی بھی این اپنی رائے دیے رہے صرف وہی خاموش رہمعلوم نہیں كيون انبين اس ذكر سے كوكى خوشى نيس موكى -

نافیتے کے بعدوہ والدکو پیرصاحب کے کھر کا کہد كرنكل آئے،ان كاارادہ حاجرہ خاتون سے ملنے كا تفاوہ اس مبهم اور غيرواضي صورت حال سي الجه مح يتح اس امال بى سلحما سكى تعين وبال آئے تو عابد حسين كر رئيس تے ای بین کوبغرض علاج شمر لے کر گئے ہوئے تھے

۔انہوں نے امال سے یو جھا۔ 'امال جھوٹی بی لی کب بار موكس اور بارجى الى كه علاج ك لئے شہر جا ايزار مجھ بتایا ہوتاتو میں عابر حسین کے ساتھ جاتا۔ 'اس موقع بروہ این بریشانی بھول مے جوابا حاجرہ خاتون نے تسلی دی اور کہا کہ" ریشان نہ ہو چی کے پید میں کافی دن ہے تکلیف تھی مقامی علاج سے فائدہ نہیں ہوا توشیر لے حاكرعلاج كردانا يزار

خرلی یائی کا یوچها پھرائیس کہا کہ" ایک اہم معامله بربات کرنی ہے۔'

غلام محر كمن لك\_" المال من بات كرنے ك کے بی آیا تھا بھے بھینیں آ رہا کہ پیسب کیاہے۔" اس کے بعد انہوں نے گزشتہ دن اور ات کا واقعه بیان کردیا۔ان کے خاموش ہونے برحاجرہ خاتون نے کہنا شروع کیا۔

البترجوبات من كمنے والى موں دہ عام ہات نبيس بچے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں انہیں بہت سوج مجهر كول كرنا موتا بتهارا سابقد قوم جنات كي الكي الركى ے پڑاہے، عرکے حماب سے وہ ہم انسانوں میں لڑکی بی شار ہوگی تم اس کی زندگی اور نظر میں آنے والے سیلے مرد ہوجس کے ساتھ وہ پوری طرح سجیدہ ہے میں نے ملے اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کیں اور پھر اسے بذات خود حاضر کیااس معاسطے میں زورز بردی تہیں كرسكتى كيونكه وهمسلمان اورحا نظريمي بهمهار اوبروه مسى بھى مجھوتے كے لئے تارنبيں مرہم دنيا دارانسان ہیں ہیں ای معاشرے میں دہناہے، ہمارے ہاں ایسے رفتے ندینائے جاتے ہیں اور ندھائے جاتے ہیں۔

اس معاملے میں این رائے ود کہ تہارا کیا فیصلہ ہاں مئلہ کا واحد حل تمہارا الکارے اگرتم خود اسے ابنانے سے انکار کر دوتو وہ خور مالوس موکر میکھے ہے جائے كى اس صورت بيس ماراكوكى نقصان نبيس موكاليكن اس ك بارے من جو الحق نبيس كما جاسكا ."

فلام محديدسب جان كربهت متفكر مو محية أنبيس مجريج المك تقاكم نامعلوم وه كون بوسكتي بي مرسب واضح

WWW.PAKSOCIETY.Dam Digest 135 December 2014

PARCOCINEVICON

س لینے کے بعد وہ دم رو کے بیٹھے تھے بہر حال غلام محمد ایک نوعمر نو جوان تھے نا کہ ایک پختہ کار بزرگ جو کہ لحول میں فیصلہ کر لیاتے۔

لورنی بانے سوال کیا۔ "مرکیوں پتراگر ذہن کی طرف ہے قوبتا۔"

"نہیں امال میراؤ ہن کسی بھی طرف نہیں ہے ای لئے تومنع کررہا ہوں بس آپ لوگ ابھی کہیں نہ جاد میرا دل نبیس مانتا اما کوبھی تم ہی بتا دینا، میرانام ندلینا، زیادہ در نبیں بس کھ دفت دو چرا بی مرضی ہے جو جا ہے کرنا۔" جوابا نور بی بی نے انہیں سلی دی کرفی الحال وہاس سر گرمی کوموقوف کردیتی میں بعد بیں اس بارے میں کھے كريس كم - جرآدام كرنے كى ديت سے اسے كرے میں آئے گرمی اسے عروج پرتھی اس دفیت وہ قیلولہ کرنے لیٹ گئے ان کے دونوں بھائی اس وقت نجانے کہاں تھے وہ تنہا ہو سے لوآج من ہونے والی بالوں برغور فکر کرنے لك مح وه ايخ طور برفيمله كرناجات تق ولمسلسل كلوم كاطرف هنج رباتها جبكه دماغ اس غير فطري رشية برساج اور محروالول سے رومل سے ڈرار ہاتھا نجانے کتنی وروه سوچے رہے چرگری نیندسو مجے۔ وہ غالباً خواب د مکورے تھے لیکن میں پیخواب میں تھاوہ ایک نامعلوم سی عكه برخ ايك برداسا كمره سجاسجايا ادرخوب صورت ايك طرف مسری بری موئی تھی شاہانہ طرز کی جیسے سی مفل شہنشاہ کی ہواس کے قریب وہ خود ایک زرنگار کرسی پر بیٹے تنے بورا کروان کے علاوہ کی بھی ذی روح سے خالی تھا

انبیں لگا کہ وہ کی کا انتظار کررہے ہوں پھر مانوس ی خوشبو
کے ساتھ دہ کمرے بیں آئی وحیرے دھیرے چلتے ہوئے
ان کے بالکل سامنے مسہری پر آ کر بیٹے گئی۔ اس نے
فیروزی رنگ کا خوب صورت لباس بہن رکھا تھا اس کی
خوب صورتی پر اس کے حور ہونے کا گمان ہوتا تھا۔
خوب صورتی پر اس کے حور ہونے کا گمان ہوتا تھا۔

اس نے انہیں سلام کیا۔" میرانا م کاثوم ہے آگ بقینا آپ جان محے ہوں کے۔"اس نے جنگی جنگی نگا ہوں کے ساتھ کہا۔

''ہاں جھے امال نے بتایا ہے۔'وہ بولے۔ ''لو مجرآپ نے کیا فیسلہ کیا ہے؟'' کاثوم نے سوال کیا۔

غلام محمر نے کہا۔'' میں آپ کوجان ہی کہال پایاہوں کے فیصلہ کرسکوں۔''

ابتداء میں بی ابنا آپ طاہر کرنا پڑا ،ورنہ میں نے پہلے
ابتداء میں بی ابنا آپ طاہر کرنا پڑا ،ورنہ میں نے پہلے
آپ کے دل میں جگہ خاصل کرنے کے بعد بی سوال
اٹھانا تھایا شاید بیسوال کرنے گی نوبت بی نہ آئی مگراب
آپ کو فیصلہ سنانا بی ہوگالیکن یا در کھے گا کہ آپ آ دم ذاد
تو چند دہا تیوں کی زندگی یاتے ہیں مگر ہم ہزار ہاسال جیتے
ہیں، آپ تو انکار کرنے کے بعد بی زندگی شروع کرلیں
کے جو ہمارے نزد میک بہت مختصری ہوتی ہے لیکن ہیں
صدیوں کے لئے زندہ مصلوب ہوجادی کی کیونکہ آپ
صدیوں کے لئے زندہ مصلوب ہوجادی کی کیونکہ آپ
کے بعد زندگی صرف قید تنہائی ہوگی ۔'

محرکلوم میں دل وجان ہے آپ کوتبول کر بھی لول تو ہاتی سب کو کیسے مطمئن کروں گا۔"

فلام محدی بات برکلوم مسکرائی اور نگاه افعا کرانہیں دیکھا۔ '' آپ نے جھے قبول کر سے میری تمام پریشانی ختم کردی ہے اور آپ کی پریشانی ختم کرنا میرے ذمہ ہے آپ کو کچھے نہیں کرنا صرف اپنا فیصلہ حاجرہ خالون تک پہنچاد ہے کیونکہ ایسانہ وکردہ آپ کو مجبور کردیں۔'

وہ اپنی جگہ سے آخی اور غلام محمہ کے پاوک میں بیٹھ کر ان کی طرف کر ان کی طرف کر ان کی طرف و سکھتے ہوئے اور وعدہ و سکھتے ہوئے اور وعدہ

WWW.PAKSOCIETY. Digest 136 December 2014

سیجے کہ آپ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں کے اور مجھ سے ضرور شادی کریں مے۔"

غلام محر كويا موعد" أكريس آب سے ندما موتا تومعمول کے مطابق ہی زعد گی گزارتا وای کرتا اور ہوتا جو سب كرتے إي جوبونا جلا آرہاہے مراب آب كے علادہ میں کسی کوشا پرزندگی میں جگہ آود ہے سکوں کر دل میں نہیں۔" ال بات بركافوم أفى اوران كاشكرساوا كمااور پر ایک چھوٹی می سونے کی ڈبیہ غلام محرکودی اور کہا" بہلی فرصت میں حاجرہ خاتون کوانے فیلے ہے آگاہ سیمے وہ اگر چہ خالفت کریں کی مرآب اے ارادے پرمضوطی سے قائم رہے گا جب وہ آپ کے فقلے سے متفق ہوجا کیں توبید ٹبیان کودیجے گا ، آمے کے معاملات ان کے ساتھ ہمارے قبلے کے بڑے یا ہی رضا مندی ہے

پھر بیہ منظر محلیل ہوگا عمیا۔عصر کی اذان بلند ہوئی تووہ ہر بردا کرا مے وہ کسینے سے شرابور سے انہیں لگا کہوہ خواب و كيور ع تفيكن المقة موع لكا كم الحديل كحمه ہے دیکھا تووی طلائی ڈبیدان کے ہاتھ میں تھی انجانے كيول ان كا دل خوش سے جركيا۔" تو يدسب سي تحا۔"وه خود سے مخاطب ہوئے ۔"اب میں اپنا وعدہ ضرور اورا كرول كائ وبيكواحتياط سے جيب ميں محفوظ كيا اور درود شريف يرص موے وضوكرنے چل ديے۔

نماز کے بعد خیال آیا کہ" حاجرہ خاتون سے فورا لمنامناسب نبيس ابهي كهوروز مخبرجا تابهون كجراس بإبت اسيخ فيصله سے أبيل آ كاه كرول كاور ندوه اسے ميراجذ باتى قدم جھیں گے۔ ول میں پہلے کرے مطمئن ہو گئے۔

دودین معمول کے مطابق محزر محے تیسر مےروز دہ ابنا كام نمنا كر هرة رب سے كرى كے باعث سنسانی جمالی موكى تنى اوركوئى يكم بعى دكهائى ندد در اتفاده آيات كاورد كرتے ہوئے آرے تھے دفعتاً جارحفرات بہت معزز، وكهائى دين وال لمب جوز مضبوط جسم اوراد جرعراان ے قریب آ کرسلام کیاباری باری مصافحہ کیا چر ہو لے۔" بیاتم سے کھ ہات کرنی ہے ہارے ساتھ چلو۔"

غلام محرکوایک لمح کے لئے کچھ اشتباہ موالیکن پھر کچھ سوچ کران کے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گئے دہ انہیں لے کر شال کی جانب جل بڑے بامشکل بجیس قدم طبے ہوں مے كرسان الشاكر دكھال دياده أبيس كے كراندرا ئے ايك بڑے سے کمرے میں آ کربیٹا اورخود جاروں ان کے واکیں باکیں بیٹھ گئے ان میں سے جوسب سے بزرگ تھے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔"بیٹا ہادے قبلے کے ایک معزز فرد کی بین نے ہم سے تہارے گئے درخواست کی ہے۔ چونکہ اب وہ معززمتی مرحوم ہو چکے ہیں اوران کی جان بھی قبلے کی دفاع میں ہونے والی جنگ میں گڑاتھی اگر يمي بات مارے قبلے كى كوكى اورخاتون كرتى تووہ مارے کئے ناصرف ٹا قابل قبول ہوتی بلکہ نا قابل معانی بهى ليكن چونكه درخواست كزار ناصرف قابل احرّ ام بستى ہے بلکہ ماری بچیوں کی معلمہ میں البداہم کوئی تخت قدم ہیں الفاسكة وومراآب كيريرهاجره خاتون كالاتحتمى -ہم شریر جنات سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ امن پہند اور مدود کے پابند ملمان جنات میں اور یے لے کہ شادی کے بعدوہ بالکل انسانوں جیسی رے گی ، جناتی فطرت سے بہت دور ہوجائے کی لینی کسی وقت بھی اس

ے جن ہونے کاشر تک ایس ہوسے گا۔ آپ بتائے آپ

جواباً غلام محمد چند لمع خاموش رہے چر كويا موئے۔" محرم آپ کی زم خو کی کا شکریہ آپ ہی بتا ہے كلوم خاتون عورت موكر ميرے لئے اسے خاندان معاشرہ اور بیارول کی قربانی دے کرمیراساتھ جا ہتی ہیں المارى زندگي آپ كے مقالع مل بے مدمخقر موتى ہے میرے بعدانہوں نے تنبائی کا صحراعبور کرناہے ۔انہوں نے جل کرمیرے ساتھ آنا ہے ایک دوسرے معاشرے کو انقیار کرناہے جوان کی فطرت پرنہیں نا کہ انہوں نے مجھے انے ساتھ جانے کامطالبہ کیاہے۔ پھریس مرد ہوکر کوں چھے ہوں اور انہیں مانوس کروں۔ان کے جذبہ صادق نے مجھے بہت مضبوط کرویاہے میں بھی ان کی محبت من بتلا ہوں آ مے آپ اپنا فیملہ صادر کردیجیے تا کہ ہم

WWW.PAKSOCIETY.COPar Digest 137 December 2014

محريذات خود چل كرآ كى بهول سوائے كى كى اہم شادى ی تقریب ہوتو دو حارمحوں کے لئے اہل خانہ کے اصرار پر ولما المن كودعادية كوآ جاتى تعيل-

ضروری سے ضروری معالمات کے لئے بھی اہل ماؤں کی خواتین خود جا کر ملا قات کرتی تھیں ان کے لئے توبہر حال سیاعز از تھا کہ وہ ان کے ہاں آ رہی ہیں تمام افراد بھاگ دوڑ کران کے لئے انتظامات میں لگ کئے اس بھاگ دوڑ میں خوشی بھی تھی اور تشویش بھی۔ برآ مدے میں ان کی نشست کا انتظام ہوا کہوہ پردہ دار ہیں محن میں بيشنامناسب سهوكا

چند ٹانیوں بعدود آئیں تو آئے بڑھ كرنورلى لى نے ہاتھ پکڑ کراندر لے آئیں، احمددین فورامنظرے بٹ مے کہ لی بی غیرمردوں سے بردہ کرتی ہیں اہیں بیضا اگ تواضع کے انتظامات غلام محمد کے جھوٹے بھائیول نے سنبال لئے غلام محرلیک کران کے پاس بیٹھ مجے رکی باتوں کے بعددہ نور کی لیا ہے کہے لیس "نور مجھے میرے یہاں آئے برطرور حیرت ہورہی ہوگی مرکام کچھاہیا تھا کہ خود آنا مناسب تقال مجرغلام محر كوكها "بينا آب يبال ے جاؤاورائے والد كوجيجو مجھے دونوں سے تنہائی من اي بات كرنى بيش والم كمر ين بيش والدكوميج دياس کے بعدان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوار نشست ایک مھنے چلی اس کے بعد دہ رخصت ہونے لکیس۔

تمام الل غاند کے اصرار بروہ کھانے بررک تمیں چرمغرب کی نماز ادا کر کے رخصت ہوئیں۔

غلام محمدات والدين كى زباني اس بات چيت كا احوال جانے کے لئے بے چین ہورہے تھے مرخود سوال كرتے ہوئے جاب رے ا تاتھا خرجیے تیے تمام امور منائ محق عشاء يده كرمب جهت يرسونے كے لئے آئے ان کے بھائی بھی والدین کو تھیر کربیٹے مھے کہ اس تازہ ترین واقعہ کے بارے میں بوچھیں غلام محریمی ای طلقے میں آ کرشامل ہو محنے تا کہ وہ بھی جان سکیس احمد ین ان كوالدن كبار" آج في في غلام محرك رفية ك بارے میں بات کرنے آ کی تھیں وہ جا بتی ہیں کہ غلام

دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہوجائے۔" مین کران کے ہائی جانب بیٹے ہوئے باریش يزرك ني "سبحان الله" كها عرضي لكي " ماري في كا افتخاب غلط نبیں، آپ نے مارے تمام فلکوک رفع كردي بي آب جاكرشادي كانظامات سيجي إتى جم سنبال لیں کے ہم سب بصورت انسان آ کرآ ب دونوں کی شادی انجام دیں کے آپ کوکوئی وضاحت نہیں دی ر بے گی۔ہم اجازت ملتے ہی حاجرہ خاتون سے ملاقات كرتے ين "وہ تمام الله كمرے موت اس بارانبول نے پیشانی پر بوسہ دیا اور دروازے برا کررخصت کیا ، عُلام مُما ين خوشي كوسنجالة بوئ كمرآ كئه

ای شام انہوں نے جا کراماں کوتمام صورت حال ے آگاد کیاساتھ بی کلوم کی دی ہوئی طلائی ڈبیان کے ہاتھ میں دھردی جو کہ انہوں نے خاموثی سے لے لی اور انہیں بے قکرر ہے کوکہا غلام محمر کے لئے ان کاروں بہت حیران کن تھا انہیں ان کی طرف سے بھر پور مزاحت کی توقع تھی کیدہ انہیں اس فیلے ہے بازر کھنے کی کوشش کریں کی ، مرانبوں نے کوئی بازیرس کرنے کی بجائے خاموثی سے اس معاملے کونمٹانے کی حای جرلی پھر بیسوچ کر مطمئن ہومنے كمانبول في خود جال جرت چا ہے اب قدم قدم پر جرتی ای دیکھنے کوئیں گ۔اس کے بعد کھ خیال آیا توابال سے ہوچھے گئے۔"اناب میرے المال ابا کوکون آبادہ کردے کا جبکہ طاہری طور پراہمی کھے ان کو بتانے اور دکھانے کوئیں ہے۔' اس برامال نے اس طرف سے بالکل بے فکر ہونے کوکہا اور بولیس "انظار کرو اورد مجھو يہال تہارے كرنے كے لئے كوئى كام بيں۔ "وہ اجازت لے کریکٹ آئے۔

ان كى اس ملاقات كے جارروز كے بعد شام ميں وہ گھر پرموجود سے تو ہیر نیاز حسین کے گھر سے تو کرانی آئی اورسيد هے لور بي بي كومطلع كيا كه-"ذرا دير يس عاجره خاتون ان کے گھر تشریف لار ہی ہیں۔''

یہ سنتے ہی سب کے ہاتھ پاؤں پھول مھے کہ عاجره خاتون آري بين ايرا بھي بھي نبين مواكروه كى كے

WWW.PAKSOCIETY. COM Digest 138 December 2014

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



محر کی شادی ان کی پندگی ہوئی لاک سے کی جائے جو کہ ان کے جان بھان کے لوگ ہیں ۔''

والمنح رہے بیدوہ دور تھا جب خائدان براوری کی ا کائی مہت محدود اور مضبوط ہوا کرتی تھی خاندان ہے یا ہر شادی کا تصور تک نہیں تھاشادی بیاہ کے معاملات صرف والدین اور بھائی بہن نہیں بلکہ برادری کے برول کی شمولیت سے طے یاتے تھے۔

ان نوگوں سے لئے ریمعاملہ تھمبیر تھالیکن حاجرہ خاتون نے انہیں در بروہ حکماً برنبیت طے کرنے کوکہاتھا اوران كا حكم نه ماناان كے ليے نامكن تھا لہذاكل وہ تمام اہم رشتہ داروں کے ہمراہ مزید تعمیل بات چیت کے لئے ورناز حسين ك محرجاني والي بي غلام محر كو قطعاً حیرت نہ ہوئی جبکہان کے بھائی تخت حیران ہوئے۔

طاجرہ فاتون نے این شوہر پیرنیازمسین كوتنبائي ميں بلاكر تمام واقعه كوش كزاركيا اور بيه بنايا كيه " فارروز قبل كلثوم كے قبيلہ كالم افرادان كے سامنے حاضر ہوکراس غیرری شادی کوشکیم کرنے کے لئے تیار ہیں وہ با قاعدہ حاجرہ خاتون کے میکہ والول کے جان پیچان والے عزیز بن کردشتے اور شادی کے معالمات انجام دیں مے نا کہ کوئی مسئلہ پیدانہ ہووہ شاید اس معالمے کوزی سے نہ برتے مگر حالات کے پیش نظر وونو ن فریقین کوافهام تفهیم سے چلنا ہوگا۔

پرصاحب نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بصورت انسان بلالیں وہ دونوں طرف کے لوگوں کی ملاقات كرواكر بدست خود بيشادي في كروائين مع الرجدك برادری سے باہر شاوی ان کے یہاں تقریباً نامکن ہے محران کے خود اور حاجرہ خاتون کی شمولیت کے باعث تمام اعتراضات دم توزدي ك-

ا مكل ون احددين اورنور لي لي ايخ قري اعزاه كو لے كر پيرصاحب كے كھر مے يہ پہلاموقع تھا كە كادل مے می فردی شادی کامعالمہ پر نیاز حسین کے محریران کی الميك بسندر طع مور باتقاميه بات أيك بى دن من تقرياً تام گاؤں میں جیل کئی خروہ ان کے بال بنج تو دہاں

پیرنیاز حسین عابد حسین اور چند فاس اشخاص کے علاوہ سات آ ٹھ مرداور دوخوا تین بھی تھیں آنے دالے تمام لوگ ان متیوں کود کھ کر کھ مرعوب ہو گئے کیونکہ بیتمام کے تمام بهت بارعب ادرمعزز دكها ألى يؤت عصاتهو ي حسن وجال کا نمونہ بھی۔ پہلے رسی سلام ودعا اور گفتگو ہوئی اوروودھ بإدام كےمشروب سے تواضع كى كئ ان تكلفات کے بعد پیرصاحب غلام محرکے والدین اوران کے اعراہ ے ات چیت کا آغاز کیا اگر چہگادی کےمعاملات الل گاؤں فود ہی طے کرتے ہیں مرغلام محر کامعاملہ الگ ہے ماجره فاتون ائي بندسان كانسبت طي كرنا عامي میں اگر کسی کواعتر اض ہے تو وہ کھی سکتے ہیں۔

اس کے بعدانہوں نے ان مستیوں کا تعارف ای الميك دور كعزيزول كاطور بركردان كالعدرشة بربات شردع كردى اوربدات خوداس نسبت كوط كرف ک ورخواست کی اس پر احددین نے فوراً اٹھ کران کے ما تعول كوبوسه ويا ادركها-" آپ ادر في في دولول بهت عقيدت واحترام والى ستيال بي آب كاحكم سرآ تكهول ير " كيرانبول في دونول بعائيول سے رائے بالكي جو مب نے بیرصاحب براعتاد کااظہار کیا پھرنیاز حسین نے عورتوں کو کہا کہ" وہ گھرکے اندر چکی جائیں اور بچی دیکھ لیں کیونکہ ان لوگوں کی رہائش بہت دور یارے علاقے میں ہے اس لئے احمد دین کے اہل جاند کی مبولت کے لئے آئیں یہاں بلایا کیا ہے۔"

تمام خواتین گھرکے اندرونی جھے میں آمنی حاجرہ خاتون کی وست ہوی کی محبت سے ملیس مجرانہوں نے کاثوم اوران کی والدہ کوبلوایا ان وودل کے آنے سے مرو ردين سا موكميا دالده توحسن وقاركا مجموع تعيس جبك خود كلثوم كود يكهية عى نور في في مبهوت موكررة كنيس أبيس اندازه نہیں تھا کہ حاجرہ خاتون کی بہندایسی بے مثال ہوگی انبول نے بر ہ کرسر پر ہاتھ مھیراتو پورے بدن میں ابری اتر گئی۔ انہوں نے اس اڑکی کی والدہ سے بات چیت کی تو معلوم مواكه بي مافظ قرآن اورمعليه ياتوببت فوتى اور فخر ہوا ان کے دل میں اب تک اپنی جینجی کے نہ لاسکنے کا

WWW.PAKSOCIEDAT Digest 139 December 2014

جوملال تفادهل كيا-

البت أنبين كلثوم كى دالده بلقيس كه هاموش هاموش اورافسرده سى لكيس بهرحال بنهوں نے اپنی رضا مندى ظاہر كردى تو فورا باہر مردول كواطلاع كردى كئ بيرصاحب نے اطلاع باتے ہى دشتہ فے كركے دعا خير كردى -

اس کے بعد مرف پندرہ دن کی مخفر مدت کے بعد تاریخ طے کردی بارات، انہی کے گھر پر لانے کو کہا گیا کیونکہ وجہ وہی بیان ہوئی کہ ان کار ہائی علاقہ بہت ہی در تھا جہاں سفر کرکے جانا محال تھا۔ کلثوم کے برون نے درخواست کی کہ شادی جس شور ہنگامہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ مرب بہت نہ ہی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں وہ سادگی اور خاموثی سے بیر سم کرنا جائے ہیں جو کہ بیر صاحب کے انغاق والے تا ہے۔ مان لیا گیا ۔

آ مے کا قصہ مختصر بندرہ روز کے بعد غلام محمد کا الکاح دختر آتش ہے ہوگیا۔

حاجرہ خاتون نے کلٹوم کو بہت ساری تاکید اور ہدایات کے ساتھ رخصت کیا کہوہ انسانی دنیا ہیں آئی میں بھول کربھی جنائی فطرت سامنے ندآئے جس کی وجہ سے غلام محمہ کا انسانی کا وال کے الل خانہ یا گاؤں کے لوگوں ہیں شہباۃ پیدا ہوں ۔'' غلام محمہ کوبھی کہا ''وہ جلد تا دلہ کروالیس تا کہ وہ اس بہائے سے والدین سے الگ رہیں اور بہوکا کوئی من ان کی نظر میں ندا سکے ۔''

کلؤم غلام محد کے گردضت ہوکرہ کیں اور سرول مونا اور سرول چاندی زیورات جہنے میں لائیں جو آتے ہی انہوں نے ساس کے حوالے کردیا کہ وہ حفاظت سے رکھائس وہ اپنی مرضی سے کام میں لائیں۔ کلؤم نے اپنی تمام سرالیوں کی الیم عزت اور خدمت کی کہ تکی اولا دہے الیمی پذیرائی ملنا محال ہوتی اس کے آئے سے غیر محسول طریقے سے دفتہ رفتہ وہ سب خوشحال بھی ہوتے گئے۔ پھر غلام محمہ نے انتقال کوشش کرکے دور جادلہ کروالیا اور بیوی کے ساتھ چلے آئے۔ کول ان دونوں کی زندگی اس قدر محبت کے ساتھ جلے آئے۔ کول ان دونوں کی زندگی اس قدر محبت کے ساتھ اسر ہوتی

رہی کہ وہ مثالی ہی سے۔
ان کے یہاں اولادی ہی ہوئیں مرکاؤم واادت
کے موقع پر ہمیشہ اپنے قبیلے میں چلی جا تیں اور سنچ کواپئی
والدہ کودے کر خالی ہاتھ آ جا تیں کیونکہ ان کے بنچ اس
معاشرے میں نہیں رکھے جا سکتے تھے ان دونوں نے بہی
طاہر کیا کہان کے بنچ ولاوت کے وقت ہی مرکئے۔
عمایی کی شادیاں بھی ہوگئیں وہ اولاد دالے بھی ہو سکے
علام محمد نے اپنی نو کری سے صرف شخواہ کے علاوہ عزت
ملام محمد نے اپنی نو کری سے صرف شخواہ کے علاوہ عزت
مکائی، ان کی عزت تمام عزیز رشتہ دار اور جان بہچان

والے بھی کرتے۔ قیام یا کتان کے بعدان کے سکھاور ہندودوست ہجرت کر محملے کچھ مزید سال گزرے تو غلام محمد کے والدین بھی و تفے و قفے ہے انتقال کر محملے۔

عاجرہ خاتون جب تک زندہ رہیں انہوں نے کاؤم کوہاں جیسی عبت دی ۔ ان کا انقال ہوا تو گویا نیاز حسین تنہای ہو گئے۔انہوں نے اپی جگہ بیٹے کود سے کرخود کوشہ نینی اختیار کرلی ۔ غلام محمد کی دوئی اور مجت عابد حسین سے بدستور قائم رہی وہ اپنے بھائیوں بڑی مہن اوران کی اولا دول سے بہت محبت کرتے تھے اپنے بھائیوں کوہی بھانچوں کو جائیداویں بنادیں تعلیم دلوائی سب کوہی ان کے بھائچوں کو جائیداویں بنادیں تعلیم دلوائی سب کوہی ان کے ساتھ آ کرنیوں رہے ہمیشا انگ کھر میں رہے مگراس بات ساتھ آ کرنیوں رہے ہمیشا انگ کھر میں رہے مگراس بات دونوں کو آپنی بردہ حکمت صرف وہی دونوں جانے تھے۔ان دونوں کوآپی میں اس قدر محبت تھی کہ بھی غلام محمد اپنی دونوں کوآپی میں اس قدر محبت تھی کہ بھی غلام محمد اپنی بوی سے آیک دن ہی انگ ندر ہے۔

بالآخر پہتر برس کی عمر میں آ کر بیار دینے گے کافوم نے ان کی خدمت میں اضافہ کردیا، ہرطر رہ ہے ملائح معالجہ کردایا مگر بردھتی عمر کے باعث کر در ہوتے چلے ملائح معالجہ کردایا مگر بردھتی عمر کے باعث کر در ہوتے چلے گئے، یوں طویل بیار ک کے بعد آیک شب جمعہ دہ تہجد کے دفت انتقال کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے موقع پر اس سرائی رشتہ دار بھی آ ہے نماز جنازہ کے موقع پر اس قدر ہوم تھا کہ گاؤں کے لوگ جیران رہ مجے نامعلوم لوگ

WWW.PAKSOCIETY: Dar Digest 140 December 2014

PARCOCINEVICON

مغیرا باس میں ان کے جاتا ہے میں اور اس میں اور اس کے ساتھ کا استجابہ کے سی ساتھ کا استجابہ کا میں ساتھ کا استجابہ کی ساتھ کا استجابہ کی ساتھ کا استجابہ کی است کے جاتا ہے گئی کے است اور ایسان کی المراب کی گئی کر وہ میست والوں کی است کی میں جاتا ہے گئی کر وہ میست والوں کی اور کے میں جاتا ہے گئی کا وہ کا اور کی گئی کا اور کی کے دو کر می اور کی کر می اور کی کر می اور کی کر می اور کی کر می اور کئی کر جی ک

میار ماه دس دن انهول نے کا می میادت کر کے میز اور ماہ دس دن انہوں نے کا می میادت کر کے میز اور میں میں انہوں نے اندکو بالاکر کی میادت کے اندکو بالاکر کیا ہے۔ "کیل این کے نیکے والے آئیں کی اور این کولے بیا جمن میں کے اور این کولے بیا جمن میں ہے۔ ا

یہ مان کر کدان کے ہمائی کی اولاد بھی ہے صفیہ بے اب ہو کئیں اورمن گزارہ و میں کہ ۔"صرف اور مرف ابیں اپ ہمائی کے بچال سے آیک ارلوادیں محرور کوئی ہات جیس کریں گا۔" ہیرور کوئی ہات جیس کریں گا۔"

اس م کلوم نے معندت کرلی۔" سروست ایکی مکن جیر کروہان کے بھیجول سے جیر ضرور لوادیں گی۔" ایکے علی دوز تین بزرگ آئے کمرے اعدآ نے

المالية الله الموادي المسلمات بين الله والأوارا المسلمات المالية المسلمات المسلمات

الله المعلى المالي المحمد الموادات الموادات الموادات الموادات الموادات الموادات الموادات الموادات الموادات الم الموادات الموادات

اس برانهون فی کیا۔ المان ایک بار سسبمائی کی وفات کے تو برس بعدا کی دن جس کمر جس تنها تص دو بہر کا وقت تنها جس سوئی ہوئی تھی کہ آ بہت ہی ہوئی آ ککو کھی اور بہت سین تو مراز سے میرے پاک کے پاس کھڑے میرے پاک کے پاس کھڑے میرے بیان السلام مالیم ۔ "پھوچمی بیان السلام مالیم ۔"

میں ایک دم کمڑی ہوگئی تو وہ ہولے۔" پھوپھی آج ہماری والد وکلکوم وفات پاکٹی ہیں ،انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ وفات یا تیں آؤ ہم آپ سے ملاقات کرآئیس اور ان کی وفات کا بھی بتاریں۔" یہ کہد کردولوں میرے محلے لگ مجئے ۔

معے ایبالگا کہ جیسے آج ہمائی کی موت کا رخم تازہ ہو کیا ہو، جس نے بی ہر کرائیس بیار کیا ہروہ چلے گئے۔ جس نے جان لیا کہ میری ہماہمی کلثوم میرے ہمائی کی جدائی برداشت نہ کرسکی اورا پی طبعی عمرے بہت پہلے ہی جل تی وال جہاں میراہمائی ہوگا۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM Dar Diges

Digest 141 December 2014

### فرحان احمد نعيب-كراجي

اچانك دريا كنارے ايك پرهيبت اور هولناك بلا نظر آئى جس نے گائوں والوں كے سكون كو تهه و بالا كركے ركھ ديا هر كوئى سهما هوا تها كه پهر وه بلا اچانك نمدار هوئى اور گائوں والوں كو اچنبهے ميں ڈال ديا.

حقیقت کے افق پر جململ کرتی اور ول و د ماغ کومسوی سوچ کے پالنا میں جھولتی روداد

مب بہن بھائیوں کو ہمارے نا تا جان سے قلبی لگاؤتھا۔اسکول سے موسم کر ماکی یا سرویوں کی چھٹیاں ملتے ہی ہم ان کے گھرڈ میرا ڈال لیتے۔ خاص وجہ میریقی کدوہ بہت عمدہ اور دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے ہتے۔

اس باربھی ہم سرویوں کی تعطیلات میں ان کے سر برسوار ہوں گئے۔ رات ہوتے ہی ہم نانا جان کے سر برسوار ہوگئے۔ وہ کسی کتاب میں مطالعے میں مشغول ہتے۔ ہمیں دیکھ کرانہوں نے کتاب سائیڈ ٹیمل پر کھودی۔ وہ جانے ستے کہ جب تک وہ کہانی سائیڈ ٹیمل پر کھودی۔ وہ جانے کہانیوں کے دب میں وہ کہانی سانا شروع نہیں کرنے دیں ہے۔ کہانیوں کے دلداوہ انہیں کو یکی نہیں کرنے دیں ہے۔ انہوں کہ آج ہم سب کوایک ہی کہانی ساؤں جو کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے والدصاحب یعنی تبہارے پرنانا کی آب بہتی ہے۔ کیا کہتے ہو۔ سننا چا ہو گے؟۔' ٹانا جان نے پائل کیا کہتے ہو۔ سننا چا ہو گے؟۔' ٹانا جان نے پائل پر بیٹے کر کمبل اوڑ ھااور ہم سے استفسار کیا۔ ہم سب بہن پر بیٹے کر کمبل اوڑ ھااور ہم سے استفسار کیا۔ ہم سب بہن پر بیٹے کر کمبل اوڑ ھااور ہم سے استفسار کیا۔ ہم سب بہن پر بیٹے کر کمبل اوڑ ھااور ہم سے استفسار کیا۔ ہم سب بہن پر بیٹے کر کمبل اوڑ ھااور ہم سے استفسار کیا۔ ہم سب بہن پر بیٹے کر کمبل اوڑ ھااور ہم سے استفسار کیا۔ ہم سب بہن کیا فی اس کے اور اثبات میں ہم بہاؤ یا۔

نا نا حان محرائے اور پھر کچھ توقف کے

"چونکہ یہ میرے والد صاحب دلاور احمد کی کہائی ہے والد صاحب دلاور احمد کی کہائی ہے والد صاحب دلاور احمد کی کہائی ہے والد سب کی زبانی ہم سب کوسنا تا ہوں۔آسانی رہے گی۔''

یقتیم ہند ہے پہلے کی بات ہے۔میری عمرال وقت محض بارہ برس تھی مگرجسمانی ساخت،قد وقامت اور قابل رشک صحت کی وجہ ہے ہیں اٹھارہ ،انیس برس کا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔

ہندوستان کی سرزمین پرہمارا چھوٹا سا گاؤں ایک دورا نقادہ جگہ پر آ ہادتھا۔ جس بیل گنتی کے چندہی مکانات سے اور مسلم گھرانے صرف دوستے ایک ہمارا اور دوسرا اشتیاق چاچا کا ،جو کہ ہمارے گاؤں کی اکلوتی مسجد کے موذن سے اور دیبرے باہا امام صاحب۔ ہرنماز میں ان دو گھرول کے دہائی ہی عبادت کے لئے آتے ہیں ان دو گھرول کے دہائی ہی عبادت کے لئے آتے ہیں ان دو گھرول کے دہائی ہی عبادت کے لئے آتے ہیں ان دو گھرول کے دہائی ہی عبادت کے لئے آتے ہیں ان دو گھرول کے دہائی ہی عبادت کے لئے آتے ہیں ان دو گھرول کے دہائی ہی عباد کا کلیجہ منہ کوآتا تھا۔ ہو پائی تھی ۔ میدو کھر کرمیرے بابا کا کلیجہ منہ کوآتا تھا۔ انہوں نے ایمان افروز بیانات سے وہاں کے سکھ انہوں نے ایمان افروز بیانات سے وہاں کے سکھ اور ہندوہا شندگان کو بہرہ وراور فیض یاب کرنے کی ادر ہندوہا شندگان کو بہرہ وراور فیض یاب کرنے کی ہمکن کوشش کی مگران میں سے کوئی بھی ایمان کی دولت ہم ملکن کوشش کی مگران میں سے کوئی بھی ایمان کی دولت ہم ملکن کوشش کی مگران میں سے کوئی بھی ایمان کی دولت ہم ملکن کوشش کی مگران میں سے کوئی بھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہو پایا۔

كاؤل من بسن والصب بى لوگ ميرے بابا

Dar Digest 142 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

بعد ہو کے۔

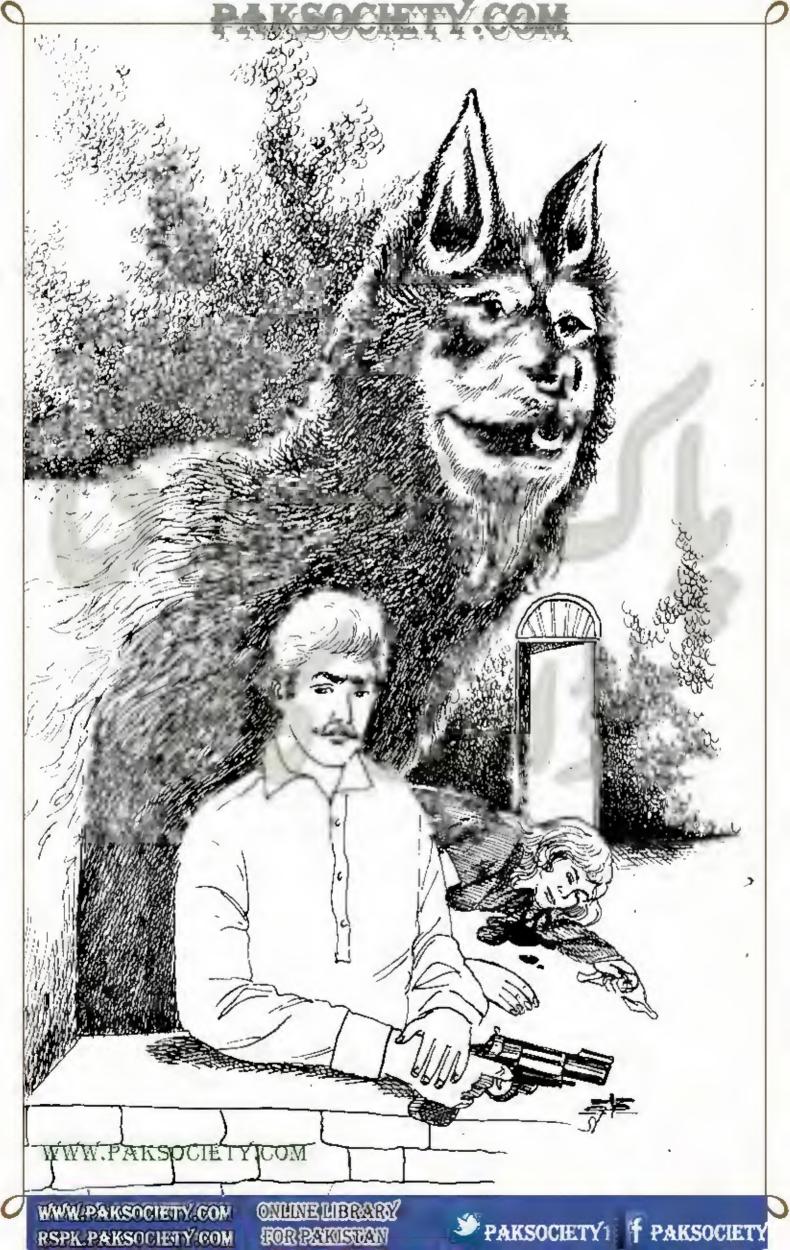

ک بے مدمزت کرتے تھے۔ گادی کے سر پنج سہا بیر عکو سے بھی زیادہ انہیں سر بلند اور عالی مرتبہ النے تھے مر پر بھی ان کے تعش قدم پر چل کرا یمان لانے سے کتر اتے تھے۔

گاؤں کا ما حول بہت ہی پرامن اور خوشکوارتھا۔
وسیج جنگل اور گاؤں کے درمیان میں ایک چیٹیل میدان
تھا۔ جس کے بیچوں نیچ مسید تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد میرے
مرحوم وادا نے خود بوائی تھی اور گاؤں کے مندر اور
گردوارے سے دوری قائم رکھنے کے لئے اس میدان
کے وسلا میں گئے ہوئے ایک بہت بڑے سے سایدوار
ورخت کے ساتھ تعمیر کروائی تھی۔ جیرت انگیز بات بیتی
اس شفاف اور رشیا میدان کے بیچ میں وہ صرف ایک
ہی ورخت تھا۔ جس کی وسیح جھاؤں تلے گاؤن والوں
نے چار پائیاں ڈال رکھی تھیں۔ مسجد کے واقلی
ورداز سے کارخ اسی ورخت کی طرف تھا۔

جب نماز کا وقت ہوتا تو گاؤں کے ہمدواور سکھ افرادان چار پائیوں پر بیٹے کرایام صاحب کا انظار کرتے اور جب وہ نماز پڑھا کرلوئے تو وہ سب ان کے ساتھ وریک ول کی ہاتی کیا کرتے۔ سریج جی بھی وہاں ہا تاعد کی ہے آئے تھا اور جب بھی ہنچائیت گئی تو وہ میرے بابا سے منرور مشورہ لیتے۔ روزانہ رات کو ان چار پائیوں پر دریک جی کے ان کیا تھا۔ والوں کا معمول بن کیا تھا۔

☆.....☆.....☆

سک مرم جیسی سفید رنگت کی مالک، انهائی خوب صورت ریکها کمریر منکا نکائے عمی کی طرف روال دوران میں۔ وہاں پہنچ کر منکا ذیمن پرد کھ کرایک سرسری نگاہ ہے عمی کے اس پارد یکھاتو ساکت روگئی۔ پرجیسے ایک دم سے ہوش میں آ کرمنکا وہیں چھوڑا اور چینی چلاتی گاؤں کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کی چیخ دورا پرس کی اور سے ایک موران کے ایک اس بی لوگ این ایک ایک موران کے ایم کھروں سے باہرنگل آئے۔ ریکھاکی مال نکرنی مؤسی نے لیک کرا سے سنجالا اورایک طرف بھادیا۔

الآئی .....آئی وہاں .....ئدی کے اس پارجنگل میں ، میں نے بہت بڑا ورئدہ و مکھا ہے وہ ..... وہ گہتا کاکی کی گائے جتنا بڑا تھا۔ آئی مجھے بہت ڈرلگ رہا ہے۔ ار مکھا پھر سے خوف زدہ ہونے گئی۔

"ارے پرکیا ورعدہ بیٹا؟ نیک سے بنا۔ محبرامت، ہم سب ہیں نہ ادھر۔" الوک کاکا نے بیارے اس کے سریر ہاتھ پھیر کرولاسدویا۔

میں میں اس وہ ٹاید کوئی بھیٹریا تھا ہم بہت بڑا۔ محی کہتی ہوں کا کا ۔ گیتا کا کی کی گائے جتنا۔' بے صد برول ریکھا ہنوز سہی ہوئی تھی۔

"بینا تو ایک بھیڑے سے ڈرگی۔ بھلا جنگل میں جانورنہ ہوں گے وادر کہاں ہوں گے۔ ؟وہ مدی کے اس جانورنہ ہوں گے۔ ؟وہ مدی کے اس چارتھا، پھروہ تھے کیسے نقصان پہنچا تا۔ ؟ 'روپ چند نے بھی آ کے بڑھ کراس کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر کہا۔

"بال دی۔ تو ہے تو ہم سب کوہی ڈرادیا۔ میں بھی تھبرا گئی تھی کہ جانے کیا قبر ٹوٹ پڑا ہے میری بھی بر۔ "نندنی موسی نے جین کا سائس لیا ۔

''لیکن آئی .....'ریکھاخوف کے دائرے ہے مِن نکل باری تعمی ۔

روسی استان کردیا ، میل اب محریل رسب کوبلاوجه پریشان کردیا ، مندنی مؤسی نے نرمی سے مالوجه پریشان کردیا ، مندنی مؤسی اے تعلیاں ویت محمد لوٹ محکے ۔ مالوٹ محکے ۔ محمد لوٹ محکے ۔

رات ہوئی تو کھانا کھا کرمعمول کے مطابق

WWW.PAKSOCIETY Day Pigest 144 December 2014

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

بوڑھے اور جوان مسجد کے پاس دھری جار پائیوں کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔اس بلا پر آئی بیٹھے اور درخت پر لنگتے جراغ کی روشی تلے بیٹھے پر آئی بیٹھے اور درخت پر لنگتے جراغ کی روشی تلے بیٹھے پاتوں میں معروف ہو گئے۔

آج وہ سباس دیو قامت مجٹر ہے کے متعلق مخفگو کرر ہے تھے۔جس کاذکرر کیھائے کیا تھا۔ "مرخ جی ..... بٹیا کہدر ہی تھی کہ بھیٹریا گائے متناردا تھا۔ محال کسرمکن ہے؟"روپ چندنے ای

جتنا برا تھا۔ بھلا یہ کیے ممکن ہے؟"روپ چندنے اپی سفید بھنو کی اچکا کر ہو چھا۔

"میرے خیال میں توابیا ممکن نہیں ہے۔ مانا کہ قد آ در بھیڑ ہے بھی ہوتے ہیں محراتنا کہ گائے جتنا براہو۔ میری مجھ سے بالاتر ہے۔ دیکھا بٹیا تو ذراذرای بات پرخوف ادر دحشت سے کیکیانے لگتی ہے۔ اس باربھی وہ ضرور خوف کا شکار ہوئی ہے۔" سرخ جی نے باربھی دہ ضرور خوف کا شکار ہوئی ہے۔" سرخ جی نے اپنی رائے بیش کر کے میرے بابا کی طرف استفہامیہ نظروں سے ویکھا تو وہ کئے گئے۔

"ال برسب تو تھی ہے ، ہمر جہاں تک ہیں ریکھا کو جات ہوں ، وہ بھی جھوٹ بیس بولتی ادر رہی بات واہمہ کی توریکھا کوئی نادان پکی نہیں ہے۔ یقینا اس نے مسی غیر معمولی جائور کود یکھا ہوگا اور بیت ویش ناک خبر ہے۔ اس سے بیل کہ وہ در ندہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوگر خون ریزی کرے ، ہیس اپ تحفظ کے لئے عملی اقد امات انھا لینے جا آئیں۔" امام صاحب کی بات سی کو بیتر کر سب کا ریک فتی ہوگیا۔ کیونکہ ان کی رائے کو بیتر برکیر کی ماہمیت وی جاتی تھی۔ ان کی کی ہوئی کسی بھی بات کو تھا۔ برگیر کی کی ہوئی کسی بھی بات کو تھا۔ برگیر کی کا ہوئی کسی بھی بات کو تھا۔ برگیر کی ماہمیت وی جاتی تھی۔ ان کی کی ہوئی کسی بھی بات کو تھا۔ برگیر کی ماہمیت وی جاتی تھی۔ ان کی کئی ہوئی کسی بھی بات کو تھا۔ برگیر کی ماہمیت وی جاتی ہو میں نے بچھ بادر سیوت مہندر سکھ نے کہا۔ سوچا ہے۔ " مربخ جی کے بہادر سیوت مہندر سکھ نے آگی ہو تھی ہوئی۔ کے بہادر سیوت مہندر سکھ نے آگی ہوئی۔ کہا۔ سوچا ہے۔ " مربخ جی کے بہادر سیوت مہندر سکھ نے آگی ہوئی۔ کہا۔

بسبار کیا سوچا ہے بیٹے؟"جوابا اہام صاحب نے استفعاد کیا۔

"امام معاحب! ہم تمام نوجوان نؤکوں کوآج رات ہے ہی گادک کے اطراف میں پہرہ دیتا شروع کردینا چاہئے۔"اس نے ہا ہاکے قریب آ کرکہا۔

" نہیں پتر ....رات کے اندھیرے میں ایسا کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔اس بلا نے تم سب برحملہ کرویا تو پھر بھلا ہم کیا کرلیں سے؟" دیو دھرنے انھ کراس کے شانے پر ہات رکھ کرخبر دار کیا۔ "لیکن دیودھر کا کا ....." مہندر نے پچھ کہنا جا ہا

مرس نیج جی نے قطع کلائ گی-''دیورھرٹھیک کہتاہے پتر۔ پہلے ہمیں آنے والی مصیبت کے لئے خود کو مکمل طور پر تیار

کرلینا چاہے۔''
''کیسی تیاری بابو جی؟ ہارا مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہے۔ وہ سے نہیں ہے۔ وہ سے نہیں ہے۔ وہ سامنے آیا تو پر نجے اڑادیں گے اس کے۔'مہندر نے ہوئے ہوئے کہا کہا سابتا کر آئی باڈو پر ہاتھ چھیرتے ہوئے پر جوش کہا۔

میں میں ہوئیں ہیں۔ دو انکین میرے جسال کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے۔اس کچے ہوگیا تو۔؟ '' نیج پال سکھ نے اپنے بیٹے کو اس معالمے سے دورر کھنے کے لئے ہمیشہ کی طرح خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔

"ارے کا کا است جھیارسب کو جس مہیا کروں گا تم فکر چھوڑو۔ جسپال بہت بہادر اور غررمنڈا ہے۔" مہندر نے تسلی دی تو تیج پال اپناسامنہ لے کررہ گیا۔ "بہتر یہی ہے بیٹا، کہتم لوگ کل دن کی روشی میں جنگل کا رخ کرنا، اس وقت جانے کاارادہ ترک کردد۔"امام صاحب نے مناسب مشورہ و یا تو ظاہر ہے کرسب متنق ہو گئے۔

مسلمان، سکے اور مندوؤں پر مشمل جارے چھوٹے سے گاؤل کی اگر چہ آبادی مختر تھی اور کیل نہ ہونے کی وجہ سے زندگی بے حد پر مشتت تھی۔ سب کے اپنے اپنے چھوٹے موٹے کاروبار تھے۔

ہمارے اور سرخ مہابیر سنگھ کے چند کھیت تے،جس میں گاؤں کے قریب کسان دیود عرکا کا کی گرانی میں کام کرتے تھے۔اشتیاق جا جا گاؤں کے واحد حکیم تھے،جنہیں دیو تی کے تام سے پکارا جا تاتیا ہے میں سال

Dar Digest 145 December 2014

ان سے کہاں کی تیاری ہے۔ '' اشتیاق چا چا نے ان سب کو،خصوصا صابر کود کی کر متعجب ہوکر پوچھا۔ ''وہی .....بھیڑیا۔''مہندر مسکرایا۔ ''ارے پرالیم بھی کیا جلدی ہے کہ منہ ان عدر آن دھمکر ہو۔ ابھی تو رہھی نہیں چھٹی۔''

اندهیرے آن دھمکے ہو۔ ابھی تو پوبھی نہیں پھٹی۔' اشتیاق چاچا گرنے لگے۔ ''وید کا کا آپ تو جانتے ہو کہ مجھ سے صبر نہیں

ہوتا۔ ہیں اپنے پنڈ ہیں کسی درندے کا تصور بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ بس وہ میرے سامنے آجائے برداشت نہیں کرسکتا۔ بس وہ میرے سامنے آجائے ، چیر کے رکھ دول گا۔ "بھیڑ سے کے تصور نے بی اسے مشتعل کردیا اوروہ تھا بھی ایسا بی۔ ہرناخوشگوار ہات اسے جذباتی کردیت تھی وہ اینے عزم کا یکا تھا۔

المعلم بدبال مروی ال ده، پی را مه په هار د چلواب آبی محظے ہوتو کھ دریکھ بر جا دُر روشن ہولینے دو۔' اہم صاحب نے تنبیہ کی تووہ چاروں ایک جاریائی پر بیٹھ کئے۔

''تونہیں چلے گا دلاور۔؟' صابر نے مجھ سے
پوچھا تو میں شیٹا گیا۔ میں نے جب سے بھیڑ سے کا
فرسناتھا، تب سے خوف زدہ تھا۔ محض نام کا دلاور تھا
مگرد یکھا جائے تو ابھی میر گ عمر ،ی کیاتھی۔وہ چاروں
محمد کے اٹھ ،دس سال بڑے ہتے۔ میری صحت اور
قد کا ٹھ کی وجہ سے وہ میری عمر سے لاعلم ہتے اور میر ب

"ولاور ابھی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔" ہواہے۔ نی الحال اسے لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔" میرے کچھ کہنے سے قبل ہی بابانے جواب دے کر ججھے بحالیا۔

پھرروشی مصلتے ہی میں نظر بچاکر گھرلوث گیا۔ وگرنہ مہندر کا کیا بھروسہ، وہ اگراڑ جا تا تو ہاہا کے جاتے ہی مجھے جبراساتھ تھینج لیتا۔

\$....\$

تیج پال سنگھ خُودِغرض اور لا پرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حیا، ول پیپنک اور ہوں کا غلام بھی تھا۔ گاؤ<sup>ں</sup> سستھ بے حیا، ول پیپنک اور ہوں کا غلام بھی تھا۔ گاؤں سے WW.PAKSOCIETY.COM

معجون اور سحت بخش سنوف بنائے بیس طاق تھے۔ کلمو یندر کی بیوہ مال گیتا کا کی گوالی تھی۔اس نے اپنے مکان کے ساتھ ہی ایک چھوٹا باڑہ بتا کر چند ہمینسیں پال رکھی تھیں اور وودھ،وہی مکھن وغیرہ فروخت کر کے اپنا گھر چلا رہی تھی ،ایک گائے بھی تھی جس کی وہ تعظیم کرتی تھی اوراس کا دودھ فروخت نہ کرتی۔

بوڑھےالوک کا کا درزی تنے اورانہوں نے اپنی بٹی رکمنی کوبھی اس کام میں ماہر کردیا تھا۔ جبکہ ان کے چھوٹے بھائی روپ چند کا کاوا صدموجی۔

نندنی موسی منی کے برتن بناتی تھی۔ پند کے تمام کھرول میں جتنے بھی مٹی کے برتن مستعمل ہے ،وہ ای کے ہاتھوں ہے ،وہ ای کے ہاتھوں ہے ہاتھوں ہے ۔ وہ واحد عورت تھی جواس گاؤں کی منی ہے نہ تھی چند برسول پہلے وہ کمسن ریکھا کو لے کر کہیں ہے آن فیکی تھی ہے بتایا کہ ریکھا اس کی بیٹی ہے اس فی بیٹی ہے بیٹی ہے

سانولی سلونی نندنی کی پھول جیسی اوردودھیا رنگت والی بیٹی کود کھ کریقین نہ ہوتا تھا کہ وہ نندنی کی سگی بیٹی ہے۔البتہ نین تقش ملتے جلتے ہتے اس کئے سب ہی نے مان لیا مگر .....

ت پال سکھ کی ہوئی مبنیت نے اعتبار نہ کیا تھا ۔ وہ اس بات کی کھون میں لگ کئی تھی اس لئے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس سے مراسم بو ھالئے سے ۔ آخر کا دوہ نندنی کا اعتبا دجیتے میں ایک دن کا میاب ہوگئی اور نندنی نے جوراز اسے بتایا، اس کو جان کر مبنیت بھا ایکارہ گئی۔ مبنیت کی سوج نہایت فرسودہ تھی ،اس لئے اسے ریکھا سے کھن آنے کی ۔ ظاہری طور پر وہ نندنی کے ساتھ ایک عدتک مخلص تھی ۔ شاید اس لئے اس کے راز کو ہمیشہ پر دے میں دکھا می ریکھا سے نفرت کرتی تھی۔ میں دکھا می ریکھا سے نفرت کرتی تھی۔ میں دکھا می ریکھا سے نفرت کرتی تھی۔

☆.....☆.....☆

فجری نماز کے بعدامام صاحب دوستوں کے پاس چار پائی پرآ بیٹھے۔ تبھی کچھ دریمیں مہندر بندوق سنجالے آگیا۔ اس کے ساتھ جسپال ایکھویندر اور اشتیاق چاچا کا بیٹا صابر بھی تھا۔ دوسب ہتھیاروں سے

Dar Digest 146 December 2014

بھی رشتہ ہوگاوہ قبول کرلے گ

ائمی دنوں گاؤں میں کھے نے لوگ آئے اور ہمارے بینڈ میں آباد ہوگئے۔ان میں عور تیں بھی تھیں مکرشاوی شدہ ۔ ان کے خاوند ساتھ تھے۔ تیج یال کے دام میں معنفے کے لئے اب گاؤں میں ایک بھی عورت نہ بحی تھی۔ دیو کی نے بھی اس سے قطع تعلق کررکھا تھا۔ اس کی کیدر مسکوں سے وہ بھی نہ ڈرٹی تھی جا کی نے اسے وی طور پرمضبوط بنادیا تھا۔ شایدای مبرکا قدرت نے دانوکی کوانعام ویاتھا۔ نے آنے والول مل سے ایک کے ساتھ سر افٹی جی نے دیوی کو سی بیا او یا۔

اب توتیج یال بولایا بولایا گھرتا۔ ہوس کا نشراس کے اعصاب کو منجمور تا تو وہ یا گل ہونے لگتا۔اس کے شاطر د ماغ کی تاریکھرجاتی۔ وہ اپنی بیوی منجیت سے ببت محبت سے بیش آنے لگا۔ وہ اس احا تک المرآنے والی محبت کومسوس کر سے شک بیس متلا ہونے آئی اور اپن جاسوی طبیعت سے جلدی شج یال کی اوباشانہ فطرت کی حقیقت جان لی وه بخت برجم جونی اور تیج بال کواس ون سے خلوت کارفیل بنانے سے انکار کردیا۔

ال ك آم اب آخرى دردازه بمي بند ہوگیا تفادہ اک عجیب سے اضطراب میں جتلار ہنے لگا۔ مجیت کومنانے کے لئے اچھا ننے کا ڈھونگ رحیا ناشروع كرديا- باقاعدكى سے كرددارے جاتا ادردميتك بیشار ہتا۔این بچول،جسال اور رتن کوونت دیتا۔خود كومروفت يرسكون ظامركرنا\_

شایدوہ ہمیشہ کے لئے سدح بھی جاتا، اگرانہی دنوں گاؤں میں ایک بیوہ نندنی محود میں بی اٹھائے رہے نہ آ جاتی، جے دیکھ کرتیج بال کی رال فیک می تھی۔ ☆......☆......☆

وہ جاروں جنگل کی طرف روانہ ہو مجئے۔ وہ پیل تھے۔مہندر کے پاس محور نے تھے محروہ انہیں ساتھ نہیں لایا تھا۔ وہ مھوڑے کی ٹاپوں سے بھیڑ ہے کوچو کنانبیں کرما جا ہتا تھا۔ وہ ماہر شکاری بھی تھا اور اکداس پرنظرکرم کی جائے۔ جیسا شکار کھیلنے کی برروش ہے بخولی واقف تھا۔ اے کامل WWW.PAKSOCIETY COMbigest 147 December 2014

میں کہیں رکمی کنواری یا بیوہ عورت کوننہا یا تا تو اس کے ارادے ٹایاک ہونے لگتے۔ وہ ازخودرفتہ موجاتا۔اس کے اعصاب چیخے لگتے۔ مگروہ بڑی مکاری ہے اپنے جذبات جمياليتا وهانتهاكي شاطرد ماغ ركمتاتها وومكي فتم کی زبردسی نه کرنا۔ وہ داند کھینک کر شکار کورضامند کرنا۔ وہ خودمرری بسند کرتاتھا۔اس کی حقیقت سر پنج سے بیشیدہ تقى ـ بداى كى محنت تقى دكر نەپنڈ سے نكالا جاتا ـ

اس نے شادی شدہ عورتوں کی طرف بھی بھی پیش قدمی نہیں کی۔ اگروہ بھرجاتیں تواس کا بھانڈا مچهوٹ سکتا تھا۔ وہ ادھیڑعمر کنوار ہوں اور بیوا دُل کو جال میں میانتا تھا۔غلہ اوراناج کا لائج ویتا تووہ غریب عورتیں اپنی مرضی اور خوشی سے اس کے دام میں سینے كوآ ماده أوجا تنس

جانگی اور و لوکی دو ہندو کنواری بہنوں کواس نے کئی سالوں سے اپنی نفسانی لذتوں کا سامان بنار کھا تھا۔ وہ درنوں خوش مجمی تھیں کہ خاوند تو مانہیں برخاوند کا "سكو" مل رباتها-ليكن أيك دن سريح جي في ايخ كسانوں اور كھيتوں كے تكران ويود حركا بياد جائل كے ساتھ کردیا۔ دنودھری بہلی بیوی مرچکی تھی۔اس کئے مرخ جی نے جرااس کا گھربسایا تھا۔ جاگی تو پھو لے نہ سانی مکرتیج بال کارنگ نتی ہوگیا۔

اب د بوک رہ گئی تھی مرانسان کی فطرت ہے کہ جو چز اس کی رسائی اوراصابت سے دور ہوتی ہے وای 1-5-13/18/1-2-

جا كى عزب دارزندگى جينے لكى \_ تيج يال كومندند نگاتی۔ وہ اس کودھمکی بھی دسینے لگاتھا کہ اس کے خاوند كوسيائى سے آھا كردے كا \_ كروہ بھى اپنے تول ونعل کی میں ہو چکی تھی ۔وہ جواہا اس کی حقیقت سر بھے جی كوبتانے كى دعولس جھاڑتى۔

بالآ خرتھک ہار کرتیج پال نے جا کی کا خیال ول سے نکال دیا یمردوسری طرف ویوک نے جب بہن کا محربت ویکھا تواس کی امد بھی جاگ اٹھی۔اس نے مریخ جی کوعرضی بجوادی کہاں پر نظر کرم کی جائے۔جیسا

یقین تما کہ وہ اس درندے کو ضرور بارگرائے گا۔ چلنے چلنے وہ چاروں کافی آ مے نکل گئے۔ راستے ہیں خوب صورت ہرن ،خرگوش ، جنگلی بحریاں اور کئی شکار نظر آئے ،جنہیں ویکھ کروہ بھیڑ ہے کو بھول بیشا۔شاید وہ گولی بھی چلاجا محر جہال نے سرعت سے اپنی ذکاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے روک ویا۔

''کیا کردہا ہے مہندر۔۔۔۔؟اس طرح تو بھیڑیا ہوشیار ہوجائے گا، بھول گیا کہ ہم یہاں کس مقصد ہے آئے ہیں ۔؟''جسپال نے خشونت بھرے لیچے ہیں کہا۔ ''اوئے یار۔۔۔۔ بڑھیا شکار دیکھ کرمنہ میں پائی آئے لگا تھا۔''مہندر خجل سا ہوگیا۔

" مبرحال معیں اپنا مقصد قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہئے ۔ چلوآ مے بردھتے ہیں۔ 'صابر نے تنہیک اور دہ پھرسے آھے بردھنے میگے۔

اسی انتاء میں چند بھورے خرگوں تیزی سے
دوڑتے ہوئے ان کے آئے سے گزر کرخودرد جھاڑیوں
میں غائب ہو گئے ۔ شور کا اک طوفان سا اٹھا تھا جولیوں
میں تھم میں مرازی ہوئی خاک کی مخضر تدھی دھیں رفتار
سے جھٹ رہی تھی۔ جب منظر داضح ہواتو صابر کی آئیسیں
وحشت ہے بھٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ جہال نے اس کی
اگاہوں کا تعاقب کیا تواسے خوف زوور یکھایاد آگئی۔

''کوئی آوازندگرے ندہی اپنی جگدسے ہے۔' مہندر نے نہایت آ ہتیہ آواز میں سرگوشی کی۔وہ چاروں مخاط ہوکر اس دیوقامت بھیڑ ہے کی طرف و کیور ہے تھے۔اس نے ایک خرگوش کو گھیرار کھاتھا گر تعجب کی بات ریھی کہ وہ اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچار ہاتھا۔خرگوش اس قوی ہیکل بھیڑ ہے کی حراست میں نہایت وحشت زدہ دکھائی دے رہاتھا۔

یکا یک بھیڑ ہے کی نگاہ ان چاروں پر پڑگی۔ اس نے خرگوش کوچھوڑ کر ان کی طرف نہایت دھیمی رفآرے بڑھنا شروع کردیا۔ایسامحسوں ہوتا تھا جیسے وہ پچھ کہنا چاہتا ہو گروہ چاروں اس کواپنی طرف آتا دیکھ کرخوف اور دہشت سے کیکیا اٹھے۔مہندرنے تیزی

سے بندوق کارخ اس کی طرف کیا مروہ بندوق کود کھتے
ہیں ا چا تک بدکا اور سبک رفاری سے کھنے جنگل کی پہنے
جھاڑیوں میں غائب ہوگیا۔ مہندر نے کولی سی وقت
پر چلائی تھی۔ اس نے غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا مر پھر بھی
جانے کیے بھیڑیا خود کو بچا گیا تھا۔ حیرت انگیز بات سے کی
مروہ کو بی جلنے سے پہلے بھاگا تھا جیسے بندوق کو بیچا نیا ہو۔

بھلاایک درند ہے کوکیا ہا کہ بندوق کیا چیز ہے۔
ان کے چہروں پر ہوائیاں او نے لگیں۔خوف
اور جیرائی کے مارے وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ مہندر کی
آئیکھوں سے ماہوی جھلک رہی تھی۔آج زندگی میں پہلی
بار اس کا نشانہ خطا ہوگیا تھا۔ لکھویٹدر نا گواری سے
مہندر کی طرف د کھے رہاتھا۔ صابرا بھی تک اپنی بے
تر تیب سانسوں کو بحال کررہا تھا۔

مرجبال کے دماغ میں تو پھھ اور ہی چل رہاتھا۔ جوٹوف اسے بھیڑ ہے کوپہلی نظر میں دیکھ کرمحسوں ہواتھا، وہ اب ممل طور پر زائل ہو چکاتھا وہ ان چاروں میں واحد ہندہ تھا، جسے مہندر کا گولی چلانا اچھا تہیں لگاتھا۔لیکن کیوں؟ میہ وہ خود بھی تہیں سمجھ پارہاتھا۔وہ بس اتنامحسوس کرسکتا تھا کہ وہ بھیڑیا اسے درندہ تہیں لگاتھا۔وہ اپنے ول کی بات من رہاتھا پرسمجھ نہیں یارہاتھا۔

'' چلو اٹھو اب کیا کئی درندے کا خود شکار بنا چاہتے ہو۔؟'' کھویٹدر براسامنہ بنا کرسب سے پہلے گھڑا ہوکر بولا۔

"سارا َ پلان چو پٺ ہو گيا يارو-'' مہندر ہنوز لگرفتہ تھا۔

''چلوچھوڑ وکوئی ہات نہیں۔ہمت ہارنے سے ''چھوطامل نہ ہوگا۔ہم پھر بھی اسے دبوج کیں ہے۔'' ''چھ حاصل نہ ہوگا۔ہم پھر بھی اسے دبوج کیں ہے۔'' اگر چہ جسپال ایسانہیں چاہتا تھا پھر بھی ان سب کی دل جمعی کی خاطر بولا۔

پھروہ چاروں واپس لوٹے لگے۔ راستے ہیں جہال کی خواہش پرمہندر نے ایک ہرن شکار کیا۔ جب وہ مجد کے سامنے بیٹھک کے پاس پہنچاتو

WWW.PAKSOCIETY.COM December 2014

نے خوش دلی سے جواب دیا۔

"ورمؤی حمیں بھی نہیں جانا جائے تھا۔ سا نہیں وہ ورندہ اب بھی مرانہیں ہے۔ نج کراکل بھاگاہے۔ تم کس لڑکے سے کہ دیتیں۔" میں سرہسے۔ تما

"ارے بیا۔ ڈرکر ہم جینا تونہیں چھوڑ سکتے
اورجنگل بھی تو ندی کے اس پار ہے۔ اگر بھیڑیا آ بھی
جاتا تو ندی پارنہیں کرسکتا تھا۔ ریکھا تو دیسے ہی بہت
ڈرتی ہے۔ "انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ
چھیرااورائے گھر میں واخل ہوگئیں۔

میں وہیں کو اکو اسو جارہا کہ واقعی ندی کے

ہاس تو جنگل کی طرف جائے والی کوئی پگڈیڈی نہیں

ہے۔ میرے قدم خو و بخو و ندی کی طرف بڑھئے گئے۔

کئی انجانے خیال کے تحت میں آگے بڑھتا رہا۔ یہاں

تک کہ اب ندی میرے سامنے تھی۔ میر کی آگھیں

جنگل کی طرف مرکور تھیں۔ کوئی جانور پیٹی نظر تہیں تھا۔

ندی گاؤں سے زیادہ دور ندی البتہ جنگل سے

نہایت قریب تھی۔ میں ندی کے ساتھ ساتھ آگے

بڑھی کے اللہ تحریب تھی۔ میں ندی کے ساتھ ساتھ آگے

بڑھی کے اللہ کے داستے تک پہنچ کما جس

ہو صنے لگا یہاں تک کہ ایک کے رائے تک بھنے گیا جس
کارخ جنگل کی طرف تھا۔ چندرتک بر تھے پرندوں نے
میری توجہ کے لیے۔ میں سرشار سنا ہوکران کی طرف بڑھ
کیا۔ وہ مہم کراڑتے چلے گئے۔ ایک بھورا جنگلی فرکوش
میرے سامنے ہے گزرا۔ مجھے بچھ سجھ نہ آیا تو میں
سر بت دوڑنے لگا۔ وہ میرے پیچھے تھا۔ خوف
اور وحشت کے مارے افرال وخیزاں بھا گئے ہوئے
میں کانی آئے نکل کیا۔ میں جنگل کے وسطی جھے میں بھی کیا تھا۔ میں انفاق ہے
گیا تھا۔ مجھے رائے کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں انفاق ہے
گیا تھا۔ مجھے رائے کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں انفاق ہے
گیر سے نکے نکلے میں کامیاب تو ہوگیا مگر راستہ

سورج غروب ہو گیا تھا پر ابھی ہمی ہلی ہلی روشی ہاتی تھی۔ دیوبیکل ورخت بھیا تک عفریت کی مانند وکھائی ویتے تھے۔ میں بدحواس سما ایک طرف رک میا تھا۔ دہاغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ ویا تھا۔ اندھیر ابد منے ان سب نوگوں کواپنا خطر پایا، جومج کے دفت ہے دہاں جیٹھے تھے۔

مہندر نے بول سے سارا ماجرا سایاتو جوابا اے سرخ تی کے عماب کاسامنا کرمایزا۔

"مرنج صاحب بانے بھی دیں۔ پچ زندہ سلامت نوٹ آئے ، پی کیا کم ہے؟ وہ درندہ چاہتاتو کو بھی کرسکیا تھا۔ "اشتیاق چاچانے سمجھایا۔ "وید جی اس نے میرانام ڈبوکر رکھ دیاہ۔ مجمع بھی ناکام نہیں لوٹا ہے اور آج سدد پہر کردی جنگل میں۔ بھیڑ ہے کوتو بھی ویا اور لایا بھی کیا۔۔۔۔۔ یہ

مرن کا بچہ .... مرفع کی نے تبرآ لود کہے میں کہ کر مرن کا بچہ سے مرفع کی اور مہدردز ویدہ نگا ہوں ہے جہال کی طرف ویکھنے لگا۔ جہال کی طرف ویکھنے لگا۔

"بیرتو میں نے شکارکرنے کوکہاتھا سرنے تی۔" جہال فورا بولا ،وہ اپ باپ کی طرح لارواہ اورخودغرض برگزندتھا۔"منہدرنے کوکی ملطی نہیں کی ہے ۔وہ جانور بہت تی ہوشیارتھا۔"

''پر پتر مصیت تواب بھی کی نہیں ناں۔وہ اب بھی زندہ ہے۔'' سر نج تی کھزم پڑ گئے۔

" خبرہم کل مجرے کوشش کریں گے۔ دو زیادہ دن تک وندنا تامیس مجر سکے گا۔ اب کی بارسابر نے دلاسہ دیا۔ مہندراب بھی خاموش کمڑا تھا۔ وہ بے نیل مرام لوشنے پراب تک سکتے کی کی کیفیت میں تھا۔

"اچھار نے ماحب شاں فراظہری اذان وے لوں ۔ مجراس بارے میں مل کرکوئی فیصلہ کریں مے ۔"اشتیاق چا چااٹھ گئے آولئے بھی گھر لوٹ گئے۔ شام کے وقت میں گھرسے لکلا تو مجھے نمذنی مؤی نظر آئی۔وہ برتن اٹھائے اپنے گھری طرف نوٹ رہی تھیں۔ میں دوڑ تا ہواان کے قریب بھی گیا۔

"دندی کی طرف ہے آری ہومؤی ۔؟"میں

نے ان کاراستدروکا۔

" إلى بينا ..... ريكما تو و إلى جانے سے ڈر آ ہے۔ جمعے على جانا پڑا۔ پانی بھی تو جا ہے تھا تا۔" انہوں

WWW.PAKSOCIET Dai Digest 149 December 2014

رگا اوراس سے کہیں زیادہ رفتارے میرا خوف بڑھ
رہاتھا۔ دل الگ بے قابوتھا ہیں ست روی ہے ایک
طرف چلنے لگا۔تھوڑا ہی آ مے بڑھا تھا کہ ٹھٹک کردک
عمل میں رہا منے منظ متاب دار الدہ ناکھیا

رت ہے ہو۔ روہ ن، سے بر معاطی کہ ملک روک محیا۔ میرے سامنے جومنظر تھا۔ وہ اوسان خطا کر گیا۔ میری آئیسیں بھٹی کی بھٹی روکئیں۔

وہ کوئی انہائی ہیت ناک چزیقی۔درختوں سے بھی اونچا قد، پور بے جسم پر لیے لیے بال ،چکتی ہوئی سرخ انگارہ آ تکھیں ،جنہیں دیکھ کریڈ کمان ہوتا تھا جسے آ تکھول کی جگہ دولال برتی تیقے نصب ہوں۔ اس جسیا عک اور دیوسکل تلوق کود کھ کریں دہشت زوہ ہوکر زمین برگر تا چلا گیا۔

☆.....☆

ندن کا دُن مِن کُا دُن مِن کُن اَ اَن تَمی ۔ سب ہے ہا۔
اے بیج پال نے دیکھاتھا۔ اس کی سانو کی سلونی رنگت
اور مکین چرہ دیکھ کرتیج پال کی بھوک چک اٹھی تھی۔ اس
نے بیج پال کو بتایا کہ وہ اس گاؤں میں پناہ جا ہتی ہے۔
اسے رہنے کے لئے مکان جا ہے۔ وہ اس سرینج بی اسے رہنے کے لئے مکان جا ہے۔ وہ اسے سرینج بی کی عورت ہے اور ریکھا اس کی بینی ہے۔ اس کے فاوند
کو گوروں نے ہلاک کردیا ہے۔ وہ ولبرداشتہ ہوکراپنا علاقہ چھوڑ آئی ہے۔ اب یہاں دہنا جا ہتی ہے۔

رحدل سرنج نے پیڈ کی ایک بوڑھی تنہا عورت سے اجازت لے کرندنی کواس کے گھر تھہرالیا۔ وہ ضعیف عورت مٹی کے برتن بناتی تھی نندنی اس کی خوب خدمت کرتی اوراس سے برتن بنانا بھی سیستی ہے۔

اس کے بعدول کے ہاتھوں مجود تنج پال کمی نہ اس کے بعدول کے ہاتھوں مجود تنج پال کمی نہ کسی بہانے اس کے گھر چکراگا تا۔ بھی شہد لے جاتا تو بھی اس کے گھر چکراگا تا۔ بھی شہد لے جاتا لئے ول سے اس کی مظاور رہتی۔ وہ عمر جس نندنی سے دو گنا تھا۔ نندنی اس کے مطرح جھتی تھی۔ اس کے مطروز ویب اور تا پاک ارادوں سے بے جبر تھی ۔ وہ بھی حلوم بازی میں کام بگاڑ تانہیں جا ہتا تھا۔ وہ اس کا اعتاد جینے کی خواہش میں نہا ہے احتیاط سے جال بچھار ہاتھا۔

مبحیت کواس کی سرگرمیوں کی بھنگ پڑ بھی تھی۔
اسے ت پال کا متوائر نندنی کے گھر جانا کھلنے لگا۔ پہلے
تو وہ اس بات کا یقین کر چگی تھی کہ ت پال بدل چکا ہے۔
گر جب سے نندنی گاؤں میں آئی تھی۔ ت پال کی تمام
تر توج اس کی طرف مرکوز ہو چکی تھی۔ بے شک وہ ہر بار
منجیت کو مطلع کرنے کے بعد ہی نندنی کے گھر مدوکی نیت
سے جا تا تھا گر بچی گولیاں منجیت نے بھی نہیں تھیلی
سے جا تا تھا گر بچی گولیاں منجیت نے بھی نہیں تھیلی
سے جا تا تھا گر بچی گولیاں منجیت نے بھی نہیں تھیلی
سے جا تا تھا گر بچی گولیاں منجیت نے بھی نہیں تھیلی سے تھیں۔ وہ جلد ہی ت پال کے اراوے بھانپ گئی۔ اس

پہلی باراس نے رکھا کو بغور دیکھا۔ وہ مرَرُخ وسپید بچی کہیں ہے بھی نندنی کی مینی ندگی تھی۔ مبنیت ایک عجیب ہے شک میں مثلا ہوگی۔ وہ اس بات کی کھوج میں لگ گئ تھی۔

"فی سی با نندنی .....کیا ریکها واقعی تیری بینی ہے؟" وہ نندنی ہے جیب عجیب سوال پوچھتی۔ جوابا نندنی کافق ہوتارنگ و کھے کراس کے شک کوتقویت ملتی۔ نندنی بمشکل بات کوٹالتی مگرمجیت کی قیاف شناس فطرت کا وہ کب تک مقابلہ کرتی اے منجیت پر بھروسہ ہونے لگا۔ بالآ خرایک دن اس نے منجیت کوریکھا کی حقیقت بتاوی۔ بال خرایک دن اس نے منجیت کوریکھا کی حقیقت بتاوی۔ بات کورازر کھوگی۔؟"

''وعدہ ہے تی وعدہ ۔۔۔۔۔ بول بول ،کیا ہتائے وائی ہے تو؟''منجیت بے قراری سے عجلت میں بولی۔ ''چند سال پہلے میں اپنے باپ کے ساتھ پہاں سے بہت دور رہا کرتی تھی۔ یہاں کی طرح ہمارے بیڈ میں بھی محبت تھی ،اتفاق تھا۔

ایک رات میں شانق ہوا کے گھرے اپنے گھر لوٹ رئی تھی۔ راستے میں اندھیرا تھا، سنا ٹاتھا میں تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ اچا تک جانے کہاں سے ایک انگریز سپاہی میر ہے سامنے آگیا۔ جھے تہا و کھے کر اس کی نیت میں فتور آگیا۔ اس نے انسانیت کی حدوو پارکرتے ہوئے جھے وہوج لیا۔ میں مدو کے لئے چلانا جاہتی تھی گھراس نے میر ہے منہ برتن سے اپنا ہاتھ

WWW.PAKSOCIETY. Day Digest 150 December 2014

TARRESPERSAL LINE WAS A LINE OF THE PARTY OF

رکارتقریا تھیئے ہوئے وہاں سے تھوڑی دورایک فیے
میں نے گیا اور چار پائی پرنن ویا۔ میں وحشت سے
چلانے کئی محرمیری مدوکو کئی نہ آیا۔اس نے میرا دو پلہ
میرے منہ پر باندہ ویا پھرتمام رات مجھے اپنی ہوں کا
نشانہ بنا تا رہا۔ چاتو کی نوک سے مجھے زخی کرتا رہا۔
شراب کی ہوتمیں فالی کرتارہا۔ میں خوف اورا ذہت سے
تری رہی مگراس وحش درندے کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ
تری رہی مگراس وحش درندے کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ
آیا۔میرا وامن تار تار ہو چکا تھا۔ میں بر باوہو پکی تھی۔
میرا وامن تار تار ہو چکا تھا۔ میں بر باوہو پکی تھی۔
میرا وامن تار تار ہو چکا تھا۔ میں بر باوہو پکی تھی۔
میرا وامن تار تار ہو چکا تھا۔ میں بر باوہو پکی تھی۔

میح ہونے سے پہلے وہ شراب کے نشے ہیں مرہوش ہو چکا تھا۔اسے بےسدھ پڑا و کھے کر میں چیکے سے اٹھے والی ٹیسٹیں میری جان لینے کی در پے تھیں۔ میں ساری قوت کیجا کر کے اٹھ جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ میرے من میں انقام کی آگ سے بڑا ھیکنے لئی۔ نقامت کے باوجود میں نے ای کے چا تو سے اس پر بے در بے وار کئے۔وہ تر بتارہا۔ میں تب سے اس پر بے در بے وار کئے۔وہ تر بتارہا۔ میں تب تک جا تو جاتی ہے جسم میں زندگی کی میں موجود تھی۔

اثر نہ ہوا۔ پورے گاؤں میں پہ خبر پھیل گئی۔ میں نے مجبوراً سارا ماجرا سنادیا \_ کی عورتوں کو بچھ پردم آیا اور کی عورتیں میرے اس گاؤں میں رہے پراعتراض کرنے لکیں ۔ بالآ خرمیں خووبی وہاں سے چلی گئی۔ وہاں سے دورایک اورگاؤں میں ریکھا کوجنم دیا۔ میں بن بیابی ماں بن عی -اس کے بعد میں دوبرس تک وہاں رہی - وہاں ایک بندت کی بوی نے مجھے پناہ دی تھی اوروہ بھی میری سیٰ کی جانتی تھی ریکھا دوبرس کی ہوئی تو پنڈت جومیرے باب کی عمر کا تھا۔اس کی بیوی مرکمی اور و مساوھو سے شیطان بن گیا۔وہ وهمکیاں وین لگا کہ اگر میں نے اس کی داشتہ بنے سے انکار کیا تو وہ کا دُن والوں کومیری حقیقت ہے آگاہ کردے گا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی تووه مجڑک اٹھا۔ دھمکیاں دیتا ہوا محربے نکل گیا اورای لی شن نے پھرتی سے اینا سامان باندھا اور بہال آ مجی امنجیت نے شدید جرت کے عالم میں نندنی کا قصدسنا جواب زاروتطارردر ہی تھی۔

'' کیا تیرا کوئی خاد نمز بیس ہے؟ تونے جھوٹ کہا

تفا؟ "منجيت كاشك أيك حدتك سيح ثابت مواتفا

" ہاں ویدی، میں اس بار بھی سے بول کر اس پنڈ سے نکال نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگرتم نے ضد کی لوجھے سب بتانا پڑا۔'' نندنی نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔

' چل تھیک ہے۔ تو فکرنہ کر۔ میں کسی کونہیں بتا دُل کی اور من ..... تو بھی کسی کونہ بتا تا۔'' منجیت کواس پرترس آ عمیاتھا محرسانے کھڑی اس کی نا جائز بیٹی ریکھا پرنظر پڑی تواس نے نفرت اور حقارت سے منہ پھیرلیا۔ پرنظر پڑی تواس نے نفرت اور حقارت سے منہ پھیرلیا۔

وہ بھیا تک اور ہیبت ناک تلوق میرے سامنے مختل کے میں خوف اور دشت کے زیرا ٹر بری طرح ہانپ رہا تھا۔ بیروں میں جیسے جان نہ رہی اور میں لرزرتا ہوا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔

ال سے قبل كه ده خوف ناك عفريت آمے بڑھ كر جھ پرحمله كرويتى ميرے عقب سے كسى كتے كے

WWW.PAKSOCIETY.COM

Dar Digest 151 December 2014

りしていいいいかには ماحب كالإيال ألت آكل الكالي المرتبة في كيا-عالاً تُل مهندر في منع اس كا خاته كرديا موتا تووالار يتراجي آكايف ثل ند وال- ا

مں جرت ہے ان کی ہاتمیں من رہاتھا۔ باری باری سب بی بھیڑے کوکوں رہے تھے۔مہندرشرم اور خیالت کے مارے سرجھکائے مجرموں کی المرح کھڑا تما۔ جیال بجیب ی کیفیت میں تمرا فاموش کمڑا تما۔اے بھیڑئے ت بیامید ہرگزنہ کی۔ ''سر ﷺ ما ما الله المنطق المن الماراء " ال پتر بول کیا ہوا؟" وہ سرعت سے میری طرف آھے۔

المراب سب كونابالمنى موكى ب-الممرر بطط تے سب کوچوٹکادیا۔

دو کیسی غلط ہی پتر ؟ ' اوہ چھیس سمجھے۔ ان آب سب بھیڑئے کو کیوں کوس رہے ہیں؟ وہ درندہ ہیں ہے۔ اس نے اپنی جان بر ممیل کرمیری جان بجائی ہے۔ اس نے معظرب ہوکر کہا تو ہرکوئی جیرت کے سمندر میں ڈوپ کیا۔ جسال بھی ایکدم سے جيے ہوش ميں آ ميا۔

"جان بيانى بساف كى كمدر باب بتر؟" مری جی رسوی کہے میں بولے تو میں نے ساراوا تعد کمہ سایا۔ جھے من کر ہر کوئی تحیر اور استعجاب میں مبتلا ہو گیا۔ جسال كادل فوثى سے باغ باغ موكيا۔

« بهيريا اگرونت برنه پنجا تو ده جعلاوا دلاور کي جان لے لیتا۔ 'جسیال کی خوش کی کوئی انتہانہ تھی۔ '' کمال ہے جی .....ا دبھیڑیا پتر کومبحد تک چھوڑ میا۔ میں توسمجاتھا بہیں سے جکڑا ہے اس نے ۔" مر فی کے ہونوں پر سکر اہٹ تیرنے لی۔

" مجھے تو میلے علی اندازہ تھا کہ وہ مجھٹر یا درندہ نہیں ہے۔ جھے لکتا ہے وہ جنگل بھی نہیں ہے۔وہ اما ک سے علی کہیں سے آ میاہ۔ شاید کی کا

محو لکنے کی زور دار آ وازیں آئے لکیں۔ وو آ واز قریب آتی سنی۔ یہاں تک کہ وہ دیو قامت بھیڑیا میر ن بالكل ياس آكر كمزا موكياه وواقعي ببت يزا تعاميش جمه چکاتھا کہ بدوری بھیٹریا ہے جس کو ااش کیا جار ہاتھا۔ میں ڈراور خوف سے پیمل ہوئی آ محمول سے است دیمتا رہا۔ ایک ہات ہر مجھے شدید حمرت بھی ہوگی کہ وہ بھٹریائس کتے کی طرح بمونک رہاتھا اوروہ بھی جھ مِنْبِينِ ، بلكه سامنے موجود عفریت براس کارخ ای باا کی جانب تماجواب آسته استددور موتى جاري مى \_

اجا تک بھیڑیا پلٹا اور میرے ہانکل قریب أحماريل في كلم شريف يره الياس في اين وانول سے میرا گرابیان پکڑا ور تھسیٹنا ہوا ایک طرف دوڑنے لگا۔ زین کی رکڑ سے اور خود روجھاڑ ہوں سے مجھے کی خراشیں آئیں۔ بیل دردے چینے لگا مروه دوڑ تارہا۔ اب مجھے دور سے گاؤں کی متحد اور بیٹھک نظر

آنے گی۔ مجھے خبرت کا شدید جمٹکا لگا، کیونکہ بھیڑیا مجھے محسيتا ہواای طرف لے جار ہاتھا۔ مجد قریب آنے لی تواس نے الی رفار کم کر دی۔ اب وہ تھینچا ہوا جل رہاتھا میدان میں داخل ہوکراس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھروہ زور زور سے بھو تکنے لگا۔ خاریا تول پر بیٹے ہوئے سجی لوكول نے ميں ديكوليا۔ مهندر نے مجھے ميں ديكھا تھا۔ فوراً بندوق كارخ بھيڑيئے كى طرف كياتو ميں يوري قوت سے جلایا۔

دونبیں ..... گولی مت جلانا۔"سب ہی لوگ اٹھ کرمیری طرف دوڑ پڑے۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بماک چکاتھا۔وہ لوگ مجھے اٹھاکر جاریائی تک لے آئے۔ ہرکوئی جرت کی تصویر بنا ہواتھا۔ مجھے زخموں سے چورد کیے کراشتیاق جا جانے فورا صابر کو گھرے مرہم وغيره لانے كے لئے دوڑايا\_

ذراى دىريش افراتغرى في كئى - بركوكى سراسيمه تھا۔ بابا میرے قریب بیٹے تھے اور میرے زندہ نج جانے برخدا کا شکرادا کردے تھے۔ سری جی د کہ برے لهج من بول رے تھے۔

PARCOCIDE VICTOR

شک بھی خلا تھا جب حمہیں گرمیت کے ساتھ پڑا تھا؟
کیا میں نہیں جاتی کہ درکرنے کے بدلے میں تم نے
جاتی ادر دیوک سے ان کی عزت کا سودا کیا تھا۔ میں بہتی
ہوں میرازیادہ منہ نہ کھلواڈ۔ اگر سرخ جی کے آگے میرا
منہ کھل ممیا تو سرعام دھوتی کھل جائے گی تمہاری۔ بنڈ
میں کسی کومنہ دکھائے کے بھی لائق نہیں رہو گے۔ ''طیش
میں کسی کومنہ دکھائے کے بھی لائق نہیں رہو گے۔ ''طیش
میں کسی کومنہ دکھائے گئی جیسی زبان خرافات کہنے لگی
تو تیج پال بھی آگے جولا ہوگیا۔

"بزگرانی بواس سیرے معالمے میں اٹانگ ندازایا کر سیمرا جو تی جاہے گا وہ میں کروں گا۔ تیرے مم کا غلام نیس ہوں۔ کیا کرے گی؟ سرخے کو بتائے گی؟ جاست بتاوے ۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا سرا دے گا؟ پنڈ سے نکال دے گا تھے سے الگ کردے گا۔ تیرے ساتھ رہنا ہی کون جا ہتا ہے۔ تو کون سامبراحق شیرے ساتھ رہنا ہی گون جا ہتا ہے۔ تو کون سامبراحق شیرے کردار پر بھی شک ہور ہا میں سیکنے دیا جھے تو تیرے کردار پر بھی شک ہور ہا ہے۔ دن مجر گھر سے باہر رہتی ہے۔ جانے کدھر مند کالا ہے۔ دن مجر گھر سے باہر رہتی ہے۔ جانے کدھر مند کالا کروار ہی ہے جبھی میری مرورت بیس پردتی تھے۔"
کروار ہی ہے جبھی میری مرورت بیس پردتی تھے۔"

" چلامت ..... چلانا مجھے بھی آتا ہے۔ مرش چارد بواری میں تجھے نجی آ داز میں سمجھائے دیتا ہوں۔ جو جدیا چل رہا ہے ، چپ چاپ چلنے دے۔ آگرائی زبان کھولی تو میں تجھے طلاق دے کرندنی کے ساتھ بیاہ کرلوں گا۔ " دہ غضب آلود لہجے میں دھمکی دیتا ہوا کھر سے نکل میا۔

سے ں یہ وہ ہوئی ہے۔ منجیت سکتے کی ہوالت میں اسے جاتا دیکھتی روگئی۔ آج زندگی میں پہلی بارتیج بال نے دل کی بحرُ اس نکالی تھی۔ دہ جومنجیت کے آگے بھیکی ملی بتار ہتا تھا ، آرج غضب ناک شیر بن ممیا تھا۔

''پانی سرے اوپرآ چکاہ۔ جھے کھے نہ کا توکرناہی پڑے گا۔''منجیت ٹھنڈے دماغ ہے سوپے گلی توایک راستہ اسے بھائی دے گیا۔جس میں اس کا بھی بھلائی تھی اور نندنی کی بھی۔ بیرتر کیب مضحکہ خیز '' پالتو ہو۔'جہال نے اٹی رائے دی۔
''اب یہ ہم کیے کہہ سکتے ہیں بیٹا۔ بہرحال
ہمیں اب بھی اس کی طرف سے بے قرنبیں ہونا چا ہے
۔ ہے تو دہ آخر جانور ہی ہاں۔'' اشتیاق چاچا میرے
پادُن پرمرہم نگاتے ہوئے بولے۔

" میں مخاط رہا ہوگا۔ مراب اسے پکڑنے کے لئے جنگل کو کی نہیں مخاط رہا ہوگا۔ مراب اسے پکڑنے کے لئے جنگل کو کی نہیں جائے گا۔ " سرخ جی نے آخری جملہ لاکوں کی طرف دیکھ کر کہا تو مہندر نہایت خوش ہوا۔ اس کے باپ کی ناراضگی ختم ہو چی تھی اس لئے اس کے دل میں جھیا مراب علی جا تارہا۔

☆.....☆

"و کھو جی ..... میں صاف صاف کہتی ہوں کہ
اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میں خوب مجھتی ہوں
تہارے ہشکنڈ دل کو۔ وہ مصیبت کی باری بھلی لڑک
ہے۔ بہت دکھ جھیلے ہیں بے چاری نے۔"منجیت ابھی
ابھی نندنی کے گھرسے آئی تھی۔ گھرپر تی پال کو جے
سنور تے دیکھا تو چراغ باہوگئی۔

''ہاں تو میں نے کیا کیا ہے؟ وکی ہے، غریب ہے تبھی تو تھوڑی مدوکر دیتا ہوں۔ بیر کچھ بادام اور کا جولایا تھا ، بین دینے جارہا ہوں۔'' جیج پال کے کانوں پر جول تک شدریکی۔

''درہ ٹی لگتی ہے تہاری ،جواتا چک دکم کرجارے ہو۔ درکرنے سے میں نے کب انکارکیاہے؟ پریہ نیا جوڑا ،ٹی جوتیاں مکن کرکون مدرکرتاہے۔ اتنائج کرتو کوئی رشتہ ما تکنے بھی نہیں جاتا۔'' اس نے زہر ملے لہجے میں طنز کیا۔

" تحقیق بس شکرنے کی بیاری لگ گئ ہے۔ اب کیا نیاجوڑا پہنے کے لئے میں تہوار کا انظار کروں؟ میراجی جا ہاتہ ہمن لیا ،اتی کی بات ہے۔ " بیج پال نے اے مطمئن کرنے کی ٹاکام کوشش کی ۔

WWW.PAKSO(DaryOtgest 153 December 2014

محی بولسی مدتک نیک جی

جبكه دوسرى جانب تج يال كاراد الناكى فطرناک سے۔اس نے ایک جارمانہ قدم اشانے کا فیصله کرلیا تفار اس کا منبط جواب دے چکا تھا۔ وہ فكرفردات ب نياز موچكاتها ادرجلدارجلد ات منعوب وعمل جامه ببنا كرامي راه مين حائل ديوار محراد يناحا بتاتفا

نندنی کے محرجاکر اس نے اپ جذبات يرقابويات ہوئے اسے ختک ميدہ پیش كيا۔ وہ جو پہلے ای اس قدرعنایات برجل را کرتی تقی ،مزید بشیان مولی۔ تبے بال کے روب میں اسے انا باپ دکھائی دیتا تھا۔ وہ صدق دل سے اس کا شکر ساد اکرنے لکی اور تے یال بیموج کرکہوہ اب اس کے دام میں مقید ہونے کے لئے ممل طور پرتیار ہے، لیے لیے ڈک بجرتاد ہاں ہے خلامیا۔

شام ہوتے ہی مجیت نندنی کے کھر پھرسے گی۔ اس فے اینے فاوند کے نایاک ارادوں کونٹرنی کے آمے فلا برنہیں کیا، البتہ نہایت موشیاری سے تع یال کے بارے میں اس کی دائے جانے کے لئے استفار

"باتس سان كابارياريهان أالحجيد ونبيس لكيا-؟"

''ارے نہیں مکسی باتیں کرتی ہودیدی۔ود تومرے لئے باک طرح ہیں۔ایک باب اپی بی کے كمرات يو بهلا بيني كيون ناراض موكى -؟"نندى خوش دلى سے بولى قومنيت كواظمينان موكيا كرتي يال في اب تك اين غليظ إراد يكونندنى سے بوشيده ركھاتھا . مجروه ماحول كومزيدخوفكوار مناف كانيت سے بول-

"باع اب میرا خاوندا تنامجی باه هانبیں ہے کہ تواہے ہاپ ہی سمجھنے گئے۔ امجی تووہ جالیس، بیالیس کا كبروجوان بي وه بموند ا غداز بن بني تو نيدني ممی کھلکھلا کر منے گی۔ مبنیت نے جوڑ کیب سوچی تھی ، ال حوالے سے بات كرنے كاسرااسے ازخودل كيا۔

اس تندنی ..... دودن إحدر صفا بندهن كا تبوارے۔اس دن بند کی ساری مور می سرن کے کے مكر تع بوتى بن اورات بعائيون كرماته ساته سرخ كويمى راكمي باندمتي بين- بين سوي ربي بون تيرا لوكونى بمائى بينبي وقت بالكوراكي بانده كرات ہاپ کے بجائے بھائی کیوں بیس سالتی۔ "اس نے راز داری سے اینامنمو بدفا برکیا۔

" إن ديدي يرتوهم في سويا اي نبيس-اس طرح تووہ میرے قالونا بھائی بن جاتیں ہے۔ ایسے سَيك اور خلص انسان كوكون بحاكن نبيل بنانا ما بري من ان کورا کھی ضرور ہاندھوں کی اور پھر تنہیں ہما بھی کہول کی بھابھی۔ "نندنی نے خوشی ہے سرشار ہوکر منجیت کے كال بكر لئے۔

"اجها،اجهالهيك بيركرفي الحال بدبات كي کونہ بتانا۔ ان کولو ہر گزیا نہ چلے۔ انہیں تو سر نیج کے سامنے باندھنا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ " منجیت عجلت میں بول کرائمی۔

"ارے دیدی مفہرو .... جائے لاتی ہول۔" نندنی نے رؤ کنا جاہا۔

"بعد من بلادينار المي مجهد كي كام إن "اتنا كه كرمنية كمرلوث آكى جهال تع بال أس كالمتظرفات "كهال كئ تم خية -؟"اس فرم ليح ين

يوجهالوه ه چونک کي پر پر پر کر بولي \_ دو تہیں منہ کالا کرنے نہیں می تھی۔ اپنی طرح

"5-4 las "نواب تك خفا ب مجه سے؟" وه منوز يرسكون لهج میں بات کررہاتھا مغیت کی جیرانی بوصنے لگی۔

اسے متعجب و کھے کراس نے مزید کہا۔

" بجھے معاف کردے منجیت ۔ جھے عقل آ می ہے۔ یقین کرمیرا۔انسان کوبدلتے ورنبیں لگتی۔ می سے میں بدل چکا ہوں۔ میں نے بہت سوجا کہ ان گندی عاداتوں کوچھوڑ کر بھی مجھے کیا ملے گا؟ پھر خیال آیا کہ رنے کا برااے از فودل گیا۔ اپنے تواپنے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے WWW.PAKSOCIETY.COM Dar Digest 154 December 2014

PARCOCIANICON

اورایک طرف دوڑ پڑی۔ آج پال نے بھی سرعت سے پیٹے میں رکھا ہو! بڑا ساڈ نڈا اٹھایا اور اس کے پیٹھے ہوا گئے میں رکھا ہو! بڑا ساڈ نڈا اٹھایا اور آئے پال اس کے سامنے لگا۔ وہ لڑ کھڑا کرگر پڑی اور آئے پال اس کے سر رہینے گیا۔

"سال کمینی ..... جھ سے بھا گئی ہے۔ تبع پال سکھ سے ۔ بہت چالاک بھتی ہے خود کو۔ سمجھایا تھا ۔... کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ میری واہ میں رکاوٹ مت بن ۔ اپنے کام سے کام رکھ .... جینے دے جھے میری پسند کی زندگی مرتونہیں بھی ۔تو نے ہی سر بھتے سے کہ کردیودھرکا بیاہ جا گئی سے کروایا ٹال؟ جے دیکھ کردیو کی سنے بھی بھی ہے ۔ بھی بھی ہے گئی ہیں بات؟ "وہ سے منہ موڑلیا ۔تو کیا بھتی ہے جھے پھی ہیں بات؟ "وہ کمی بھرے ہوئے شیری طرح خضب تاک ہوکر بھاڑ کے الے میں جھے کہ ایس باک ہوکر بھاڑ کھا نے والے لہے میں جھے رہا تھا۔ مبھیت دہشت زدہ سے ای کے آگے ہیں بڑی تھی۔

" جھے گرمیت کے گرے نظاد کھے کر تونے
اسے بھی دھمکیاں دے کر جھے سے دورکر دیاادراب نندنی
کے معالمے میں ٹا تک اڑانے جل تھی، دہ بھی تب جب
دہ میری محبت کے جال میں پیش چی ہے۔ جب کہوں
تب جھے سے شادی پر آبادہ ہوجائے۔ ' دہ خوش ہی کے
عالم میں زور دار قبقہ لگانے نگا۔ منجیت کھڑی ہوگئی۔
" دہ تم سے عبت نہیں کرتی۔ ریتہ ہاری بھول ہے
" دہ تم سے عبت نہیں کرتی۔ ریتہ ہاری بھول ہے

رسے رہے۔
" یہ اچا تک کیا ہو گیا جی تمہیں؟ سورے تو جھے
طلاق دینے کی دریے تھے۔ پھر ابھی کیا ہو گیا؟ ایک ہی
دن میں اتنابد لاؤ۔" اسے اعتبار کرنے میں دشواری محسوں
موری تھی کیونکہ و دایک ہار مہلے بھی دھوکہ کھا چکی تھی۔
موری تھی کیونکہ و دایک ہار مہلے بھی دھوکہ کھا چکی تھی۔

" میں نے سوچا تھے طلاق دے دول کا تو بھی اندنی کون سامیری ہوجائے گی۔ وہ ہندو ہے ،ہم سکھ ہیں۔ سر رہ میں اندنی کون سامیری ہوجائے گی۔ وہ ہندو ہے ،ہم سکھ لیج بیس بولاتو ہالا خرمنجیت نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے منیت کی تھی کہ اگر منجیت سے مہا کہ اس نے نیت کی تھی کہ اگر منجیت اسے معاف کر دیا ہے گے او وہ اسے گر دوار ہے بیس لے جا کر گرو کے سامنے می شریفان ذندگی کی ابتداء کے لئے منم کھائے گا۔

منجیت مان منی اوردہ ووٹوں اگلی منبع جسپال اوررتن کو گیتا گوالن کے گھر چھوڑ کرروانہ ہو گئے۔ مکاؤل سے دورنکل جانے کے ہاد جود وہ کسی اورآ ہادی تک نہیں ہنچے تنے۔ منجیت کہنے گی۔

''سنوجی ، ہم آہیں داستہ تو نہیں بھٹک مجے۔؟'' ''ہم بالکل مجے راستے پر ہیں۔ تو فکر نہ کر۔ منزل قریب ہے۔'' اس کے لیجے میں اک عجیب ی پراسراریت تھی۔ منجیت کوشک سا ہونے لگا مگروہ خاموش رہی ۔ نتج پال نے تا نگے کارخ جنگل کی طرف کردیا۔

" الميهم كهال جارب إلى جي -؟" منجيت عجلت من بولي -

'' میں نے کہا نال چپ جاپ بیٹھی رہ۔' ہج پال کا قرق ٹوٹا تو در تنی سے بولا مکر منجیت کوخطرے کا احساس ہو چکا تھا۔اس نے تاکے سے چھلا نگ لگادی

WWW.PAKSOCIETY Dar Digest 156 December 2014

THE SERBIT FORM

اس جنگل کے درندے کھا جا کیں گے اور ہر شوت مٹ جائے گا۔"اس نے منجت کا خون آلودود پٹر کھینچا اور من ہی من شن خوش ہوتا گاؤں لوٹ کیا۔ پی من شن خوش ہوتا گاؤں لوٹ کیا۔

جھیڑ ہے کو پکڑنے کا ادادہ برخاست کیا جاچکا تھا۔گی اور ہاں کا ذکر تھا۔گی لوگ تو اس برزبان برہی کا ذکر تھا۔گی لوگ تواسے ایک نظرو یکھنے کے لئے بے تاب تھے۔ خصوصاً عورتیں زیادہ خواہش مند تھیں۔ وہ بس اس کا وبوہ یکل جسم دیکھنا جا ہی تھیں وہ بھی دورسے۔

یہ خیال آتے ہی جل تیزی سے دردازے کی جانب لیکا۔ میرے زخم تازہ تھے گر میں چلنے پھرنے کے قابل تھا۔ گھرسے نکل کر میں سیدھا اس جانور کی طرف بردھنے لگا۔ چار پائیوں پر بیٹے نوگ جھے آتاد کھ کر کھڑ ہے ہوگئے ۔ دہ سراسیمہ تھے کہ مجرد رح عالت میں جھے گھرسے نگلے کی کیا ہمرورت تھی۔ گرمیرارخ ان کی طرف نہیں تھا۔ میں اس دیوار کی جانب بردھ رہا تھا اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو بھیڑ ہے کود کھ کرسٹشندردہ کیا۔ خوف کی وجہ سے میری ریڈھ کی ہڈی میں سناہت دوڑ گئی۔ اگروہ اچا تک مجھ پر حملہ کردیتا تو میں کیا کرسکا تھا۔ وہ سرا تھا ہے میری طرف ہی دیکھر ہاتھا کیا کرسکا تھا۔ وہ سرا تھا ہے میری طرف ہی دیکھر ہاتھا کی کرمیار پاتھا کی کرمیار پاتھا کے میری طرف ہی دیکھر ہاتھا کی کرمیار پاتھا کی کرمیار پائی جگہ سے ہلا نہیں۔ میں فورا دہاں سے ہمت کرمیار پائیوں کی سمت چلا گیا ان کوگوں کا دھیان میری کرمیار پائیوں کی سمت چلا گیا ان کوگوں کا دھیان میری

طرف بى تقا۔

"بیٹاس حالت یستم گھرے باہر کیوں نکلے اور وہاں کیا کررہے تھے۔؟" بابائے میرے قریب پینچتے ہی استفسار کیا۔

"بابا .....اس دیوار کے پیچیے وہی بھیڑیا بیٹھا ہے۔" میرے جملے نے سب کے ہوش اڑادیئے۔
"کیا۔؟" کی لوگوں کے منہ سے بیک وقت لکلا۔
"کیا ہے تم ہوش میں نہیں ہو۔ بھیڑ ہے کا خوف اب تک تمہار بے ذہمن سے نہیں نکلا۔" بابا کو یقین نہیں تا۔

"میں سے بول رہا ہوں بابا۔" میں نے فورا کہا۔
"میں کھا ہوں۔" جسپال اس طرف بڑھنے لگا۔
"دنہیں جسپال .....وہ تملہ کردے گا۔" میں نے جسپال کا ہاتھ پکڑ لیا۔

موسی میں اس کے دہ حملہ کرےگا۔ 'جسیال نے فرقی سے اپنا ہاتھ چھٹرا کر اس جانب قدم بردھادیئے۔ مہندراس کے چیچے ہولیا۔ دہ دونوں وہیں جم کررہ گئے۔ ہم سب اضطرابی کیفیت میں ان کی طرف دیکھ رہے شے۔ کھوں میں وہ دائیں لوٹ آئے۔

"ولاور تھیک کہتا ہے۔ بھٹریاں وہاں موجود ہے گروہ ندھال ہے۔ کوئی حرکت نہیں کردہا۔ 'جہال نے آتے ہی کہا گراس نے محسون کیا کہ کی نے اس کی بات نہیں سی ۔ ہرکوئی پھٹی پھٹی آ تھوں سے اس کے عقب میں و کھر ہاتھا۔ دراصل اس کے وہاں سے آتے ہی بھٹریا بھی اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آگیا۔ مب سب بے حس وحرکت بت بنے گھڑ ہے تھے۔ سب کوجیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ بھٹریا سب سے بے نیاز میں کوجیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ بھٹریا سب سے بے نیاز میں کا ٹانگ اور اپنی اگلی ٹانگ اونچی کردی۔ میں فران آگیا اور اپنی اگلی ٹانگ اونچی کردی۔ میں ایک بڑا کا نا دھنسا ہوا تھا اور وہاں سے خون بہر ہاتھا۔ دہ اور یت میں تھا۔ ہوا تھا۔ دہ اور یت میں کا ٹا کہ جہرا نون میں کا ٹا کہ سے بے ' میر اخوف بنی بحر میں عائب ہوگیا۔ جہال نے اس کے پاؤں میں کا ٹا اس بھٹر ہے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بے ' میر اخوف بنی بحر میں عائب ہوگیا۔ جہال نے اس بھٹر ہے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بے اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بے اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بے اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کو بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کود یکھا اور فور آ قریب آگیا۔ اس نے بیٹر سے کو بیٹر سے کود یکھا اور فور آگیا۔ اس نے بیٹر سے کور یکھا کور یکھا کور یکھا کی بیٹر سے کی بیٹر سے کور یکھا کی بیٹر سے کی بیٹر سے کور یکھا کی بیٹر سے کور یکھا کی بیٹر سے کی بیٹر سے کی بیٹر سے کور یکھا کی بیٹر سے کور یکھا کی بیٹر سے کی بیٹر سے کی بیٹر سے کی بیٹر سے کور یکھا کی بیٹر سے ک

WWW.PAKSOCIE Dar Oilgest 157 December 2014

تو بھیڑیا اس کے قریب آگیا۔ جہال کواس پرخوب بیارآیا۔ وہاں موجود ہرفض کویقین ہوگیا کہ شیا کوئی وخشی درندہ نبیں بلکدایک معصوم پالتو جانور ہے۔ "او جی اب سمجھ آیا کہ اس نے این ولاور کی مدد کیوں کی ۔بیانسانوں سے محبت کرتا ہے۔ضرور انسانوں ك البرها ب-"مراقى جى سكراكربوك\_ "إلى بالكل .... ي اي مالكان ب مجر کیا ہے۔وہ لوگ ضروراس کے لئے پریشان مول مے۔"بابانے تائیدگا۔ " فیک کہتے ہیں امام صاحب ، ، ، جانے کتے ونوں سے جنگل میں بھٹک رہا ہے۔ کچھ کھایا بیا بھی ہوگا كنبيس "اشتياق جاجانے تاسف بعرے ليج ميل كه كرجيال سےكبا۔ "بیاتم گیتا بہن کے گھرسے وردھ کے آئ اورمیرے گھرے مرہم کی بھی لے آنا۔" لکھویندر وہاں موجود نہیں تھا ورنہ دودہ کے لئے اسے بھیجا جاتا۔ جہال چلا میا اور جب لوٹا تو اس کے پیچے گاؤں کی کئی عورتیں بھی تھیں جوشیا کود مکھنا جا ہتی تھیں۔ وہ دورہی رك تمين اور تعجب سے شيا كے طويل القامت وجود کود یکھنے لگیں۔ گیٹا کا کی نے جانوروں کے چھ میں ایک عرفزاری تھی۔ وہ بے خوف ہوکرشیا کے قریب آ كئين - شيبا بالني من منه والفي شوق وشغف سے دوده ای بی ر با تعاب گیتا کاکی کی تجربه کار اور دمزشناس المنكفول في مجود وسكياروه كينكيس. "مي بھيريا كہال ہے؟ بيكتا ہے." "كتاب-؟"سري جي بوكي میں لہیں بھی ہیں ہے۔ یہ بدیرسل ہے۔آپ سب اسے بھیڑیا سمجھ رہے تھے مگریہ بھیڑیانہیں ہے۔' گیتا كاكى كى بات من كرسب بغورشيرا كود يكھنے كيے۔ **公.....**公.....公

ايين منصوب كوكامياب بناكرتيج بإل خوثي خوثي "شیبا ....میرے باس آجا۔" جسیال نے بکارا گاؤں کوٹ آیا۔ اب نندنی اوراس کے ورمیان کوئی

خونی سے اس کی ٹا تک تھام لی اور کا ٹنا نکا لئے لگا۔ " ركوبينا بتم مت نكالو ،كبين بيدرد سے بدك نه جائے۔' اشتیاق جاجا نے فرا اے ٹوکا اور قریب آميے۔ اب سب كا خوف كم مور باتھا۔ سب آ ست آسته قريب أرب تقر اشتياق عامان ممارت ے کا نٹانکال لیا۔ پھرشانے بررتھی مونی جا در کا نکر اچاڑ کر عارضی می بانده دی۔ ده پرسکون موکرو ہیں بیٹھ گیا اور حمال اے جمارتے لگا۔

مب اس کے قریب آ مھے۔ جس جس نے اسے کہل بار دیکھا وہ سب متبھب تھے۔ اس کے پورے جم پر بڑے بڑے سفیدادر سرمکی بال تھے۔ وه بلاشبه خوبصورت تقا- ہاتھ پھیرتے چھیرتے جسیال نے دیکھا کہ اس کے محلے میں چڑے کا بنا ہوا ایک ساہ طوق تقا، جس برامریزی سنبری حروف میں ودشيا" كهامواتفا وه جوتك كيا- ال فورأسب

بیه دیکھو ..... میں کہنا تھا نال کہ بیہ جنگلی جانورنہیں ہے۔اس کے محلے میں بٹا ہے۔ بیکس کا پالتو ہے۔" اس کی آ وار میں بشاشت تھی۔سب طوق کی

" كيالكھا ہاس پر پتر۔؟" مریخ جي بولے "شیار" بحیال نے جسے ی شیا کہا۔ بھیرے نے مرعت سے گردن اٹھا کراس کی طرف دیکھا۔ " كيا.....؟ شيبا\_؟" سرخ جي نے وہ لفظ دہرايا تو بھیرے نے گردن ان کی طرف تھمالی۔ ''ارے دیکھویہ کیے چونک رہا ہے۔ لگتا ہے اس كانام شيباب "اشتياق جاجاني فورا محسوس كرايا ۔ان کی بات من کرمہندر ، جو بھٹر ہے کے عقب میں كمر اتفا، يكارف لكا.

"فيا الله عيا" بميزيا كمزا موكيا اورمز کرمہندر کے قریب ہوگیا۔مہندرشپٹا گیا مگر جیال نهایت خوش بوگیا۔

WWW.PAKSOCIETY.CDar Digest 158 December 2014

#### نيند اور شخصيت

کیا آپ ہیٹ کے بل سوتے ہیں؟ اگر اییا ہے تو یہ عادت فوراً ترک کردیں، کیونکہ ماہرین نفسات نے طویل تجربات کے بعدیہ متیجدا فذکیا ہے کہ جولوگ پیٹ کے بل سوتے میں وہ طرح طرح کی نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں جولوگ بلی کےجسم کی طرح وائر وساینا كرسوتے ہيں و واپئ آپكواكيلامحسوں كرتے ہیں اور تحفظ جا ہتے ہیں۔ جولوگ پیٹھ کے بل سوتے ہیں۔ان میں بے پناہ جوواعمادی ہوتی ہے۔ وہ اپنی مشکم شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ بیاوگ ہر متم کا مقابلہ کرنے اور اسینے مفادات کا وفاع کرنے کے قائل ہوتے ہیں۔ جولوگ تکیے کے ساتھ لیٹ کرسونے کے عادی ہوتے ہیں وہ محبت کے جھوکے ہوتے ہیں۔ عاور یا رضائی میں منہ چھا کرسونے والے حضرات قنوطی ہوتے ہیں۔وائیں کروٹ سونے والي تخليقي صلاحيت ركھتے ہيں جبكه بانميں كروث سونے والے اپني ذات ہے مطمئن اور تحفظ کے احماس سے سرشار ہوتے ہیں۔ (سیان-کراچی)

ریکیں چرھائی گئی تھیں تیج پال اپنے ووٹوں بچوں کوساتھ
کے کروہاں بھی گیا۔ آج موقع اچھا تھا۔ وہ اپنے بچوں
کا حوالہ وے کرسر پنج جی سے نندنی مانگنا چاہتا تھا۔ اسے
اندازہ تھا کہ نمہب کے فرق کی وجہ سے سر پنج
اندازہ تھا کہ ممراس کے پاس بہانہ موجود تھا۔ وہ گیتا
گوالن کا حوالہ دینے والا تھا کہ وہ ہندوہونے کے ہاوجود
کرتار سکھ کی بیوی تھی، تووہ کیوں نندنی سے بیاہ نہیں

وہوار مائل نہیں تھی۔ووسید ھاگیتا گوان کے کمرنسوے بہاتا ہوا پہنچ کیا۔ اے منجیت کا خون آلوو دو پہ وکھا کرروتے ہوئے بولا۔

''رِ جائی جی ..... دیمویه کیا ہوگیا .... میری منیت'' وہ دھاڑی مار مارکررونے نگا۔ اس کود کیھ کر خواجہ پال سہم کر گیتا ہے چیک گیا۔ دن کا میں منح یہ کہ گا۔

و الماسية على الماسية المنجيت كو-؟" عيما عمرا الرووينيد كيفيالي-

المن با گا بناؤل برجائی جی .... امارے تا تکے باکی با گا نے ملہ کرویا۔ وہ خونی درندہ .... وہ ظالم میری منجیت کو بمری آ تکھوں کے سامنے نوج نوج کرکھا کیا۔ بیس بچ میں کو رہوا مگر .... مگرنہیں بچاسکا اپنی منجیت کو یا وہ کال اداکاری کا مظاہرہ کرر باتھا۔ گیتا دو پہ سینے سے لگا کرزارو قطارر ونے لگی بیچے سیم سے سے سے منظر و کھے رہے گا کر تھے۔ وہ بات کو بجھ یائے یا استجھے البتہ منظر و کھے رہے گا کے بیانا ستجھے البتہ بار کورونا ہواد کھے کر بھی رونے گئے تھے۔

پرہات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہرکوئی تنج ہال کے گھراسے دلاسہ دینے آر ہاتھا نندنی کالور در درکر براحال تھا۔ وہ اس قدر مضطرب تھی کہ جیسے بنجیت اس کی سکی بہن ہو۔ اس ووران تنج پال دزویدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھی اور من بی من میں نہایت خوش ہوتا کہ تیرنشانے برلگاہے۔ وہ اس کوقع سے فیض یاب ہونے سے لئے روتے ہوئے ہار ہار بول رہاتھا۔

روس معموم چھوٹے چھوٹے مکین نیچے ماں کے بغیر کیے میرے معموم چھوٹے چھوٹے ملین نیچے ماں کے بغیر کیے رہیں گے؟ کون وے کا ان کو ہاں کا بیار؟ ارے کوئی ہے۔ 'وہ یہ پورا جملے مرف ندنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا۔ ووقو کھڑی نہ ہوتی البتہ گاؤں کے کئی مرد حضرات اسے سنجا لئے آجائے اوروہ مذال کا کررہ جاتا۔

ا گلے روز رکھٹا بندھن تھا۔تمام عورتیں اپنے بمائیوں کے ساتھ سرنج جی کے گھر چلی آئیں۔اس بار منجیت کے م کی دجہ سے ماحول سوگوارتھا۔اس کے سوگ میں کوئی شاندار اہتمام اور سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔لیکن میں کوئی شاندار اہتمام اور سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔لیکن

WWW.PAKSOCIETDar Orgest 159 December 2014

2003

سکال جی آئی من گردو آگ مرنے والوں کے ساتھ مرخ جی کوئی مرتونہیں جاتا۔ ندگی تو جلتی رہتی ہے تال بی ۔' وہ بس اپنا کام بہناتا جا ہتا تھا اس لئے اپن تین برس کی بیٹی بنی ہے کی سکائی ملے کردی۔

" بنیس جی نہیں ۔۔۔۔۔ بس دبانی کلای رشتہ پکا ہوگیا ہی کافی ہے ۔اب جب یہ بیج جوان ہوجا کیں تو رفا کی این اصول نہیں تو رفا چا ہے ۔ تاج بال الجھنے لگا جبکہ گیتا خوثی سے کھل آئی ۔ چا ہیں یہ تو رفا کر آتی ہوں ۔ " وہ فرط مسرت سے سرشار ہوتی ہوئی چلی گئی اور تیج بال اپنی بات کہنے کے لئے الفاظر تیب دیے لگا۔

" چلومبارک ہو بھی۔ بجین میں بی کڑی کواچھا رشتہ تو مل گیا۔ " سرخ جی اپنے بازو پھیلا کر بولے تو وہ جبراً بغن کیر ہو گیا۔ ای اٹناء میں نندنی وہاں آگئے۔ اسے دیکھ کر ج کیاں شیٹا گیا۔ اس کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرسکتا تھا۔ نندنی نے آئییں ملکے ملتے دیکھ لیا تھا اس کئے وجہ یو چھنے لگی۔ جوابا سرز جی جی نے رشتے کی خوش خبری سنادی۔

"ارے واہ اتن بڑی بات خاموثی کے ساتھ طے ہوگئ اور ہمیں بتا تک نہ چلا چلو خیر ہے ۔۔۔۔۔
اس خوش کے موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ ایک نئے اس خوش کے موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ ایک نئے اس کے مات کرنا جا ہتی ہوں ۔' نندنی کی بات سن کرنے پال کواپن ساعتوں پر یقین نہ آیا۔اس کے ول کی بات نندنی کی زبان برتھی۔

"مم ..... مين تيار مول ـ " تي پال في حجث

''اچھا .... تو پھراپنا ہاتھ آگے بڑھائے۔''وہ مسکراکر بولی۔

"باں ہاں کو نہیں۔" نیج پال نے نشے کی ی حالت میں ہاتھ آ مے بردھایا ادر نندنی نے نہایت محبت کے ساتھاس کے ہاتھ پرراکھی باندھ دی۔

"نیا رشتہ مبارک ہوتیج پال بھیا.... بد میری خوش تنمتی ہے کہ مجھے آپ جیسا بھائی مل گیا۔" وہ وہ خوتی ہے سرشار ہوتا ، خیالی پلاؤ کھا تا سر بھی جی کے پاس پہنچ گیا۔ '' جھے آپ سے بہت ضروری ہات کرنی ہے سر پنج جی۔''

''ہاں ہاں بولو سیج پال کیا ہات ہے؟'' انہوں نے فوری توجہ دی۔

" جی ہات ہے ہے کہ ..... وہ اتنا بی بول پایا تھا کہ اچا تک عقب سے گیتا گوالن نمودار ہوکر کہنے گی۔ " تیج پال بھیا.....ایک ضروری ہات کرنی ہے تم سر "

"الوجی ..... آج توسارے ہی ضروری ہاتیں کرنے آئے ہیں۔ چلو پرجائی بی پہلے آج ہی بول دد-" مری جی کھلکھلا کر ہنتے ہوئے بولے جبکہ ج پال ناگواری کے تاثرات چھیانے لگا۔

"وہ جی دراصل مبحیت جا ہتی تھی کہ میر الکھو بندر اس کا جمائی ہے۔ میں نے اور کر تار جی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہاری رتن کی سگائی آج ہی ہمارے لکھو بندر کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کورشتہ منظور ہے۔؟" گیتا نے صاف الفاظ میں ہا قاعدہ رشتہ ہی طے کرلیا۔

''کسی ہا تیں کرتی ہو پر جائی تی ۔ ابھی تو منجیت پر جائی کوگر رے ایک ہی دن ہواہے۔ ان کے سوگ میں ہم آج تہوار بھی سادگی سے منارہ ہیں۔ پھر بھلا آج سگائی کیسے ہوسکتی ہے۔' تیج پال کی بجائے سر بھی تی نے جواب دیا جبکہ خود غرض تیج پال سوچنے لگا کہ اب وہ اپنی شادی کی بات کیسے کرے۔

معاف کرنا سر پنج جی ..... مجھے منجیت ک خواہش یادری اور سوگ کا تو مجھے خیال بی نہیں رہا۔'وہ مجل میں ہوگئ۔

"مبر حال رشتہ ما تک عی لیا ہے تو تیج پال تم اپنی مرصنی بھی بتادو۔" سر پنج بی نے تیج پال سے پوچھا۔
" مجھے بھلا کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ مبنیت ایسا چاہتی تھی تو میں انکارنیس کروں گا۔ میں تو کہتا ہوں

WWW.PAKSOCIETYDar Digest 160 December 2014

نے ہم سب کو ہاڑے کی ست جانے کا کہا اور رکمنی کی

و محبرامت رکمنی .... شیا خطرناک نہیں ہے۔ دیکے وہ انوک شیبا کو لے کر چلے گئے۔ ''اس نے بیار سے ہمت بوھائی مررکنی ان سی کرتے

"تم نے سر اللہ اسکا ہے" "ارے تو کوں چتا کرتی ہے۔؟ بارباریک بات كرتى ہے . ميس كرلون كا بابوجى سے بات .. وہ بھلا كيون انكاركريس مح\_؟"جبندرناراض سابوكيا-" تو چركب كرد مع بات؟ كتن مين بو مح اورتم بس مجھے تسلیاں دیتے آرہے ہو۔" وہ رودیے

"اجها ....ابروث مت بيشه جانا ميل وي كرنا مول ليكن ايك بات يادركهنا \_اكربابوجى في سي کہ گروشتہ کرنے سے اٹکارکردیا کہ توہفدو ہے لو پرجوبی كرناموكا، كي كرناموكا اورتو بهى ناكام ربى لوس این جان دے دول گا۔" مہندردوٹوک لیج میں بول کر وہاں ہے چلا گیا اور کمنی تؤپ کررہ می وہ نادم تھی کیونکہ آج ایک بار پھرجلد بازی کا مظاہرہ کر کے اس نے مہندر کوخفا کرویا تھا۔

ہم جارون الرکے باڑے سے بنتے کھیلتے لوث

رے تھے۔ وہال گنگا کے خوف زوہ ہوکر و بوارسے چیک جانا اور لکھو بندر کا تزب کراس کوسنجا لنے کا منظر ہی برا ولچیپ تھا۔ ہم مہندر کوہمی سے بات بتانا جا ہتے تھے۔ وہ ہمیں راستے میں نہیں ملاتو ہم اس کے امر چلے صحتے۔ وہ بے حد اداس تھا اور ملے میں سردیے لیٹا ہواشاید رور ہاتھا۔ ہمیں و کھے کرسرعت سے چہرہ صاف کیا تو جہال نے اس کی پر لال عالت و کمچھ كرفوراً استنفسار كيا۔ اس نے بھى بناكوئى بہاند بنائے ساراقصه كهدسنايا

"بس اتن ی بات۔ ارے مجھے بھی تو ہی چناہے کرریکھا ہندو ہے گریس اس مسئلے کاحل کورج VW. PAKSOCIETY, COM

مهارک بادوین شادان وفرهان وبال سے چل وی \_اور تج بال ایک وم سے جمعے موش کی ونیا میں لوث آیا اور میٹی میٹی آ عمول سے استے ہاتھ پر بندمی راتھی كو كلف ركا .. اسے اب خيال آياكم نندني كے نشے ميں وہ بعول بمیفاتها که آج رکھشا بندھن ہے۔ 

کھویندرکی تھینوں کے باڑے میں ایک طرف عارد بواري وال كركمره بنايا كماتها - جهال لکھویندر کی کتیا گنگارہی تھی۔

جہال نے سریج جی سے ورخواست کی تھی کہوہ شیبا کو کا و ل میں رکھنے پر رضا مند ہوجا تیں۔انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور پہلے یایا کہ شیباکو گیتا کا کی کے باڑے ٹی گڑا کتیا کے کمرے میں رکھا جائے گا۔ لكهويندراس وقت توخاموش رباعكر جب تمام لڑے شیبا کوہاڑے کی طرف لے جانے گے توراستے من كمويندر جيال يركرن لكا-

" کیا مفرورت تھی اس کومیری کینگا کے کمرے میں رکھنے کی بات کرنے کی ؟ وہ ڈرجائے گی مہم جائے

"صاف صاف بول كه تخفي ورب- تيري بوتر من كميس ملى نه موجائے" جواباً مبندر في فيزى سے کہا توسب قبقہدلگانے لگے۔

"اجھال پل من جھے سے اسے شیباے کئے گئا كا باته ما تكما مول -" بحيال في بعى استهزائي لجديس لكهويندركومزيد جهيرا-

" بھلا ہاتھی اور چیونٹی کا کیا جوڑ؟" میں نے ہنتے ہوئے کہاتو مہندر بولا۔

"اب اتى بھى چھونى نبيل ہے گنگا ۔ تو پھررشتہ پكا

" بکواس ند کریار " کھویندر نے برا سامنہ بناكركمالة نصابس ايك بار بحرسب كتبقيم ونجن ميك راست میں الوک کا کا کی ورزن بیٹی رکمنی نظراً کی۔ جوشیبا کود کھے کرساکت کھڑی رہ گئے۔مہندر

Digest 161 December 2014

PARTICE AND A SECOND

ہوں۔ تاکہ جان دینے کا سوچے لگوں۔'' جسپال نے اس کی ہمت بڑھانے کی فاطر کہا۔

"دلیکن بابو تی برگز اینے رواجوں کوئیں توڑیں گے۔" مہندر نے مابوی بحرے کہے میں خدشے کا اظہار کیا۔

"وو انعان پند ہیں۔ اپن ادلاد کی خوثی کودہ اولین ترجیح ویں مے۔ تم بس اب چنا کرنا چھوڑ دو۔ "
ماہر نے دلاسا دیا تو وہ جرآ خاموش ہور ہا مگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانیا تھا کہ سرج جی نے دردازے ک

اوھر تنج پال نے ممرجاتے ہی توڑ پھوڑ جادی اور عنیض وغضب کے عالم میں رائمی بھی اتار پھینکی ۔اگر سر بنج جی ندہوتے تو وہ مغل میں نندنی کو ضرور ایک آ وہ طمانچے رسید کروہ تا۔

ممراب وہ اپنا تہر برتنوں پر نکالنے کے سوا اور کر بھی کیا سکنا تھا۔ اس کی زندگی میں اولا د کے علادہ اور کچونہیں بچاتھا۔ پنڈ میں ایک بھی کنواری یا بیوہ نہیں تھی، جس سے وہ شاوی کرسکتا۔

کوعرصہ بعد گیتا کا خادند کرتار سکھ ایک جان کیوہ عارضے میں جتلا ہوکر چل بسا۔ بے غیرت تیج بال اس موقع کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، اگر گیتا اس کی بٹی کی ہونے دالی ساس نہ ہوئی۔

تبح پال نفس برقابور کھنے کے قابل نہیں تھا۔وہ
ایک شرمناک اورنا قابل ذکر جنسی بہاری میں جالا ہوکر
بستر سے لگ گیا۔ ایسے میں گیتا اور ندنی نے خوش
اسلولی کے ساتھ اس کے گرکا چولہا چوکا اور بچوں
کوسنبالا۔ یہ وید تی کی باثر دواؤں کا کمال تھا جووہ کم
از کم چلنے کے قابل ہوگیا۔ محرثمیک ہوتے ہی اسے
پرانی شادی کی فکرستانے لگی تھی۔

دوشایددوسری شادی کی غرض سے عورت تلاش کرنے کسی اور گاؤں جانے کا سوچ رہاتھا۔ تب دید تی فرف کے ایک ایسا کھشاف کیا جس نے اس کے جذباتی سوچ پر پانی چھردیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی بھاری توختم

ہو پکی ہے مگراس سے ہوئے والی الربی نے بڑی پال کو کھل طور پرنا مرد کردیا ہے۔وہ بہت گھرایا اور گز گزا کر علاج کے لئے وید تی کے ہیروں پر کر کر جستی کرنے لگا۔ پروہ ہونیں کر سکتے تتے۔اس زمانے جس دید جی کے یاس الرجی کا کوئی علاج نہ تھا۔

یوں اپنی بے حیائی برنازکرنے والے تی پال
کوقدرت نے سراد ہے دی تی۔ اب وہ اعضافینی کا
شکار سے لگا۔ اس کا آس تو ٹوٹ کیا مرفطرت میں
کوئی فرق ندآیا۔ شاید ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی
۔ و نہیں جا نیا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور طوفان آنا باقی ہے جواس کے کالے کرتو توں کو منظر عام
برلے آئے گا۔

پروکھتے ہی دیکھتے سولہ برس کررگئے۔ بجے جوان ہو گئے گردونوں بجول کے پاس نندنی کی تربیت محقی ۔ دہ ہرای الاست سے ۔ جہال اور تن ، در کھا کے ساتھ کھیل کود کر پردان چر ھے تھے۔ جہال ریکھا میں دلچہی لینے لگاتھا۔ گریہ بات اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کوبھی نہیں بتائی تھی۔ وہ نہیں واستا تھا کہ غرب کے فرق کی وجہ سے وہ ریکھا کو کھودے۔ وہ کسی حل کی خاش میں تھا۔ پر

انی دنوں شیبا کی آمداس کی دل گرفتی میں بہت کی لائی تھی ۔ وہ زیادہ ترشیبا میں ہی مکن رہتا۔اسے بورے پنڈ میں تھماتا۔ وہ بھر پور جوان تھا مرشیبا کے آگے بچہ بن جاتا تھا۔

ایک دن وہ ای طرح شیبا کوساتھ لئے پنڈ پیس محوم مجرر ہاتھا کہ دفعتا اسے نندنی مؤی اپنے کھر کے باہر ہراساں کمڑی نظر آئیں۔ وہ فورا ان کی جانب لیکا۔''کیا ہات ہے مؤی'' اس نے متفکر لیجے میں یو چھا۔

وفینا ..... بیٹا ریکھا کوجانے کیا ہوگیاہ۔ دو عجیب عجیب آوازیں نکال رہی ہے۔اس نے توڑپوڑ مچار کی ہے۔ میں نے کسی طرح اسے کمرے میں بند کردیاہے۔ میں گھرسے باہر کسی کی عدد لینے کے لئے

WWW.PAKSOCIET Dan Digest 162 December 2014

آئی ہوں۔ اجما ہوا تو آئی۔ جا .... جلدی سے سرج جی اورامام صاحب کوبلالا۔" انہوں نے کھولی ہوگی سانسوں کے ساتھ عجلت میں کہا توجسال پریشان سا ہوكر كمريس جانے لگا.

"ارے .... تواندر مت جامیا۔ میں ہول يهال يونس ان لوگوں كوجلدى سے بلاكرلے آ۔" انہوں نے سرعت سے جسال کوردکا تو اس نے شیا سميت سر في كالمرك طرف دور لكادى ..

کھ در بعدبابا سمیت گاؤں کے کی افراد رسیوں میں جکڑی ریکھا کے سامنے موجود تھے۔ اس وقت ریکها خوبرو حسینهی ، بلکه بھیا تک چریل لگ ر ہی تھی۔مرخ آ ککھیں بگھرے ہوئے بال ادرغضب ناك آ واز وه دريده دائن موكرخرافات بك راى كلى اور بھیا مک تہقہے بھی لگار بی تھی۔ وہ کسی غی رمر کی محلوق کے زیراثر بھی ۔ نندنی مؤسی کا روروکر براحال تھا۔ عورتيل انبيس بمشكل سنعال ري تغيير -

بابانے ریمار کھ راہ کر پھونکا تو دہ بچرگی۔ ''زندگی عزیز ہے تو وقع ہو جایہاں سے ۔ تو میرا کے نہیں گاڑسکتا۔میری راہ میں رکاوٹ ہے گا توا پی جان سے جائے گا۔ تیری سل ختم کردوں گا میں ۔" کھاڑ کھانے والے کی میں دھمکیاں دی کرفت مرداند آواز یفینا ریکها کی نبیس تقی - و بال موجود کمرور دل

خواتین اور مرد کانپ کررہ ممئے۔ وہ بابا کے قابوسے باہر تھی۔ انہوں نے وہاں سے بلنا مناسب مجھا اور نندنی مؤی کوسل وے کروہ سر فیج جی سے اس آ دنت سے چھارے کے متعلق صلح مشوره كرنے كي -

جیال نے شیا کونندنی مؤی کے گھرکے باہر ہا عده دیا تھا۔ جانے سی نے اس کی زنجر کھول وی اورشیا آ زاد ہوتے ہی گھر میں مس آیا۔وہ ریکھا کے سامنے جا كرزوردارة واز ميں مجو نكنے لگا۔ ريكھا بذياني ليح من چيخ كى وه ب عد محمران مول رسال ورف کی کوشش کرر ہی تھی۔ درامل اس میں موجود آسیب

فنیا کی وجہ سے دہشت زود ہوگیا تھا۔ اس کی دل دوز چیوں کی وجہ سے کی لوگ خوف زدہ ہوکر دورہ سے تھے۔ جسیال نے شیبا کووہاں سے لیے جانے کی کوشش كى مرات بالتك نه يايا- يهال تك كدر يكما بي موثى ہوگئی اور شیباازخود برسکون ہوکر کمرے ہے ہاہر آ میا۔

جب تک ریکھا ہے ہوش رای ، برکوئی وہاں موجودر با۔ زیادہ تر لوگ شیبا کو برا بھلا کہہ دے تھے۔ اس کی وحشا ندحرکت انہیں گراں گزری تھی ۔ نیکن جب ريكها موش مين آئي تواس مين كوئي آسيب نبين تفا- وه بالكل تعيك تقى .. و وكلوق جومير ، با با كودهمكيان د ، مرسر شی کا اظہار کردہی تھی۔ اسے شیانے ڈراکر به گادیاتها۔

جیال نے شیا کوچکارتے ہوئے ال لوگول کی طرف محوركر ديكها جو كه وريمل شيا كولعنت ملامت كررى تقداب وه لوك نادم موكرسر جفائ کھڑے تھے۔ نگرنی مؤسی نے ریکھا کی رسیاں سرعت ے کھول کراسے سینے سے لگالیا اور شیا کی بہادری کا تصریمی سنادیا۔ریکھاڈری سمی کی فاصلے بر کھڑے شیا كوكهورتي رئي

شام کوتام مطرات معجد کے باہر جار یا تیوں ربیٹے شیا کی تعریفوں کے بل باندھ رے تھے۔ مرائع جي بول رب تھے۔

منشیا ماری زندگی کا خاص حضه بن چکا ہے۔ بند کے لئے اچھا بن کرآیا ہے جی۔ بڑے خطرناک کام بھی آسانی سے کرگزرتاہے۔اس کی میریانیوں کا توہم بدله بمن بين حاسكة خوشان بى خوشان لاياب جى -وہ نہایت برمرت لہج میں بول رہے تھے۔سب ہی ف الفاق رائے کی مری فے مزید کہا۔

گیتا بہن نے پیغام بھیجا تھا کہ ود ایکے مہینے اب تھویندر کا بیاہ تیج بال جی کی بٹی رتن بٹیا کے ساتھ كرناجامتي بين -آپكيا كہتے ہو؟"ان كارخ تيج يال كاطرف تقابه

"حبيها آج محيك مجمور" تيج بال في لا برواي

WWW.PAKSOCIET Dap Migest 163 December 2014

نرخ کی .... ده .... ده یا اس نے

''وه ..... آب کے گھر .... ایک عورت آئی ب- وه .... وه مهتی ب كداس كانام مغيت ب اور .... اوروہ جیال کی مال ہے۔"اس کے شکستہ جلے نے کویا وبال دهما كمرويا

" منجیت روجائی۔" سریخ جی بے یقنی کے عالم میں بولے۔

" الى سرخ جي ..... مجھے نندني مؤى نے بھيجا ہے۔وہ آپ کے گھر میں اس عورت کے ساتھ ہی میٹی میں۔اس نے اس عورت کو میجان لیا ہے۔آ سے جلدی چلو " اب کی بارلکھو بندز کی بات س کرکوئی رکانبین ،سب ہی بے در لیے سری جی کے ساتھ سبک رفاری سے چل دیے سوائے تیج پال کے۔

اس کا رنگ فن ہو دکا تھا۔ اس کی ذات اورسفا کی کا تھید کھو لئے کے لئے سولہ برس بعد طوفان آ حمیا تھا۔اس کی جھوٹی شرادت کالبادہ گرانے کے لئے اور ذالت سے ممكنار كرنے كے لئے قدرت نے منجيت كوفيج دياتها\_

دہ دیں بیٹھا خوف اور دحشت میں بہتلا، ایے بجاؤ کی تدابیرسوچنارہا۔

☆.....☆.....☆

''کیا موجا تھا اس نے ..... کہ مجھے خون میں ات بت ورخت سے بندھا چھوڑ جائے گا تو میں مرجاؤن كى؟ تبين .....زندكى ادرموس كا فيصله اسان نہیں کرسکتا انسان قل کرسکتاہے پرموت نہیں دے سكتا-" منجيت في كادل والون كوسارا واقعه ساويا-مركوكي انكشت بدندال موكر بيتين مصنجيت كود كمهدرا

"مجه نبیس آتی برجائی جی کہ تیج پال بھلا ایسا کیے کرسکتا ہے۔ اس کے اس ردپ کے بارے میں او ہم موج میں ہیں ہیں کتے تھے۔ " سرخ جی کی پیشانی

Dar Digest 164 December 2014

ترتیب سانسوں کو بحال کرنے لگا۔

و پلوجی .... به توطع موگیا ۔اب ایک اورخوشخبری بھی سنادوں۔''سر پنج جی نے معنی خیزی ہے مسكراكرمبندر كي طرف ديكها - وهمتوجه تفا اورالوك كاكا مجمی ہونٹوں پرمسکان جائے ای کود کھے رہے تھے۔

- المح

"میں نے سوجا ہے کہ اسکے مہینے ایک نہیں بلکہ تمن بیاہ ہونے طاہئیں مطلب بیرکیکھویندر کے ساتھ ہی میں اینے مہندر اور جسپال کے فرائض سے بھی سبق ووش موجاؤں '' ان کی بات س کر جسال اور مہندر چوعک مکے ۔مہندر کے دماغ میں اس وقت ایک ہی بات تھی اور دو تھی خورکشی ۔

"ان کی نسبت کہیں طے کی بھی ہے یا آئندہ۔؟''بابایولے۔

"كرلى ب جي كرلى ب- مبدر كے لئے میں نے الوک جی کی رکمنی ما تک لی ہے ۔ سرراضی وین یا انہوں نے کہاتو مہندر کھل اٹھا۔

" پرجسال کا ابھی فیملہ ہوگا ۔ تیج یال جی ..... آپ کوجیال کے لئے ندنی بہن کی ریکھا منظور

ووک .....؟ریکھا۔؟''تیج مال کے چو تکنے پر خوشی ہے سرشار جسیال کادل ڈو ہے لگا۔

"بان جي ريڪها - كيا آپ كي مرضي ويھ اور ہے۔؟''سرخ جی پریٹان ہونے لگے۔

و بنہیں الین کوئی ہات نہیں۔ آپ جسال سے یو چھلو۔ مجھے کوئی اعتراض ہیں ہے۔ " تنج بال نے فورا خود پر قابو پایا توجیال ڈانوال ڈول ہونے لگا۔

"بول پتر ..... کیا کہتاہے "مریکی جی نے

جسال سے بوجھا۔

درجی..... جی ..... مجھے .....منظور ہے۔" اس نے بوی مشکل سے یہ جملہ اوا کیا تووہاں برمبارک المامت كي صدائي بلند بون اليس - يرسرت ماحول يل وريك خوش كوار كفت وشنيد جلتي ربي يجمي لكهويندر محمرایا موا سا دورت موا دہاں آیا اوررک کریملے بے

WWW.PAKSOCIETY.COM

وی سے یو جما او جمیت عیب ی کیفیت میں این برشكنين لمودار بون لكين قريب بدين خفس كواور پر جسيال كود كيسے كي۔ من منجیت ضرور سی بول رہی ہے سر پیج جی۔ آج

بال ورنده مغت انسان ربائه-عورت كولوده كعلونا معمتاتها- بم سب كواس كي حقيقت معلوم تفي يربم

ب باق کردیا۔ خیراب بھی انصاف ضرورہوگا۔" إنبول في يسوح لهج من كمدكرد يودهركو يكارا-

'ويودهر ..... لِرُكُول كُونِينِ كُرِينِ كُل الله كِيرُ وادّ \_ جھے بھوآ من ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں آیا۔''

"جى سرنىج جى-" ديودهرنے علم كالعيل كرتے موئ لِرُكُول كوردانه كياليكن جيهال متحيرسا و بي كفر اايي بال كود كالماريان

سے کی اجسال ہے برجائی جی۔ 'روب چند نے ماحول کوخوش کوار بنانے کی خاطر جسیال کی طرف اشاره كيا تومنيت جذبات مين مفلوب موكراتفي اور اسے سینے سے لگالیا۔وہ جہال کود کھ کرجس قدرخوش ہو کی تھی ،اتنابی بریشان بھی تھی کیونکہ اے اپنی اولاد کے سامنے ایک اور مھن بھے لا ناتھا۔

"بير لوبتارُ رِجائي تن كه آپ كي جان جي كيدي "مرتى في فاستفساركيا-

"میں وہین ورفت کے ساتھ بے ہوش بندھی ہوئی تھی کہ اما تک ایک بوڑھا شکاری اے بیٹے کے ماتهدوبال سيمزراادر مجهدد مكسة الافورالبجهي كقول كر این پنڈ لے کیا۔ میں دودن بے ہوش رای۔ برای مشكل سے ميرى جان بچى اور جب ميں ہوش ميں آئى تو مجھے کھے ہی اونہیں رہا۔میری یا دداشت سر پر چوٹ لگنے ہے جا جی تھی۔

ان لوگول نے مجھ ے میرانام بوچھا۔میری زبان برندنی کا نام تھا۔ دولوگ سمجے کہ میں ہندو ہوں اور میرانام نندنی ہے۔ وقت گزرتار ہا مگر جھے کچھ یادنہ آيا- پر ..... "اتنا كه كرمنجيت جحك كرغاموش موكئ \_ " مجركيا موارجال تى -؟" مريح تى نے ب

ماموش رہیں۔' جائی آ کے برحی۔ " مجھے پہلے یا چاتا تو میں ای وقت اس کا حساب

بوڑھے شکاری نے اپنے پتر شکر کے ساتھ میرا ..... میرا بياه كرديا-"منجيت بمرجهكا كل-" میں <sup>ب</sup>ی شکر ہوں ۔' پاس بیٹھا شخص فو را بولا۔

" پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جھے بچھ یادنیس

ر باتوان لوگول نے مجھ اسے بند میں ہی ہیشہ کے لئے

ر کھنے کا فیصلہ کرلیا۔ میرے رشتے داروں کی تلاش روک

دی۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میرا بیاہ نہیں ہوا ہے۔

'' ادریه میرا اور نندنی کا .....مطلب منحیت کا بیٹا ہے۔'' اس نے گود میں بیٹے چھوٹے سے بیج کی طرف اشارہ كيا درسال سميت سب الاليحيى محفى المنكفول ع يج كود يكيف كلي منجيت سيج بنا چك تقى \_ پھروہ فيصليركن للج

میں بولی۔ اب شکر ہی میرا خادند ہے اوراس درندے تیج سے میں السامی مجھے یال ہے میرا کوئی واسطہ بیں ۔آج سولہ سال بعد مجھے سب کھ یادآ میاتو میں اپنے بچوں سے ملنے اور تیجیال كواس كے انجام تك پنجانے كے لئے آگئى ہوں۔ وہ در ديده نظرون سے بسيال كود كيف كى جوالجها الجها وكهائي ويربا تفاك

"مرتج جی .... تیج یال کا کا پورے بیڈ میں نہیں ہیں۔ دہ شاید فرار ہو چکے ہیں۔" لڑے لوث آئے اور فورا خردي

"كيا .....؟ او جي في كرجائے كا كدهر\_بوڙها آ دی ہے پکڑا جائے گا۔'' سر پنج جی کو غصہ تو بہت آیا مرانبول نے قابو یا کرمنجیت کوسلی دی۔ ای بل رش اورر يكها بهي ومال آئينجين \_منجيت كوبتايا هميا كه مدرتن ہے تو دہ بے اختیارا بی بٹی سے بھی لیٹ گئی۔

"اوريه آپ كى مونے والى بيو ہے ..... ريكها\_"مرخ جي محراكر بولي تومنجيت كوا جا تك بهت

ریک اور میری ہونے در کولی ریکھا؟ نندنی کی بینی؟ اور میری ہونے در کولی ریکھا؟ نندنی کی بینی؟ اور میری ہونے ریک والی بہو۔؟ "منجیت نے دیدے محا ڈکرٹر ماتی ہوئی رک

Digest 165 December 2014

ል..... ል

ریکھا کو اس بات سے بے خبرد کھا گیا کہ وہ ناجائز ہے۔ براسے ساطلاع مل چکی تھی کماس کی شادی جیال کے ساتھ نہیں ہوسکتی۔ اس رشتے سے الکارنہ لومنجيت نے كياتھا اورندى جيال نے -انكاركرنے والى خود نندني تقي \_ اس كومبحيت كاالجه كرماي بحركينا مناسب نبیں لگاتھا۔ وہ جا ہتی تھی کہ بنجیت دل سے ریکھا

کوائی بہوشکیم کرے۔منجیت سے چرے برطمانیت کے تاثرات نہ و کھے کرنندنی نے دل کرفتہ ہوکر کہددیا تھا۔

کہ وہ بیرشتہ نبیں ہونے دے گی۔ جسال نے کے پیٹی سے دجہ ہوچھی تھی تو نندنی نے دوٹوک کہے میں کہا تھا۔ "دیدی لاکھ کے کہاہے رشتہ منظور ہے مگر میں

جانی موں کہ وہ ایک فرقی کی بنی کودل سے نہیں ا یناسکتی ۔ جس دن وہ مطمئن جوجائے گی ، میں ریکھا است دے دول کی۔"

و، جمعے منظور بے نندنی ..... تو کیوں صد کررہی ہے۔؟ "منجیت منمنائی۔

و مردل سے منظور نہیں ہے۔ جس ون مجھے یقین موکا ،اس دن میں بھی مان جا دک گی۔ ' مند نی اٹھ كر چلى كا - اس كى بات ورست مى منجيت نے صرف جیال کی خوشی کی خاطررضا مندی کا ظہار کیاتھا در حقيقت دومكمل طور برمطمئن نبيس تقى .

جہال نبیں سمجھ یار ہاتھا کہ آخروہ کیا کرے اور مین حال ریکھا کا مجھی تھا۔ اس نے نزلی سے مر مرار ان جانے کے لئے کی بار کہا تھا۔

د منبیس ریکها .... جسال کا خیال دل سے نکال وے ما كرمنجيت راضي موتى تودوميراراز كھولنے كاذكر كيول كرتى؟ كيامرورت في اعيد بس في فقا موكرايناراز خود ای فاش کردیا۔اے بتانے کے لئے کہ بیں کسی سے ڈرتی نېيى مول "ئندنى كادل نوث چكاتفا\_

ائم من داذ كى بات كردى موآ كى ٢٠٠٠ ريكها چو کم الفی تم "السسيمرى ريكها عديدى" نندنى خوش ولی سے بولی۔

" مجھے آب سے اکیلے میں کھ بات کرنی ہے سر پنج جي - منجيت الجيمنے کي تھي ۔

"السليم من الي كيابات عجوا بسب كے سامنے بيں بتاسكتيں \_؟" سرخ جي بولے \_"سب ى كھ تو بتاديا ہے آپ نے "

"محرب بات می سب کے سامنے ہیں بول سنتی - میں نے نمری سے دعدہ کیا تھا۔ " منجیت ہنوز

" بن سمجه على ديدي ..... كه تم كيا كبناط ابتى ہو .... '' نندنی وعدے کی بات س کرمنجیت کے دل کی ہات جان كئ تھى ۔"ابتم نے اراده كرليا ہے توسب کے سامنے بول دو۔ "اتا کہ کرنندنی نے رتن کواشارہ کیا ، کہ وہ ریکھا کووہاں سے لے جائے۔ان دونوں کے مانے کے بعد بھی منجیت خاموش رہی ۔

" بولونه ديدي..... بول دوكهتم ريكها كواين بهو نېيى بنانا جائتىس كيونكە ..... كيونكە دە..... 'نىڭدنى اس ہے آ مے نبیں بول بائی۔ جبکہ جسال کی دھر کنیں تیز

مندنه كرندني .... مجد سے نہيں بولا جائے کا۔"منجیت نے بھی عذر پیش کیا۔

" تو میک ہے .... می خود بی بتادیق ہوں سب کے سامنے۔ میں جسیال کو اندھیرے میں نہیں ر کناماہی ۔اسے ویسے بھی میں بیاہ سے پہلے آگاہ كرنے بى دانى تكى كە ....رىكمامىرى نا جائز بنى بىم سی بتا کرنندنی کا چېره بچهرسا کياو پاس موجودسب بي لوگ جيرت كے مندر من دوب مخے۔

" بير كيا بول ربي مو؟" مرفع جي كوجيسے يفتين

اسيخ ساته مونے والى زيادتى كا قصدسب كےسامنے

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 166 December 2014

اورا كرمدد كے كاؤل والول كوبلانے جاتى توجب تك تيم يال منجيت كوكولى كانشانه بناسكنا تعا\_ وتت بهت سم تھا مشش وپنج میں مبتلا ریکھا کے ذہن میں اک خیا ل کوندا۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی و ہیں شیبا کا کمرہ تھا اس نے سوجا کہ شیا کی مدے مجیت مؤی کو بیجایا جاسکتا ہے۔ پروہ شیبا سے ڈرتی تھی۔

وہ تمام تر ہستیں کیجا کر سے شیبا سے کرے میں دافل ہوئی کہ نی الحال اس کے یاس ڈرنے کی بھی مہلت نہ تھی۔اے دیکھتے ہی شیبا گھڑا ہوگیا۔ وہ تھبرا كردوقدم ميجي بث كئي-اس يادآياكه جسال كوشيا یر کائل اعماد ہے۔ وہ جسال کے بھروسے پر بھروسہ کرتی مجمعیتے ہوئے آھے براھی۔شیبانے کوئی جرکت نہ کا۔ اس کا حوصلہ برد ھااور کیکیاتے ہاتھوں سے اس کی زنجیر

ازرتے ہاتھوں سے اس کی زنیر پر کر کھنچے ہوئے وہ شیبا کو کرے ہے ماہ رکے آئی اور کہنے گئی۔

"شیا.... تیرے جیال کی مال کی جان فطرے میں ہے....ان کو بچالے شیبا ..... آجامیرے ساتھ چل۔' وہ شیا کو اڑے سے باہر لے آئی ۔شیا اس کی زبان نہیں سجھتا تھا تکر بلا کا ذبین اور رمز شناس تھا۔اے بھی خطرے کا شایدا حساس ہوگیا تھا۔وہ ریکھا کے ماتھ کھیت تک آ میا۔

سامنے کا منظر دیکھ کرشیا کوایی مالکن از اہلا فیرس یادآ منی - ماضی کا ناخوفشگوار واقعه اس کی آ تکھوں مں لہرا میا۔ تیج بال اور منجیت نے ریکھا اور شیبا کود مکھ لیا اس ب مل كه تنج يال بندوق كارخ شيرا ك طرف كرتاوه ایک لمی جست لگا کر تیج یال برسوار ہوگیا بدحوای کے عالم میں تیج بال کے ہاتھ سے ہندوق مرحمی شیبا اس کی چڑی ادھیرر ہاتھا۔ ریکھا سرعت سے آ مے بوجی اور منجیت کورسیوں سے آ زاد کرا کے اس کے منہ پر بندھا موا كير الكول ديا ادر بولي \_

"منجیت مؤی ..... آپ یہاں سے بھاگ جاؤ ..... مل سب كوبلاكرلاتي مول - "اس سے يملے ك ورس کو میں اللہ اللہ اللہ کا بات ہے۔ کھ خاص فیس ہے۔ تو چوڑاے اور حیال كوبعول ما ـ "وه بات جعيا كركر ، مي چل كئ -

دودن مزر محے \_ر یکھا اور جسال دولوں ہی مغموم نتھے ۔ انہیں ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جسال کی مجنوں کی می حالت تھی ۔ وہ بیے چین اور بے قرار سا مؤكرندنى كركم عكركافار بتاربهي بهادوستك بهي دے دیتا ہراس کا نام س کرنندنی دروارہ نہ کھوتی۔

ایک رات نندنی سورای تقی تب ریما چیکے سے اہمی۔ وہ جہال سے ملنا جا ہتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے گھر سے نظل ائد چیرے سے اس کی جان جاتی تھی وہ دل کے بالقول مجبورهي .

اس کارخ جسیال کے گھرکی جانب تھا۔دورے ہی اسے جسیال کے گھرکے ہا ہرد وسائے نظر آئے۔وہ تھنگ کردک تی۔ ایک سابددوسرے سائے کو کھیٹتا ہوا كهيس لےجار ہاتھا۔

اسے سی انجانے خطرے کا احباس ہوا۔وہ بلا اراد و بى ان كى طرف چىكے چىكے برد صنى كى - مكانات كا سلسلة ختم مونے کے بعد آخر میں گیتا کا کی کا باڑہ تھا جس سے عقب میں پہلا کھیت تھا۔ وہ متحرک سامہ دوسرے سائے کو تھینیتا ہوا کمیت کی طرف کے مل رات کوئسی کی اس طرف آندمتو قع نہیں تھی۔

ریمهااس طرف چلی جاتی توان کے آ کے ظاہر ہوجاتی اس لئے خوف مرہ ہونے کے باوجوداس نے ذہانت كامظا بره كيا اور باڑے ميں داخل موكر يا في فث ي ديواري آ رُے تھيت کي طرف ديجي آلي -

وہ چونک کی۔ جاند کی روثی میں اس نے ان رونوں کو بیجان لیا۔ وہ ت کا بال تما ،جوہاتھ میں بندوق كرے بيرول ميں بياس براى منجيت كو غليظ كافيال دے رہاتھا۔ بنجیت کے منہ پر کیڑا ہندھا ہوا تھا۔ وہ وحشت زده ی تیج بال کے سامنے بے حس و ترکت بردی تھی۔ رمیما سجد نیں یاری سی کہ اسے کیا كرناما يهيئه وه خود لوقيع بإلى كاسقابله نبيس كرسكتي تقي

WWW.PAKSOCIET Daropigest 167 December 2014

نانا جان کی کہانی ممل ہوتے ہوتے سب یے سو ملے تھے۔ انہوں نے نندنی کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور تیج بال کی بے حیافطرت کے نا قابل ذکر واقعات ہوشدہ الفاظ میں پیش کئے تھے۔ یے تو سمجھ نہیں یائے مرمی بھائی بہنوں میں سب سے براہونے کی وجہ سے سب کھے سمجھ گیا اوراس کہانی میں وہ تمام واقعات میں نے کھلے الفاظ میں پیش کے میں۔ سی خیال کے تحت میں نے ناناجان سے دریافت کیا۔ " آ ب نے بیٹیں بتایا کہ شیبا آخرا یا کہاں

"بیٹا ....اس گاؤں سے بہت دور فرتگیوں کی ایک چھاؤنی تھی ۔وہاں کے حاکم مارک فیرس کی بٹی ازايلا فيرس شيبا كوبرطانيه الأني هي-ازابيلا كواينام عميتر پیٹرک بالکل پیندئبیں تھا۔وہ اسے منہ تک نہ لگا تی تھی۔ ایک روز پیٹرک خطرناک عزائم کے تحت از ابیلا کو جیکے ہے اغوا کرکے جنگل کی طرف لے عمیا ۔ اس سے قبل وہ ازابیلا کا دامن تارتار کرتا ،اجا تک شیا خطرے کی بوسونگھنا ہوا وہاں بران پہنچا اور پیٹرک کا حشرنشر کردیا اس دوران پیٹرک نے شیبا کو ہلاک کرنے کی غرض ہے گولیاں بھی جلا کئیں مگر شیبا کے ایک بھی نہ

للى - بينرك دم تو زيرا-مولیوں کی کونج دار آوازیں حاکم مارک کے كانوں تك پہنچ مئ تھيں وہ سرعت سے بندوق اٹھائے جائے وقوعہ پرجا پہنچا اور پیٹرک کا حشر د کھے کرمستعل ہو گیا اس نے اپنی بینی کی ایک ندی اور شیبا پر بندوق تان لی شیبا ممراکر برق رفاری سے دوڑتا ہوا جنگل یں غائب ہوگیا۔ وہ مارک کے عماب سے نج كرادار ع كاوَل تك يهني عمياجهان بهلي بارات ريكها نے ویکھاتھا پھرشیا کے مرنے کے ایک سال بعدسب كواس كے مالكان كے متعلق خرطي تحى -" تاجان كمانى كا الجما يهلوسلحما كرسونے كے ليٹ محے۔

مجیت و کو این اریکها خلت مین دور کی مول و ہاں ہے ملی تی منجیت آس ماس کے مکانات کی طرف بردھ كروستك وييغ فكي جبكه ريكها كارخ معجد كي طرف تها\_ وہاں جاریائیوں پر بیٹے ہوئے لوگوں کواس نے دور ے ی بھارا اور صورتحال سے باخر کرکے واپس

حصومًا سا تو گادُن تھا منٹوں میں بورا گادُن جائے وقوع بر بھنے چکا تھا۔شیانے جی یال کوادہ مری حالت میں مجھوڑ دیااور جسیال کی طرف آغمیا۔

منجیت ہرآنے والے کواینے اغوا اورریکھا کی ذبانت کا قصه سناری تھی۔ مرحض ریکھا کی دلیری اور حوصلے کی تعریف کررہاتھا۔ منجیت نے آھے بردھ کر ریکھا کو مکلے لگالیا دورہے آتی تندنی نے بیہ منظرو کھے لیا اورطمانیت کے احساس سے دل ہی دل میں خوش ہو کر اس نے ای مند حیور نے کا فیصلہ کرلیا۔ اسے بقین ہوجلا تھا کہ مبحیت کوریکھا ہے اب کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ مسى كالمجمى ومبيان تيج يال كي طرف نبين عميا جو حکے سے نیم بے جان ہاتھوں سے بندوق الماجاتاء ال كانشانه مجيت هي مرنقامت كي وجهت مولی منجیت کی بھائے شیا کے ملے میں هنس می ۔وہ

خرخراتی آ دازین نکالباز مین برو میر موکیا۔ سرچیج می نے فورا ایل ہندوق سنبیالی اور یے دريكي فارج إل بركي ووروبا موالحول من ساکت ہو گیا۔ رتن دوڑتی ہو کی باب سے لیٹ کررونے کی جبک باتی تمام لوگ افتک بارآ محکمیں لئے شیبا کے آس ياس بين من ا

شیبا مرچاتھا رائے ساتھ باطل کو می لے ا و باتنا لي ال الم كي توست الاركاول سے الميشه ك لئ رخصت بوكن ملي-

مجرشيا كو برسول تك كوكى بمول نبيس يايا-وه یادین کر ہارے سینوں میں وفن رہا۔ ہیشہ کے

\$ ..... \$

WW.PAKSOCIETY.COM

ONUNE JUBRARSY

FOR PAKISTAN

#### PAKSOCHTYCOM



### بتصارا

### ضرعام محود-كرا چي

اپئے تغیر وہ بہت شاطر ڈھن تھا، اپنے بچائو کے لئے اس نے سارے پلان مرتب کرلئے تھے جس کی وجه سے وہ بھت خوش تھا لیکن اسے معلوم نه تھا که اس کے قریب کھڑی موت اس پر قهقهه لگارھی تھی اور پھر اچانك .....

## قدرت کے وضع کردہ قانون میں مداخلت، اذبت سے دوجار کردتی ہے۔ جوت کہانی میں ہے

ہوتا ہے کہ اب اسے انعام زیادہ کے کا مگر امارے
معاشرے ہی میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جہاں بیٹی کی
پیدائش قابل فخر بات ہوتی ہے آگرد ہاں دائی سے کہدے
کہ مہارک ہو بیٹا ہوا ہے توسب کے منداس طرح لئک
جاتے ہیں جیسے دائی نے کوئی بری خبرسنائی ہوسب کا دل
ڈو ہے گئا ہے کہ آ تھوں میں تارکی چھاجاتی ہے اور
بری بوڑھیاں تو با قاعدہ دہائی دیے گئی جی کی آگروہی

عبوت کوهمری ملکہ کہا گیا ہے۔اسے
عزت دی گئی حتی کہ عورت کے پیر کے نیچے جنت دھی گئی
عربیم بھی کی پیدائش کو بھی کھلے دل سے تسلیم نہیں
کیا گیا۔ دائی بھی جب بٹی پیدا ہوتے دیکھتی ہے تو
مایوس ہوجاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اسے
کوئی خاص انعام نہیں ملے گا ادر جب بھی بیٹا پیدا ہوتا
ہے تو دائی کی خوشی کا ٹھکا نہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم

WWW.PAKSOCIE Da Forgest 169 December 2014

وائی بینی کی پیدائش کی خردے توابیا لگتا ہے سارے
کھر میں بہارا کئی چاروں طرف پھول کھل مجے دائی
کوزرنفلائی بیں جوڑے اور ویگر میش قیمت تھائف بھی
دینے جاتے ہیں سارے محلے میں جاغال ہوتا ہے
ادرویکی چڑھتی ہیں ڈچہ بچہ خصوصی حیثیت اختیار
کرجاتے ہیں ، مزاروں پرشکرانے کی چاوریں چڑھائی
جاتی ہیں غریب مساکین کو خیرات بانٹی جاتی ہے غرض
معاشرے کا وہ طبقہ بینی کونی طور پرکشمی سجھتاہے۔
معاشرے کا وہ طبقہ بینی کونی طور پرکشمی سجھتاہے۔
میانا بھی ایسے ہی طبقے سے تعلق رکھتی تھی اس کی

عیانا بھی ای طرح دعوم مچائی گئی تھی، پھر شیانا تھی بھی پیرائش پر بھی ای طرح دعوم مچائی گئی تھی، پھر شیانا تھی بھی ہے اختیا خوب صورت خاص طور پر اس کی ہری ہری اس کا محمد اس بھی اس کا خوب اس کی بیری ہری کے اس کا نام شیانا رکھا گیا۔ شیانا جوان ہوئی تو اس کارتھی میں کوئی جواب نہ تھا وہ اعضاء کی شاعری اس طرح کرتی اس طرح تھے والا دل مسوس کر کے رہ جاتا وہ گاتی بھی اس طرح تھی کہ مردے جاگ آتھیں ایک ایک مرکواس طرح کے اللے سے کواس طرح کے استاد مش عش کراشتے۔

شیانا کے بہت سے طلبگار شے محراس نے کسی
کوابنا ہاتھ بھی بکڑ نے نہیں دیاوہ صرف کانا گاتی اور فضا
میں سر بھیرتی اس نے بندرہ سال کی عمر میں جب پہلی
ہار قص کیا تو دیکھنے وائے دنگ رہ محے محرشیانا جنتی
نازک دکھائی دیتھی حقیقتا وہ اتنی نازک نہیں تھی اگرؤہ
اپنی انا پر آجاتی تو پھر بوے سے بردا طرم خان استکے
سامنے تھ بہنیں سکیا تھا۔

اور عاش خصوصاً پر لے در ہے کے احمق ہوتے ہیں شیانا کا عاش بھی بہلی نظر ہی ہیں مجنوں کا دادابن جا تا ادر شیانا کے اشارہ ابر دیر بندروں کی طرح تاجنا بھر شیانا کی فرہائشوں کا لا متابی سلسلہ شروع ہوجاتا، نت نے زیورات اور جیتی ملوسات کی فرہائش کی جاتی بردی بردی رفیس بہائے بہائے سے دصول کی جاتمیں۔ مگران سب رصولی کے باد جود شیانا اپنے عاش کو اپنا ہاتھ ہی پکڑنے کی اجازت دیتی اور اگر عاشق کی بیش قدی آ مے بردھی توشیانا ایک ادائے ناز سے اپنے آب کو چھڑالیتی اور جب عاشق کو کال ہوجاتا تو کسی دوسرے عاشق سے ای طرح کا ڈرامہ کیا جاتا اور پھر نے عاشق سے ای

شیانا کوچین ہے ہی سبق بردھایا گیا تھا اس کی اس ہے اکثر کہتی تھی ''شیانا خداحسن سب کو جائے اس کا اکثر شریف زادیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں مگردہ حسن کی نافدری کرتی ہیں اور بہت جلد مرجھاجاتی ہیں حسن کی فدر سے طور پرہم کرتے ہیں اور اس حسن سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب تک حسن وشاب برقر ارد ہتا ہے ہم حسن کا خراج وصول کرتے ہیں۔ پیار محبت، ایار وغیرہ جسے الفاظ مارے لئے ہیں ہے ، طوائف اصل میں ایک پھر ہوتی مارے دوہ و کھنے میں گئی ہی نیم دملائم ہوگر طوائف کو پھر ہوتی ہونا جائے ہیں کی جب نہ پھلا سکے۔''

مرسی پھر پھل کیا جب پہلی ہار بہرام خان نے اس کو شے پر قدم رکھا تو شیانا کولگا اسے جس شہراد ہے کا انظار تھا وہ آگیا اور پھر شیانا بہرام خان کی ہانہوں میں گرتی چلی کا ہونے والا میں گرتی اور تھا اور شادی شدہ بچول والا تھا مرشیانا جیسی حسن کی دلوی نے جب اس کی جانب نظر التفات کی تو وہ بھی بھول کیا اور شیانا نے ہزار خالفتوں کے ہا وجود بہرام خان کے مال سے نکاح کرلیا اور کو تھا جھوڑ کر بہرام خان کے مہلی ساتھ اس کی کوئی میں خفل ہوگئی۔ بہرام خان کی مہلی ساتھ اس کی کوئی میں خفل ہوگئی۔ بہرام خان کی مہلی ساتھ در ہنا تھا۔

WWW.PAKSOCIETY Dam Pigest 170 December 2014

THE PERENT FOR

کرآیا۔ اس کے ملازم نے اسے بتایاتھا کہ بلا ہے مد خونو ارہے اورائے میں بچوں کو کھا چکاہے۔ ہبرام خان جب کوشی پہنچا تو کوشی اند حیرے میں ڈوئی تھی ہبرام خان جیپ سے اتر ا اور ملازم کوآ واز لگائی ، ہبرام خان جب بھی شیانا کے پاس آتا تو اکیلائی آتا کیونکہ وہ ہیں جا بتا تھا کہ شیانا اوراس کی شادی کا رازگاؤں میں اس کے باپ تک پہنچے۔

ت به به به چهد د نشر فو ..... شر فو ..... " بهرام خان ملازم کوآ داز ویتا موا کوشی ش داخل موا-

وماحب ساحب شرفو نارج کی روشی کے ساتھ مودار ہوا۔

''اند حرا کیوں ہے۔؟''
''صاحب بیلی چل کی ہے ادر جزیر بھی خراب ہوگیا ہے میں نے شہر میکنک کونون کیا ہے وہ آتان ہوگا۔''شرفونے جواب دیا۔

"اُجها الدر کوری اور کاری الدر کوری الدر کوری الدر کوری الدر کوری کردو یک بہرام خان نے کاری کی چابی شرفو کو تھا کی اور الدی میں چتی ہوا ہوا شیانا کے کرے کی طرف بردہ کیا ، بہرام خان کوشی کے جبے جبے سے واقف تھا للذ الغیر محمور کھائے وہ شیانا کے کرے بیل بہتی کیا۔
للذ الغیر محمور کھائے وہ شیانا کے کرے بیل بہتی کیا۔
"دروشنی مت کرنا السب مجمی بھی اندھیر ابھی اجھا

الک ہے ۔۔۔۔۔ یہ بتاؤ میں تہارے گئے کیا الا ہوں۔' بہرام فان شیانا کے قریب ہوتے ہوئے ہوئے ہوا تاریخی میں بہرام فان اور شیانا ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے،شیانا کے ہاتھوں میں محمون تھی جس کی طرح کی طرح کی دولوں آ تکھیں اندھیرے میں ہیرے کی طرح چک دبی تھیں بہرام خان چک رہی تھیں۔

''سیانا نے بوجھا۔

"وی جوتہارے پاس ہے۔"بہرام خان نے جواب دیا ۔ بیرام خان نے جواب دیا ۔ بیٹے نے اپنے مقابل کمی کودیکھا ،انسان بیشک رات کی جار کی جی کیمنہیں دیکہ سکتا

شیانا کھڑ کی میں کھڑی کا فی دریسے بیہ منظر دیکھ ربی تعمی ، یہ خاص کوتھی سب کوٹھیوں سے الگ تھلگ تھی قریب ترمین کوٹھی بھی کا فی فاصلے بڑھی۔

سمندرکو دیکھتے ہوئے شیانا اپنی بلی سخن کو پیار کرروی تھی سخن اس کی بیسٹ فریند تھی اس کی میسٹ فریند تھی اس کی میسٹ فریند تھی اس کی حب سے قابل اعتماد دوست تھی۔ مگن چھوٹی تی تھی جب شیانا کی کوویش اس کے ایک عاشق نے دی تھی جب سے مزاج تک کہ دونوں کا مزاج تک ایک جب اتفا کوئی شیانا پر ہاتھ رکھا تو وہ غرائی اورکوئی پھر بھی نہ جی تو نجہ مار کردور سنے پر مجود کرتی۔ اورکوئی پھر بھی نہ محصے تو نجہ مار کردور سنے پر مجود کرتی۔ وقوں کی قدرت کے بھی عجیب تماشے ہیں دونوں کی

فدرت نے بی جیب مماسے ہیں دووں ن جمعیں الکل ایک جیسی ہی تھیں ان کی پہلیاں گہری سبر تھیں اور آ تھیں کی بناوٹ بھی ایک جیسی تھی جی کر دونوں کامز آج بھی آیک جیسا تھا۔ دونوں اپنی محبت میں شزاکت محبت کا ظہار کرتا اور اس کا ہاتھ پکڑتا تو تکن غرائی اورالیا گئی جیسے وہ سبرام خان کو پنجہ ماردے کی اکثر سبرام خان کہتا و میں سیسے کی کرتا ہو جائی کی اکثر سبرام خان کہتا و میں اور اس کا باتھ کرتا ہو تھی کرتا ہو ہیں اور ایسا

"اے ارنے سے پہلے ہجے لیما جو مکن کا دشن ے وہ شیانا کا دشن ہے۔" پھرشیانا بیارے محن کو کمرے سے ہا ہر بھی دین اور محن کمرے سے ہا ہر نگل کروروازے سے لگ کر بیٹے جاتی اور جیسے ہی بہرام خان کمرے سے لگا سمکن جلدی سے کمرے میں چلی آتی اور شیانا کی کو دیس منہ چھیا گئی۔

ایک رات جب بہرام خان گاؤں سے ایک ہفتہ بعدوا ہی آیا تواپ ساتھ ایک خونو اربلا بھی ساتھ

Dar Digest 171 December 2014

PAKESSELL VICEN

مر جانوراور خاص طور پر بلی رات کی تاریکی میں صاف رکھ سکتی ہے ، بلا اینے مقابل بلی کود کھ کرخرایا تو جواب میں محکل بھی غرائی مر بلے کے مقابلے میں بلی کی عراجت میاؤں میاؤں ہی گئی ، اندھیرے میں دونوں کی غراجت عجیب تاثر پیدا کرد ہی تھی ، بلا بہرام خان کے ہاتھوں میں مجل رہا تھا ، وہ بلی کو د بوج لینا جا ہتا تھا بہرام خان کے خان کچھ د مر خاموش رہنے کے بعد بولا۔" میں تہاری مخل کے جون ساتھی لا یا ہوں۔''

ای وقت بحلی آتمی اور کمرہ روش ہوگیا۔شیانا نے سنگن کوزمین برچھوڑ اتوبلا بھی بہرام خان کے ہاتھوں سے نکل کرسنگن کے پیچھے بھا گاشکن میادُں میادُں کرتی کمرے سے باہر بھا گی اور بلابھی غوں عال کرتااس کے پیچھے بھا گا۔

"اب تمہاری محلی مازیم ہمیں شک نہیں کرے گی آخراہے بھی معلوم ہوتا جائے کہ پیار کیا ہوتا ہے روکھ لینا پچھ دنوں بعد وہ تہمیں بھی بھول جائے گی۔" "میری محلی بھی جھے نہیں بھول سکتی ۔ وہ عورت ہے اور عورت وفاکی دلوی ہوتی ہے۔ اس کی فطرت میں وفاہے۔"

"مردی فطرت میں بیارہے۔ "بہرام خان نے کہااورشیانا کوائی ہانہوں میں جگر کہا بھیانا بہرام خان کے چوڑے سینے ہے آگی۔" کیسا کمروجوان ہے جب سانے آتا ہے تو حواسوں پر چھاجاتا ہے۔ "بیشیانا کی سوچ تھی ہے ہے پیدعورت کی کمروری ہے مگر جب سی ممر جب سی کمروجوان کوورت پیند کر لے تو وہ ذر، زمین کولات مارکر اس کے پاس آجاتی ہے ایسائی توشیانا نے بھی کیا تھا۔

شیانا کو بچوں کا بڑا شوق تھاوہ جب بھی شاپگ کے لئے جاتی وہاں اکثر عورتوں کواہنے بچوں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھتی تو اس کی خواہش دوآ تھہ ہوجاتی اس خواہش کے ذریار ایک دن شیانا نے بہرام خان ہے کہا۔'' مجھے کسی انجھی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کرناچاہئے۔''

''کیوں ''''ا''''''''''''آ میرام خان نے جبرت سے ہو اپھا۔ '' سیجھ پر الجم نہ ہو '''آ خر ہماری شاوی کو سال ہو چکا ہے مگر اب تک میر سے ماں بننے کے کوئی آثار مہیں ہے۔''

''ارے ..... جانو ..... مال بنے ہے تمباراہ یہ خوب صورت بدن ختم ہو جائے گا اور تم موٹی ہو جا دُل کی ۔ یہ مال وال بننے کا خیال دل ہے نکال دو ..... تمباراہ یہ حسن سدا بہار ہے۔'' بہرام خان نے شیانا کا ہاتھ بیارے دہائے ہوئے کہا۔

" تہمارے تو بہلی ہوی ہے ہے ہیں اس لئے مہمیں فکر نہیں ۔۔۔۔ ہمر مجھے اپنے لئے بچہ جا ہے ۔۔۔ ہاں بناعورت کی معراج ہے۔ 'شیانا ضدی کہ چھی ہولی۔ اس وقت محکن شیانا کے پاس آئی شیانا نے جھک کر محکن کو کود میں اٹھالیا ۔'' کچھ دنوں سے محکن سٹ ہور ہی ہے بلکہ اس کا بدن بھی بھاری ہور ہا ہے۔' شیانا نے فکر مندی سے محکن سے محلی کر مہماری چیتی شاید ماں بننے والی د منہیں محر تمہاری چیتی شاید ماں بننے والی سے ''ہمرام خان نے مسکرا کر کہا۔

آ خرکار محکن نے تین معصوم بچوں کوجنم دیا بشیانا نے پہلے ہی اس کے لئے گھر کا انظام کرلیا تھا لکڑی کا ایک چھوٹا سا گھر بنوایا تھا جواد پر سے کھلا تھا اوراس میں نرم نرم بستر لگایا اور ماں بچوں کواس میں لٹادیا چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے کے اس میں لیٹے رہے سمگن ان کودود ھیلاتی توشیانا حسرت سے آئیس دیکھتی مسمئن ان کودود ھیلاتی توشیانا حسرت سے آئیس دیکھتی مسمئن

igest 172 December 2014

اس کا سر سبلاری تھی آج شخص شیانا کی گودیں ہمی ہیں آئی اورائے بچوں ہی کے پاس بیٹھی رہی۔ ''تو کیوں آئی بے فکری سے سوگئ تھی کیا جارے

تو بیون ای جِمری ہے سوی ی کیا مارے ملک کی مائیں اتی بِ فکری ہے سوئی ہیں۔'شیانا سمگن نے مر پر بیارے ہاتھ بھیرتے ہوئے ہوئی تو گئن نے مر جھکالیا وہ بھی اپنا مندایک بچے برد کھ کرسہلاتی اور بھی دوسرے بچے کوزبان سے جانے گئی۔وہ ہر طرح سے دوسرے بچوں ہے متاکا اظہار کردہ کی تھی۔

اس واقعہ کے بعد شیانا ہے صد ہوشیار ہوگی، جب محلیٰ کسی ضرورت کے لئے کمرے سے باہر جاتی تو شیانا اس کے بچوں کی و کیے بھال کرتی اور چوئی رہتی میں ہفتہ گر رگیاسب خبریت رہی مگر جانوروں ہیں بھی جالاکی ہوتی ہوتی ہوئے اپ خرکار کرنے کا اور موقع کی ہزاکت و کیھتے ہوئے اپ خرکار کرنے کا انداز تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیلے نے بھی محسوں کیا کہ وہ فرانا ہوا جاتا ہے تو شیانا اور سخن ہوشیار ہوجاتی ہے لہٰذا ور کئی ون دبے یا وی موقع کا انظار کرتا رہا چراسے ور کئی ون دب یاوی موقع کا انظار کرتا رہا چراسے موقع مل کیا کمرے کا ائیر کنڈیشنڈ خراب تھا اس لئے میں موقع مل کیا کمرے کا ائیر کنڈیشنڈ خراب تھا اس لئے میں کے گھر کواسیے بستر کے ساتھ رکھ لیا۔

اب بوری طرح چوکس رہتی ہروفت چوکی حالت بیل ادھرادھردیکھتی رہتی ۔

"آخر کھے کس بات کا ڈر ہے میانسان کے بچے تھوڑی ہیں جواغوا ہوجا کیں گے ..... پھر یہاں کم مے میں کون آئے گا۔"شیانااس کے سر پر بیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے بوتی ۔

ہ خرکار محلی کا اندیشہ مجھے فابت ہوا ایک رات شیانا محکی کی میاؤں میاؤں پر بےسافتہ اٹھ بیٹھی اس نے لائٹ جلا کرو یکھامنگن اپنے گھر کے اطراف چکر لگاتے ہوئے میاؤں میاؤل کررہی تھی۔

"کیا ہوا محقن ۔؟" شیانا بستر ہے اٹھ کر محقن کے پاس آئی تو و یکھا کہ وہاں ددہی بچے ہیں تیسرا بچہ عالیہ تھا۔ محقن اپنے کھر میں بچوں کو سمیٹ کر اپنی آغوش میں جھیا کر میٹے گئی اور بوے ور دناک انداز میں شیانا کو دیکھنے گئی۔ محمرا مت سیبلی کہیں ہوگا۔ شیانا بوبردانے کے انداز میں بولی اور کمرے میں چاروں طرف نظر تھما کر دیکھنے لگی جیسے بچے کو دھونڈ رہی ہو، ای وقت شیانا کو عاول عاول کی آواز آئی اس نے آواز کی سمت دیکھا آواز باتھ روم سے آرائ تھی باتھ روم کا ور داز و کھا تھا وہ جلدی سے باتھ روم کی اور داز و کھا تھا وہ جلدی سے باتھ روم میں وہا کر ہاتھ بود کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا تے بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بود کھی سے روگی بلا آ دھ کھا ہے۔ بچے کو مند میں وہا کر ہاتھ بی تھی اور دائی بھی اور دائی ہے۔ بی کی مند میں وہا کر ہاتھ بی تھی ہیں۔ بھی اور دائی ہی بھی ہوں دیا کہا تھی ہوں دیا گیا ہوں دی ہوں کی بلا آ دھ کھا ہے۔ بی کو مند میں وہا کر ہاتھ ہوں دیا گیا ہوں دائی ہوں کی بھی ہوں دیا گیا ہوں کہ دیا گیا ہوں کی بینے کی کو مند میں وہا کر ہاتھ ہیں کھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی کی کھی ہوں کھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کھی ہوں کی بھی ہوں کھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کھی ہوں کی بھی ہوں کی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی ہ

ے پی سال ہوا.....کیوں روشن کا ہے۔؟''بہرام خان جو نیند میں تھالولا۔

يىرىن ما برده "وەشىطان ئىپ ئىنچ كوكھا گيا۔" دىرى دى

· وه بل .....اوركون\_؟ · ·

"ارے کھانے دو ..... آوھی رات کوکیوں پریشان کررہی ہو۔"بہرام خان نے کہااور کروٹ بدل کرسو کیا۔شیانا بڑے دکھ کے ساتھ محکن کے یاس بیٹھی

WWW.PAKSOCIETY COMigest 173 December 2014

بائدهااورفائركرديا

فائر کی آ واز سے بہرام خان کی آ کھے کمل می اوردہ ہر برا کراٹھ بیشااوراس نے بریشانی کے عالم ہیں سربان ويكها ابنا يسول الهاناجا بالحراس كالسول عائب تفاوه احميل كركمرا موكيا اوربابري طرف مماكا ہاہرگارڈن میں اس نے دیکھاشیانا اس کے پسٹول سے نثانه باندهے ملے برفار کردنی ب شیانانے بھرایک کونی جلائی مروہ ممی بلے سے نہ تی۔

"شيانا پيتول دو كولى مت چلاؤ\_" بېرام خان چیا مرشیانانے بہرام خان کی بات نہنی، دہ ملے کے يحي ويحي بها كرين تقى وه آج بلے سے ايك ايك بچ كاحباب جامي تحي

'' شیانا رک جاؤ فائر مت کرد۔'' مبرام خان پھر چیخا مکر شیانا پر جنون طاری تھا کیے نے کوتھی کی ہا دُنڈ ری پھلا تکنے کے لئے کبی چھلا تک لگائی ،ای وقت شیانا نے تیسرافائر کیا۔ کولی کی رفتار کے کی رفتار سے ببت تیزهی با اجهلا ضرور مگر ده دیوار ندیهاا تک سکا اور کو لی کھا کرز مین پر کر پڑااور تڑے لگا بچراس کے منہ ے چھوٹ کر کھاس پر کر پڑاشیانا اور مکن ایک ساتھ يج تك يميني ان كاخيال تما بيرمرف زمن موا موكا مرجب وہ قریب مجنی تودیکھا کہ لیے کے تیز دھاردانوں نے معصوم یے کی کردن درمیان سے اد چروي ہے۔

شیانانے بے اختیارول پکرلیا محن کے منہ سے الی اواس اوروردناک غرابث نکل رای تھی جے س كربرال كادل كانب المعضيانان بلكي طرف ديها اس کے لیو سے گارون کی سبز کماس سرخ ہور ہی وہ الیب نظروں سے شیانا کود کھے رہاتھا شیانا کے ویکھتے معت بلے نے دم تو زویا۔ بلے کا تازہ تازہ ابود کھ کرشیانا المِتْلَى مون لكى اوروه الكائي لنتى موئى باتحددم كى جانب ما كى ، ياتھ روم بىل الى كركے وہ ندھال ہوگى۔

بہرام خان اس کے یاس آیااور بیارےاس کا ورباتے ہوئے بولا۔"تم نے خواہ تواہ پریشانی مول

لے رکھی تقی ۔ بلے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ بچوں و مراج میں نے اس سے ساوے مظالم کا حباب لے لیا۔ اب محلن کا بچہ تفوظ رہے گا۔" "اجھاتم آرام کردیں کچھ ونوں کے لئے گاؤں جارہا ہوں۔"بہرام خان نے کہا۔ "مبررام ..... اب میں یہال نہیں رہوں گی۔ مجهيشريس مكان كردد يشيانابوني-"دیکھو۔ شہریس رہے سے مارا راز کھل سكتاہے اگر مارى شادى كى خبر الا جان تك چھے ملى تو مصيبت موجائے كى ."

''' خرکب تک ..... بیداز چھیاؤے'' ‹‹بس چندون اور.....ویسے بھی جہیں اتنا سجھنا عاہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اُدرائی ہوی اور بچول کوچھوڑ کر تمہارے ساتھ راہتا ہول۔" ببرام خان نے پیارے شیانا کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔

"ا بل موس كومبت كانام نددو .. اكر تنهيس محه ے مبت ہے تو مجھے اپی حویلی میں لے کرچلو۔" شیانا ببرام خان سے اپنا ہا تھ چھڑاتے ہوئے بولی۔

"اچھااس ہارے میں بعد میں ہات کریں مے ابھی مجھے گا دُل کے لئے لکنا ہے۔ "بہرام خان ہے کہتا مواباتهروم مل فس كيا\_

☆.....☆.....☆

ایک ہفتہ بعدیبرام خان دوبارہ شیانا کے پاس آیا توشیانا بستر پر لیش تھی وہ چبرے سے برسوں کی بیار . لگ رای تحی \_

"کیا ہوا شیانا طبیعت خراب ہے۔ میں ڈاکٹر كوفون كرتابول - "ببرام خان بولا \_ "بية واكثر كانبيل ليڈي واكثر كاكيس ہے" شیانانے بیڈیرمہارے سے بیٹے ہوئے سریددویشہ جاتے ہوئے کہا۔

"كيامطلب ؟" "مطلب آب باب بنے دالے ہیں۔"شیانا

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 174 December 2014

ليدى داكر ت ياس كر جلو" نھیک ہے میں کسی لیڈی ڈاکٹر سے وقت

☆.....☆.....☆

الحلے دن شیانا بہرام خان کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پینچی ۔ لیڈی ڈاکٹر کا کلینک شہر کے وسط میں ایک معروف جگه پرتھا۔ بہرام خان شیانا کو لے کرکلینک میں داخل ہوا اور استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے ہات کر کے شیانا لے کرلیڈی ڈاکٹرے کمرے میں پہنچا۔

"آئے سے میں۔آپ کی واکف جن کا آپ نے کل ذکر کیا تھا۔ "بہرام خان اور شیانا جب لیڈی ڈاکٹر کے کرے میں داخل ہوئے تولیڈی وُاكْرُ نِے انہیں ویکھتے ہی کہا۔

و جي ..... 'سهرام خان نے مخصر جواب ديا شيا نا نے غورے لیڈی ڈاکٹر کودیکھا وہ ادھیزعمری الیک تجرب كارد اكتراكتي تقي-

"فليك إلى بالمريضي من آب كامسز کوچیک کرلیتی ہوں۔"لیڈی ڈاکٹر نے بہرام فان ہے کہا تو وہ کرے ہے باہرنکل کیا۔

بہرام خان کے کرے سے تکلنے کے بعدلیڈی ڈاکٹر ایل کری ہے اتنی اوراس نے کمرے کی چننی نگائی اورشیانا کو کمرے میں بچھے بیڈی کٹنے کا کہا۔

شیانا کری سے اتھی اور کرے میں بھیے بیڈ يرليث كئ-

نے آپ کا پہلا ہے لی ہے ۔؟"لیڈی ڈاکٹرنے شیانا کو چیک کرتے ہوئے ہوچھا۔ "جی ..... ہاری شادی کواہمی سال ہی

ہواہے۔"شیانانے جواب دیا۔

"مبارك مو ..... آپ اميد سے بي ، الله آپ کوچا عرسا بچہ دے۔ 'لیڈی ڈاکٹرشیانا کو چیک کرنے کے بعد ہولی۔

شیانا مین کرخوشی سے کھل اٹھی ۔اور آ ہستگی ہے بسر سے ارتے ہوئے بول "آپ مج کمدری ہیں۔"

نے شرماتے ہوئے بہرام فان کوبتایاتو بہرام فان چونک بڑا اس نے بے اختیار محن اور اس کے بچے كود يكها جوايك دوسرے سے كھيل رہے تھے بجے نے أتحميس كعول دى تعين اوراب ابني مان سے أنكھيليان كرر باتقا، بهرام خان كادل دُوبِ لگاده باخو في جانتاتھا کہ اولا دہونے کے بعد شیانا اس کوتھی میں رہنا پیند ہیں كرے كى - بہرام خان خوب جانا تفاعورت جب تك ماں ہیں بنتی اینے شوہر ہی کواپنا سب کھے بھی ہے مگر ادلاد ہونے کے بعدوہ اولاد کے حق کے گئے شوہر کے سامنے بھی ذک جاتی ہے۔ بیوی کمزور ہوتی ہے مرعورت ماں بن جائے تو ماں بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ببرام خان مجبورتها وهشياناكي ادلا دكوحقوق نبيس

دے سکتا تھا اس نے ممری نظروں سے شیانا کودیکھا ا در پھر بولا۔" اس کی کیا ضرورت تھی ،عورت جب تک مان ہیں بنی وہ حسین رہتی ہے مرداس کی طرف تھینجا چلا آتا ہے تہارے سامنے میری مثال موجود تھی میں اپن مہلی بیوی کوچھوڑ کراس کئے تہارے باس آتا ہوں کہ یے پیدا کر کرے وہ کھنڈر ہوگی ہے جوعور تیں اپناحسن وشاب تبین سنجالتین ان کے شوہر دوسری جگہوں پرمند

مارية بين-

وتم جتنا بھی کہدلومرعورت کی عظمت و ہڑائی ماں بننے میں ہے ہرعورت اپنے شوہر کے بچوں کی ماں بنے میں فخرمحسوس کرتی ہے سید بچے مرد کی یا وال کی زنجير ہوتے ہيں و کھے لوتمہاري مہلي بيوي کھنڈر ہو پکي ہے مربحوں کی زبیر تہارے پیروں میں ڈال وی ہے لبدائم تم بھا کے بھا کے اس کے پاس کھنے جاتے ہو۔ اب میری قست مجی جاگ اتفی ہے میں مجی تمہارے پاؤں میں اولاد کی زنجیرڈال دوں کی آخر میراحسن وشاب كب تك برقرار رب كا ونت كي ومول مين سب ختم ہوجاتا ہے بس اولاد کی زنجیر میاں بیوی كوبانده كردهمتى ب-"

ووتم كهناكياجا متى مو-؟" و کہنا تو مجھے بہت کھے ہے کر پہلے مجھے کسی اچھی

WWW.PAKSOCIE Dar Digest 175 December 2014

شانا کو غصے سے پیر پختا ہواجاتا دیکھ کرجلدی ہے اس کے چھیے بھا گا اور شیانا ہے پوچھا مگر شیانا کچھ کے بغیر کلینک سے باہر کی طرف جل دی۔

"كيا مواكيا بولى واكثر-"ببرام خال في ماڑی جلاتے ہوئے کی بار پو چھا مکر شیانا خاموش ر بی بهرام خان دل دبی دل می خوش بور با تفا کیونکه وہ مجھ رہاتھا کہ جب لیڈی ڈاکٹرنے اس کے منصوبے کے مطابق شیانا کو بتایا ہوگا کہ وہ مال نہیں بنے والی ہے توشيانا كودهيكا نكابوكا اورشيانا كامتوقع ردمل شايداس

ووچلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں پیر کھر چلیں مے " بہرام خان نے خوش کوار کہے میں کہا مرشیانانے انتہائی خون خوار نظروں سے اسے محورا تو بہرام خان

"احیماً بابا..... کمری چلتے ہیں۔" بہرام خان شیانا سے نظری جراتا ہوا بولا ۔ کوهی میں بہنچ کر ببرام خان نے جیب روکی توشیانا ار کرکھی میں داخل ہوگی \_ببرام خان ممی بیچے بیچے کفی کے اندرآیا۔شیانا سدمی این کرے میں آئی برام خان بھی اس کے يتحقي كرئے مين داخل موا \_' كيا بهوا .... خيريت تو ب نان ..... كيون اتنى بريشان نظرا رى مو-؟ "

"جس بال کے بے برایک خونخو ارہتھیارے کی نظر ہودہ کیوں پریشان مہوگی۔'شیانا پینکاری۔ « مِن تَهارامطلب نبيل مجها- "

"بيلو ..... "شيانا نے نوٹوں كى گڈى بېرام خان کے منہ بردے ماری نوٹوں کی گڈی بہرام خان کے منہ ریگ کرنے من پر گرائی بہرام خان نے ایک نظرنوٹوں ک مُحَدِّي كوديكها چروه سارا معالمه مجه مميا\_'' تواس بزهيا ڈاکٹرنی نے تہیں سب کھے بتادیا۔''

" إل ....ادريمي بتايا كرتم مير ، يج ك

الك بات لوتم الي وماغ من بيفالو شيانا .... يه بيد توتم بيدائيس كروكي- "ببرام خان "ال.... مرجيح جموث پرمجبور کیا جار ہاہے۔ 'لیڈی ڈاکٹر ہولی۔

"كل شام تمهار عشو بركلينك مين آئے سقے اوریہ چیے دے کر مجے .... الیڈی ڈاکٹر نے میز کی دراز ے پانچ پانچ بزار کے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی شیانا نے سوالیہ نظروں سے لیڈی ڈاکٹر کودیکھا۔

"مہارے شوہر جاہتے ہیں کہ بیل تم سے جھوٹ کھے دوں کہتم مال نہیں بننے والی ہو بلکہ ریکہوں کہ تمہارے اندر کھ پراہلم ہے اور تہمیں اس بہانے ایس دوائين دول كهتمهارايه بحيمتم موجائ ٠٠٠ كيا .....؟ "شيانا خررت زوه ره كل ـ

وانهصرف بيركه بيربحتم موجائ بلكهآ تندوتم بھی ماں نہ بن سکو۔' لیڈی ڈاکٹر نے کہا توشیانا نے غصے سے دونوں مضیال جینے لیں اور غضب ٹاک نظروں سے دروازے کو گھورنے گئی جس کے باہر بہرام خال

ادبی مجھے تمہارے شوہر کی ہسٹری معلوم ہے وہ مھی نہیں جاہے گا کہ تم سے کوئی اولاد ہو کیونکہ اس کی خاندانی بیوی موجود ہے اوراس بیوی سے اس کی اولاد بھی ہے۔اس لئے وہتم ہے می حالت میں اولانہیں جا ہے گا۔ مريس ايك عورت مول جاني مول كداولا دعورت ك لئے کیا ہوتی ہے اولاد عورت کومل کرتی ہے اولا وعورت كو عيل ك اس معراج بريبنياتى ب جهال فرشة بهى اس ر مل کرتے ہیں۔ میں تہارے بچے کوضائع کرنے جیسا المناه نبيس كرسكتى "ليڈى ۋاكثر فے كہا اورنوثوں كى كذى شیانا کے ہاتھ میں دے دی چرکو یا ہوئی۔

والمستهين خود فيصله كرناب كتم مال بناعابتي مو يانبيل شیانانے نوٹوں کی گڈی لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ ے لے ل اوراے اس طرح دبایا جسے بہرام مان کا گلا د بار بی موراور پھر درواز ہ کھول کر با ہر نکل آئی۔

"كيا مواخيريت ٢٠٠٠ ال-؟" بابرببرام غان

WWW.PAKSOCIETY. Dat Digest 6 December 2014

تھوڑی دیر تک محن شیانا کے کالوں پراپنا سررگزتی رہی پھر چھنا تک مارکر شیانا کی کود سے اتری اور کمرے کے اور کھرے کے اور کھرے کے اور کھرے کے اور کھے دروازے کی جانب بڑھی ۔

وہ میں کہاں جارہی ہو۔ انسیانا میں کو جاتا د کھے کر بولی تو میکن نے دروازے پردک کرشیانا کود کھا اور ایک ملکی می غراہث کے ساتھ اس کا جواب دیا در ایک ملکی می غراہث کے ساتھ اس کا جواب دیا

اوردروازے سے باہرنگل کی۔

دوسر وازے سے باہرنگل کی۔

ہما گی دہ سکن کا مقصد جان کی تھی شیانا ہوا گئی ہو کی لان

ہما پنجی ،ای وقت بہرام خان کی جیپ کوشی سے باہر

نکل ، سکن ہمی جیپ کے پیچھے بھا گی سراک پر پنج کر کہ

بہرام خان نے جیپ روکی ادر جیب بی ہا تھ ڈال کر

سکارنکالا اور اسے ساگایا اور سکار کا ایک کم ایک کم ایک سے

ہوئے جیپ آگے بوھادی، ای وقت سکن نے ایک

ہری چھا گگ لگائی اور جیس کی پیچھی کھر کی جس کا شیشہ

ہری چھا گگ لگائی اور جیس کی پیچھی کھر کی جس کا شیشہ

الراہوا تھا ہے ہوتی ہوئی پیچیلی کھر کی جس کا شیشہ

الراہوا تھا ہے ہوتی ہوئی پیچیلی سیٹ پر بیٹھری ۔

الراہوا تھا ہے ہوتی ہوئی پیچیلی سیٹ پر بیٹھری ۔

الراہوا تھا ہے ہوتی ہوئی پیچیلی سیٹ پر بیٹھری ۔

" والكي المالي ا

برآ مدہوئی۔
بہرام خان نے جیپ کے ایکسی کیٹر پر پیرکا دباؤ
بردھایا اور جیب ہوا سے باتیس کرنے گئی۔ جتنی تیزی سے
جیل رہی تھی اس سے زیادہ تیزی سے بہرام خان کا
دباغ چل رہی تھی اس سے زیادہ تیزی سے بہرام خان کا
دباغ چل رہا تھا، اب بہرام خان شیانا سے شادی کے فیصلے
پر پچھتارہا تھا وہ جھنجھلارہا تھا کہ اس نے ایک طوا گف سے
شادی ہی کیوں کی اور اب اس کا خون ایک طوا گف کی گود
میں پرورش پائے گا۔" اگر ۔۔۔۔۔ اگر پیدا ہونے والا بحارث کی
موئی تو۔؟" بہرام خان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کررہی تھی وہ
ہوئی تو۔؟" بہرام خان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کررہی تھی وہ
اس سے آگے موجنا بھی نہیں جا ہتا تھا۔"

بہرام خان ای ادھیر بن میں گاڑی چلار ہاتھا کہ اچا تک اسے غرامت کی آ واز سنائی دی ،اس نے بیک مرد میں دیکھا چھی سیٹ پڑھی بیٹھی تھی۔ ''گن …… تم یہاں کیا کررہی ہو ……'' 'بہرام خان نے جیرا تھی سے کردن تھما کر محقن کی جانب دیکھا، ای وقت محقن اچھی اوراس کا پنچہ کی جانب دیکھا، ای وقت محقن اچھی اوراس کا پنچہ سرد لیجین بولی" مجھے جمکی مت دو بہرام غان میں کون ہول تم
جانتے ہو۔ "شیانا کا لہج بھی سرد ہوگیا
" مجھے پتہ ہے تم کس خاندان سے ہو۔؟"
" اس خاندان کے تکوے جائے تم میری

"اس خاندان کے تکوے جانے تم میری چوکھٹ پرآئے تھے۔"شیانا چیخی۔ دور کے الم عدر "سمام ڈان زاک

''جہام خان نے ایک روز کیل عورت'' بہرام خان نے ایک روز ارتھیٹر شیا تا کے منہ پر مارا تو شیا تا لڑ گھڑا کر گر پڑی مگر پھر جلدی سے کھڑی ہوگئی تھیٹر کی وجہ سے شیا تا کے ہونٹوں سے خون رہنے لگا مشیا تا نے اپنے کا مشادے سے خوان صاف کیا مشیا تا ہے کہ کرزور سے خرائی مگر شیا تا نے اپنے کے اشادے سے دوکا۔

"بہرام فان مدیجہ میراہے اور مین ایسے ضرور " دنیا میں لے کرا وُل کیا۔"

"اول توب بچد دنیا میں آئے گا نہیں اوراگرآ گیا تو تہارے ہاں پرورش نہیں بائے گا، میں اسے تھی ہورگرآ گیا تو تہارے ہاں پرورش نہیں بائے گا، میں اسے تم سے چھین کرلے جا دی گا۔ تم جانتی ہومیری کئی جملت کہاں تک ہے ۔ میں تہمیں کل شیخ تک کی مہلت ویتا ہوں۔ شینڈ نے ول وو ماغ سے سوچواورکل میں جملے اپنے نیملے ہے آگا و کردینا۔" بہرام خان سے کہہ کر میں سے چلا گیا۔

شیانا نے اختیارسک بڑی اس کے منہ سے سکیاریاں نکاخلیس اوردہ منہ چھیا کر بے آوازرد نے کی آنسواس کے مال پر بہنے گئے۔ محمون اپنی مالکن اپنی پیاری سیلی کی میہ حالت و کھے کرفورا اس کے پاس آئی اور چھلانگ مارکرشیانا کی کود میں چڑھ کی شیانا نے محمن کوایے سینے سے لگالیا۔

ر جمائن تیرے بچے کو خونخوار بلے سے قویل نے بچالیا کر آج ایک خونخوار بلا میرے بچے کو مارنا چالیا کر آج ایک خونخوار بلا میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے۔ اسے کون بچائے گا۔ 'شیانا شدت کے ساتھ رونے گئی۔ گئن نے اپنا سرشیانا کے گالوں پر رگڑنا شروع کر دیا جیسے وہ شیانا کے آنسو بو نچھنا چاہتی ہو۔

77 December 2014

احا تک محمَّن کوده چیز اَظرآ منی ده چیز بهرام مان كا كارتفا جوءاب سرام خان ك قدمول مل يزاتما سمنن بہرام خان کے قدموں کے پاس از ی اور اس نے احتیاط سے سکارکواہے مندیں وبالیا۔ سکارامی تكسك رما فقاسمن سكار لے كرجي ے باہرأ كن مچروه اس جگه پینی جہاں پر پیرول کی نظی سے پیرول حروبا تفاحمن نے اپنے منہ سے سکار پیٹرول میں حرایا اور پھرتی کے ساتھ والیسی کے لئے بھاگ کھڑی ہوئی۔ تحور کی در میں سمگن کوانے چھپے ایک خوف ناک دھا کے کی آواز آئی اس نے بلیك كرد يكھا بہرام خان ا بی جیب کے ساتھ جل رہا تھا۔ محن کے منہ سے ایک غراہ فیلک رہی تھی جیسے وہ بہرام خان کے اس انجام برخوشی کا ظہار کررہی ہو۔

\$....\$

شیانا سمگن کے بچے کے ایس بیتھی تھی جواپی مال كواية باس نه ياكرب جين مور باتها اور تحيف آواز مي مياؤن مياؤن كررباتها جيسايي مال كويكارربا مو-ای وقت محن کرے میں واغل ہو کی اورائے بچے کے ياس مني، بجه مال كواسيخ قريب باكر خاموش موكيا اور مال کے جسم کی گری کومسوس کرنے لگا۔

ود کیا ہوا منگن۔؟" شیانانے بے چینی سے یو چھاتو محن شیانا کے پاس آئی اور شیانا کی کودیس جڑھ لی اور دهرے دهرے اینا مندشیانا کے گال پر رکونے کلی اس کے منہ سے ہلکی ہلکی غراہٹ نکل رہی تھی۔شیانا محمن كا مطلب مجھ في اس كي آ تھوں ميں بے اختيار أ نسوآ مجة محراب في ان أنسوو لكويونجه والا

"بال محكن ..... جونخوار بلا البيع بجول كوكها تا ہاں خونخوار بلاکا بھی انجام ہونا جا ہے۔" شیانانے بے اختیار محمل کواہے سے چمٹالیا۔

مكن نے بھی اپنے پنج شیانا كے مكلے میں اس طرح ڈال دیے جیے شیا ناکے محفے لگ رہی ہو۔

\*\*AKSOCIETY.COM

ببرام خان کے کال کا کوشت ادھیرتا جلا گیا۔ روسر من ببرام خان تكليف سے چيخااوراس نے ایکسی لیٹرے یاؤں مٹاکربریک پردکھنا چاہا مرتكفف كا وجدت ده بدند كرسكا استيرنك بهرام فإن ے ہاتھوں سے چھوٹ کیا اور جب سرک پرلبرانے لکی ای وقت سامنے ہے ایک بدست ٹرک بھی تیز رفاری سے چلاآ رہاتھا ال ٹرک نے بہرام فال کی جیب کوایک زوردار کرماری، ٹھیک ای وقت معمن نے بھی اچھل كربهرام خان برجمله كردياس مرتبه مكن كاحمله مح نثاني پر پڑاادر محمن کے پنج میں بہرام خان کی ہائیں آ کھ آ محق اورآ کھاڈ یا محن کے حلے کے متبے میں باہرآ میا۔

برام خان کے منہ سے خوف ناک جی نکی، ٹرک کی ظرے جیب ہوا میں اچھی اورسٹوک کے كنارے كرى اورار هكتى ہوكى نشيب ميں كرنے كئى محتمن جیب کے او ھکنے سے پہلے ہی چھلانگ مارکر ہاہرنگل آئی۔ جیب اڑھکی مختیاں کھاتی نشیب کے طرف جاری مقی معنی بھی جیب کے چیچے میتھے ووڑنے کی نشيب مين ينج كرجب لركمنا بند موكل \_

محن جیب کے بوٹ برجرهی سامنے ڈرائیونگ سیٹ رببرام خان اسے ہی خون میں نہایا ہواتھا۔اس نے چونکہ سیٹ بیلٹ باعدھی ہوئی تھی اس لئے دہ جیب سے ہا برگرنے سے محفوظ رہا مراس كا پورا چرہ اور کیڑے اس کے اپنے خون میں تر تھے محکن دهیرے سے بہرام خان کے قریب پیچی، بہرام خان کی ساسیں بہت وعیرے دھیرے چل رہی تھیں۔

محن جيب سے اہرآئی جيب کی پيرول ک منكى بحى شايداد پرسے كرنے كى وجهسے أوٹ كى تھى اور منکی میں سے پیٹرول مسلسل مرر ہاتھا جس نے آس یاس کی زمین کوبہت دورتک میلا کردیاتھا۔ محمین پھر جیب پر چڑھی اور بہرام خان کے قریب پہنی ابھی تك بيرام فان كى سائسين على ربي تفيل \_ ن نے جیب میں اوھر اوھر نظریں دوڑائی شايده وكى خاص چيزى الاش بين تحي-

Dar Digest 178 December 2014

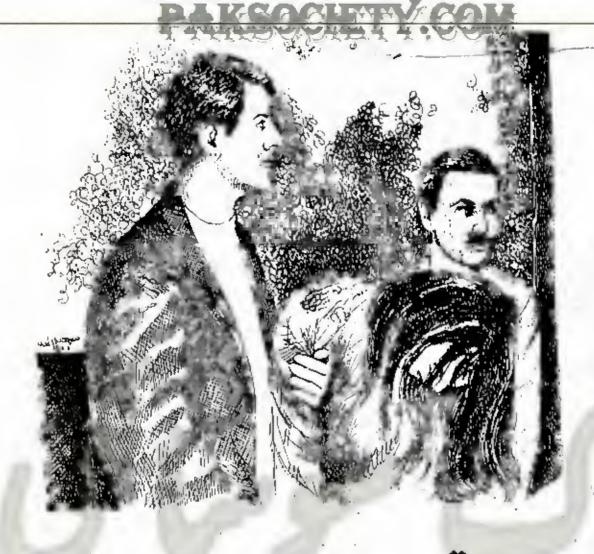

# لقيني موت

#### مدثر بخاری -شهرسلطان

نوجوان تہتے ریت کے ریگستان میں اپنی جان بچانے کے لئے سریت بهاگ رها تها که اجانك وه گریژا پهر دمشت ناك آوازون سے چونك گيا اور جب بغور ديكها تو حواس باخته هوگيا

### ظلم وزیاوتی اورانقام کے خمیر میں گندھی ہوئی پراسراریت کے لباوے میں لیٹی کہانی

وه بماگ رباتها صحراکی تین جان لیواریت موے اے لگا جیے وقت آخرا ن بیجا ہے اور جیے اجل كافرشتراس كاطرف بزهد بابو - جيے دوح جم كى قيد ے آزاد ہونے کوہو۔ وشمن اس کے سر پر بھنے چکا ہو۔ اس نے آئیس بند کرلیں تنہا بے یارور دگار ایک نوجوان موت کی اندهی واو بول میں واغل مونے کے لئے تیارتھا۔ مر پر مجزہ ہوا کہ بادلوں نے آسان کی نملی رود بم کی مانکه تیز تیز ممالس کیت فضا کواچی لپیٹ میں لے لیااور مجرا ہے گا جسے وہ مار آ WW.PAKSOCIE Ty COM Dar Digest 179 December 2014

ہے ۔۔۔۔اس کا دماغ صرف ایک ہی آرڈر دے رہاتھا " ركنا مت ، اگر ايك لحد كے لئے بھی رك محے تو موت یقیٰ ہے۔ پیچے موکرد کھا بھی موت کوروت ویا ہے۔" پروہ بھا گتے بھا گتے جیے کر پڑا انگارے کی مانکر چی ریت پر ....اس کاول بے تر تیب انداز ہے دحر ك رباتا- بانكل زيرو بم كى ما ند تيز تيز ، سانس ليت

مرابت ملا بالوس مولياء میں بھیک رہا ہے رہت تھندی ہو نے لی اس نے آ کھیں کھول دیں ہارش مناسب انداز سے جاری تھی۔البتہ اس کے پیچیے کچھ موجود نہ تھا۔صحرا خاموش اورتنها اس كا منه جرا رباتها اس في سكون كا سانس لیا۔ جیسے دقتی حملہ مل کمیا ہو بھر ہارش کے برسنے کا سلسلہ شروع ہوا ہھوڑی بہت کن من چل۔ ایک چیز اے جران کرگئ ..... دشن ثل گیا، ہارش اچھی ہوئی اسے سکون کا بہانہ ملا۔ مرکسے اور کیونکر....؟ میجره ای مواقعا کدوه تقینی موت سے نکے لكلا تهاروه اثه كفر ا موا\_اس كا سانس بحال مو چكا تها\_

> مندریت برآ حرا ..... پراست دیت بن ایک گراگرها نظرة يا مجرا اندها خوف تاك كرها ـ جوبالكل اندركى جانب بہت نیجے تک چلا گیا تھا اس جگہ واضح الفاظ میں م کھ لکھا تھا۔ ریت کی زم سطح پر 1994ء کے الفاظ مندسول كى صورت من واضح براسط جا يحت تنے . وه كافي ويرتك اس خوف ناكر شعر كوديكمار با \_ پھرا یک جھکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔"1994ء کا مطلب

مگرریت بر چلنا دو بھرتھا۔ وہ اٹھائی تھا کہ پھراوندھے

☆.....☆.....☆

اس کی محدود عقل ہے یا ہر تھا۔''

سب کا لا ڈلد اور بیارا عاول مراو ہاسل سے والس آیاتو جیسے عید کا سال بندھ گیا۔ وہ گاڑی سے اترا تو قريب كور سب في اسے خوش آ مديد كها-اس کی خوشی میں مراد ولاکوبہترین انداز میں

سجايا عميا تحابور \_ وو ماه بعد آيا تحاايي كمر-مراوعلی برنس مین، رخشنده، مراد ، بیوی رداوی،اورعاول مراد،لوگ بہت کم ممرمحبتوں سے لبریز۔ جب والدمرادعلی نے فیصلہ کیا کہ عادل مراوشہر جائے گااور باسل میں قیام کرے گاتو والدہ رخشندہ مراد رونے کوآ کئیں۔ بہت ار مان تھے بیٹے کے اپنے دل میں کی وہم اوروسو سے تھے دل میں ، مرجیسے تیے اسے باسل من شفث مونايرا-

شېرکي ايني زندگي ، کالج کې الگ فضا، عاول اس

اے اپنی طرح کے بردیسی دوست ال سے يتعارف موئ روم ميث بهت التجع ملم غرض چنداي دنوں میں خوب جنے گی۔ بردیس میں دل نگانے کے لئے دوست بناف لازى بوتا بورندايك الك لحدكاف كماف كودور تا باكنى زندى اورخوابول كاسلسلة شروع موكيانى زندگی نئے ڈھنک رنگ اور دھر کن کے ساتھ خوشبواور بہار کے رنگوں کے ساتھ ،برسات کے موسم میں بھیلنے کے احساس کے ساتھ شاعری کی زبان بولتے لیجوں کی مانندرم منڈی گھاس کے برلطف احساس کے ساتھ بارش کے بعد کے مھنڈی ہوا کے احساس کے ساتھ زندگی میں خوثی اور محبت کے حسین جذبات کے ساتھ اسے ایک احساس ملا۔ جواسے فضاؤں کی وسعتوں میں اڑا تا چلا گیا۔ جواسے ہمالیہ کی بلندی سے او تحی اور سمندر کی موجوں کی مانند تیز .....

A..... هاتمهم ،ایک تمل زندگی کا احساس ،ایک جگنو، ایک روشن ، ایک دیاتھا اس کے لئے ،جو خوبصورت اور زندگی ہے بھر پور تبسم اس کی زندگی میں بہار کی مانند آئی اورول کی زندگی سیراب ہوگئی۔ زندگی جینے کا مزہ ہی الگ تھااس کے ملنے ہے۔

برسات کے بھیکے روماننگ موسم میں وہ یونمی موسم انجوائے کرنے موک برآ لکا تھا اس کے ماس باللك ملى وه مولے مونے مندى موالس آ مے برھ رہاتھا ہاسل سارا خالی بڑاتھا اسے بھی مستی کرنے کا جنون چڑھا۔ مرک پرلوگ تھے خاص طور پرقر ہی چوک بررش تھا۔ ہارش کے بعد لوگ عوماً ہاہر نکلتے ہیں کچھ اسکیلے کچے فرینڈ ز کے ساتھ اور پچھ فیملی کے ساتھ۔

وہ بائیک لئے جار ہاتھا کہ اجا یک بادل کر جے۔ جوبارش رک چکی تی دوباره پهرشروع موتی سیشدید بارش تھی وہ بھی واپسی کا ملان بنانے لگا کہاس کے سامنے ایک دوشیز و و فی سیندل محریریشان صورت نظر آئی۔ وہ گلائی جوڑے مں ملبوس ولکش چیرہ لئے معصوم سی او کی اواس آ تکھوں میں جیرانی کئے فٹ یاتھ پر تنہا

WWW.PAKSOCIET Dar Digest 180 December 2014

ہم سفر کے ساتھ ،ول کی گھنٹی بجی ..... آ واز آئی کاش! میر سفر بھی ختم نہ ہوتا۔ د دبس بس سير عمر المري الكرائي علاقے میں اسنے بائیک رکوادی۔ مرزا کھر تھوڑا آگے ہے ....اس خلوص کا بہت بہت شکریہ .... آئے میں آپ کواپی امی سے س ..... پر جھی ..... اپنا خیال رکھا کریں ..... زمانہ پر اعتماد کرٹا تھوڑ امشکل ہے ۔''وہ اسے بغورد مکھتے ہوئے بولا۔ ورجي بالكل .... مين جلتي مول .... أي كي طبعت خراب ہوگی میری دجہ سے۔ ا" مضرور ....! "وه بولا -وه جانے لکی اس کادل جا ہتا تھا کے" خدارارک خاؤ بمت جاؤ ،سنو پھر كب ملوكى - ملوكى بھى سبى ياصحرا میں تنہا چھوڑ دوگی۔ 'اس کے دل میں سوال تھے۔ وہ چلی می تھی جمر بے دھیانی میں اس کی ایک تىلى كاب نىچىرىدى كى-"عادل نے كتاب الحالى-' سنیئے۔آپ کی بک مرکنی ہے۔'' ممروہ جا چي تقي ۔ "ر يخدونال .....ايك نشاني توباته كلي - مت والين كرو\_"أيك أواز آئى ول سے -"بال رفي دو-كتاب الاتوب " الى في بائيك اسارث كي اورآ مح ايك في احساس اورخيال -84E دودن تک دل کیستی خوش رہی، تیسرادن اے اداس كر كميا - كيول؟ اس كادل بي چين و في قرار كيول تفا؟ اس در باجسین مرمعصوم ویا کیزه چېرے کوایک نظرد تكھنے كودل بے قرارتھا۔ WHILE ALL WITH OF BUTHER

کفری تحا۔ عاول کا دل بھی نازک تھا ول میں نرم کوشہ کا احماس جا گالیکن مچرخیال آیا که مبترنبیس کیا سمجھے اعتاد كاز مانتيس بياوك طرح طرح سوجة بين-مرنجان كون ى كشش في اس مجوكرديا-بارش زور پکزیجی تھی سرک وریان تھی وہ پکھ ويرتك انظار كرتار باكراس كاكوكى جائن دالا آفك اورات گھر کے جائے۔ احماس کے تحت اسے خیال آیا کہ اگر کوئی تنہا اس وك براس موسم من كفر اووتو كياكر فا حابيد -؟ "درو .....مرف مدد .... عا ہے جوگوئی کچھ بھی موے ۔''وہ موج ہی رہاتھا کے لڑی اس کی جانب آنے کی۔وہ پریشان صورت کئے قریب آئی۔ خوب صورت آواز مر يجه جدتك مجراني مولى-"جي .....!" وه يولا \_ "أكراً ب غلط نه مجميل تو پليز الجھے گھر تك پینیادی میں آپ کی احسان مندر ہوں گا آپ اجنبی ہیں مرآ پ پراعتاد کیا جاسکتاہے۔ 'وہ بولی۔ "Sure" بي مجھےراستہ جا كيں۔" مِنْ آپ کوبتاتی رجول کی-''اگرمیری مال بیارنه ہوتی تو آپ کو بھی تكليف ندديل-" كوئى بات نہيں .... ويے آپ يهال كركيا رائ تعین محتر میرا" الراهتي جول ..... آج بوائف مس جو كميا ..... بما كي توكي بين جو ليخ آجات ''اورابو؟ .....''اس نے بوجھا۔ "ابواتو اس ونیا سے کب کے چلے گئے۔" وہ اداس کیج عن بولی۔ "او وسورى .....عيل في آب كود كلى كرديا-" وه راسته بتاری تھی ۔وہ ڈرائیو کرتا جار ہاتھا، عادل كوده سفرخوشبو كاسفراكا \_ أيك عجيب احساس تفااس

Dar Digest 181 December 2014

"اوەتوبدآپ تھے میں بھی کوئی تنگ کرد ہا ہے۔" اس نے ڈرتے ڈرتے کال ملائی۔ السلو.....! "مهلو ..... كيم مين آب-؟" دوسرى طرف اضطرابي كيفيت تقي-" من ميك بول-آب كيسي بن؟" "الله کااحسان ہے۔" "اصل میں آپ کی کتاب اس دن گر گئی تھی آب کوآ واز بھی دی مگرآپ نے سنانہیں۔" "اوه! سوري ..... كُونَى مسّلهٔ بين \_" اور پھر ایک نئ دوی کا آغاز ہوا دودھر کیس تريب آئيں۔ ہا ہم ای ال کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت جلد دونوں کومسوس ہوا کہ زندگی اگرساتھ گزاری جائے توبہترین رہے گی کیونکہ مزاج اور دل دونوں ایک راسة يركامزن تھے۔

☆.....☆.....☆

عاول مرادائي كمرآ چكاتھا \_سب بى خوش تھے -سب نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا۔ مرایک بات واضح محسوس کی جاستی تھی کہ عادل مراد کچھ پریشان تھا۔اس کی ذ گری ممل ہو چکی تھی اب اے اسے متعقبل کے لئے برنس کوریکھنا تھا یا ولایت جانا تھا اعلی تعلیم کے لئے۔ محرجب ہے دہ آیا تھا ان دونوں موضوعات ربات ند ہو كى كو ككد ايما كليا تھا جيسے وہ كى دىنى يريثاني مين متلاتها\_

اس كى والده اور والد نے اس چيز كو واضح محسوس . كيا كھانے كى ميزېروه غاموش رہا تھا ابھى دوماه بہلے وہ مشاش بشاش کھرآ یا تھا۔اس کے چبرے پر پریشانی ہم کی کوئی چزندھی۔

باباكى جان اورسب كالاؤله باتول ميسب ے آ کے تھا۔ ول کا صاف اور ہدرو .... جانے کس كرب بين مبتلاتها جس مصرب بي تاواقف تتحيه

WWW.PARSOCIETY. COM to bloom

Dar Digest 182 December 2014

مرعاول نے بھی کسی کودل میں انٹری نددی تھی؟ بہت کالڑ کیاں اس کی وجاہت پر جان دینے كوتنارتغيس ممردل كالفتباركيا؟ وه اداس تفا مريراميد مجي-" ده ملے كي ..... ضرور کے گی۔'' ایک ہی شہرایڈریس بھی معلوم تھا مگر صرف ایک موس جوازسامنے آناتھا۔

والدين نے اسے اعلى تربيت سے توازا تھا۔ اس كى اعلى موج است و بال جانے سے بازر كھر اى تقى ۔ ''مت جاؤسراب کے پیچیے....اس نے لفٹ لی تم نے مدد کی .... مجورو نے کس نوگوں کی وعا کافی

ہوتی ہے وہ صرف مال ، بٹی ہیں کن حالات میں زندگی گزارد ہی ہوں کی کچھ معلوم نبیں۔؟

چرمیرا وہاں جانا ، کتنامعیوب ملکے کا محلے کے نوگ اڑی کے متعلق غلط بات کریں مے ..... نہیں ....اس سے پیارہے۔

توانظار كرو، تدرت خود بخود ملادى كى ..... مركب تك؟" انهى سوالون كے دوران اس نے الماري سے كتاب وهوندى اس كى كرى موئى كتاب جُواس فے بطور نشانی اٹھا کی آس نے پہلا ورق بلاا۔ يملي صفحه برنام لكهانها .... بهاتبهم .... ادر يع فون تمبرورج تقاب

اس كا جيره خوشي سي كل اللها-" والأكيا اتفاق ب، "ببت موج مجه كراس نے كال مالى \_ تمبر پش کرتے ہوئے اس کا دل بے تر تیب

طریقے سے دھڑک رہاتھا جم کانپ رہاتھا اوروہاغ باؤف تفا

مہلی کال پر جواب موصول نہ ہوا۔اس نے مزید دوكالر طائي مرنمبرشايد اجنبي تعاجس كي وجه سے كال موصول نہ کی گئی تو اس نے ایک پیغام ٹائپ کیا۔ "ميلوا آپ كى كتاب بارش وانے دن كر مي تتى - میں نے اٹھالی آپ کو یکارا بھی تھا مگر پچھ فائدہ نہ ہوا۔"اس نے سینڈ کردیا۔ چند کحول بعدیج رسیو موا۔

استقبال.....(

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے شاگرد خاص حصرت عبدالله بن مبارك كاعلى مقام بيقاكه آب كو امير المونين في الحديث كلقب سے بادكيا جاتا ہے۔ایک بارآ پعراق کے شہررقہ تشریف لے مجے۔ می خبر س کر بورا شہر حضرت عبداللہ بن مبارك ك استقبال ك لئ الدة يا- اتفاق ك بات كداى ونت خليفه بارون رشيداني بيوى زبيده کے ساتھ شہر کے دوسرے دروازے سے داخل ہوا مكروبان اس كے استقبال كے لئے رعايا ميں سے کوئی ایک مخص بھی موجو دنہیں تھا۔صرف شہر کا عاتم ایے ملازم کے ہمراہ طاضرتھا۔

ہارون رشید نے حام سے دریا نت کیا۔"آج بد کیا سنانا ہے؟ کیا بہال کے لوگ شمر چھوڑ کر ہے

حاكم شرنے جواب ديا۔"امير المونين اس ونت شہر کے ووسرے دروازے سے مشہور نقیہ اور محدث عبدالله بن مبارك وافل مورس مي - تمام الوگ ان کے استقبال کے لئے درواز ہے کے سامنے "-Uz 27.

زبيده بھي حاكم شهركا جواب من ري تھي ۔ فورأ ہی شو ہر کو مخاطب کر کے بولی۔ محضور والا۔! اے کہتے ہیں حقیقی عظمت اور قدر ومنزلت کیمی جبر کے بغیر عبداللہ بن مبارک کی پیٹوائی اور زیارت کے لتے بوراشررائے میں آسس بھائے کرا ہے۔ اور ایک آب ہیں کہ جب تک فوج اور سرکاری کار تدے اہنے ڈیٹرے اور ہتھیار نہ سنجالیں ، اس وقت تک ایک آ وی بھی آپ کے استقبال کو حاضر

(الس الميازاحم-كراجي)

آمياتها-آج کل عاول کھے پریشان ہے۔آپ نے

ور بال ..... وتي عم كول مسئله بوكا - عار ماه شهر ش رو کرآیا ہے بہت سے فرینڈ ہوں کے دوستوں سے بچھڑنے کاغم ہوگا ۔ فکرمت کرو۔"اس کے والد ہو لے۔ "ایبای بوخدا کرے....میرا بچه کتنا کمزور اور پریشان لگ رہا ہے۔ خدا جانے کیامعا ملہ ہے؟''

عادل این کرے میں داہی آ حمیاتھا۔ اس کا دل خوف سے بعراہ واتھا۔ جیسے کھ فلط ہونے والاتھا؟ وہ بہی كے عالم من بيد بر مر كما اے ماس كے حالات از بر تھے۔ كون كيونات مارنا عابتاع؟

كون برروزات خواب ش تاب؟ سمی اسے دو ماہ سلے کے حالات مادآ نے تگے۔ زیر کی مطبئن اورخوش گزار تھی ہاتیم نے بھی محت كااظهاركرو ياتها\_

خالص اور پا کیزه محبت بادگار کھات کا موجب بنی ہے جب صرف روح سے بیار ہوتوزندگی مرار بن جاتی ہے۔

ہا جسم ایم بی اے بیں تھی جبکہ عاول کا بھی فائل ائبراتھا۔ دونوں کی محبت عروج بریمی اس معالمے میں دونوں نے ای فیملیز کوآ کاہ کرویالٹری مناسب اوراچھی تھی۔ مے یایا کہ دونوں کی تعلیم کے بعد شادی کروی جائے کی کرمعالمات خراب ہوگئے جس کا صرف دولو كول كے سوالسي كوعلم نه تھا۔

ል.....ል

رافع كاتعلق امير كمران سيتما يمرتعليم يافته ہونے کے ساتھ فہم وفراست بھی اعلیٰ تھی۔سلحما ہوا ادراعلی اقدار کا مالک وہ ایک ممل وجاہت سے بحر پور نو جوان تھا جا جانے بالا بوسا اعلی تعلیم ولائی۔ مجروالد کی جائداد كاحمد لما .... جے اس نے خرچ كر كے ايك شائدار برنس فرم کا حصه بنالیا۔ برنس دن رات محنت

WWW.PAKSOCHDar Object 183 December 2014

ميس بوتا-

چو کے؟ وہلانا۔ "جہاں دل کرے گا ..... جہاں تم ما ہوگی . '' مجھے شالی علاقہ جات پیند ہیں۔ کھلی فضاء .... سرسز او کی او کی بہاڑیاں برف سے ڈھکی چوشيال ..... 'وه سينظي \_ "ضرور چلیں مے جی ....کھانا تو کھالیں مُصندُ امور ہاہے۔ ای وقت ایک سوٹ بوٹ جوان این تیبل سے الله كرهاتيهم كاطرف آيا-اس کااندازاینائیت سے بھر نورتھا۔ وہ جاتبسم کے چہرے کوبغور و مکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ ہے اختیاراس کے چرے کی طرف جلا گیا۔ دونوں · اس صورت حال سے تقبرا مجنے۔ اس اجنبی نے ہاکی گردن کوغور سے دیکھا۔ ای کمی عادل کا ہاتھ کھوہا .... اور اجنبی کے چرے کوسرخ کر گیا۔ "بد كميز .....يشم آ دى موتم-" ماخود پریشان تھی۔ اجنبی کے چبرے برمسکرامٹ ریک منی اوروہ مسكرابث المصبيعي يزي عادل نے گرم سالن کا ڈونکہ اجنبی کے چیرے پر دے بارا اجنبی سکی مجرفے لگامر چیس اس کی آ تکھوں میں جا چکی تعیں وہ چیخنے لگا اور پھر ہما کا دل دھڑ <u>کنے لگا کو ئی تعلق</u> مکوئی رشتداندرونی تھا۔جس نے اسے جکر لیا۔ ہمانے یانی كا كلاس الفاكراجني كو پكرايا تاكه اجنى يانى سے اپنا منه دعوك ايساكرن ساجني كامندصاف موكيا اجنبی عصه میں تھا محراس نے کوئی بات نہ كى - بكك شكرىياداكرتا بواچتابنا-"کیا ضرورت تھی اس کے چیرے برسالن انڈیلنے کی ..... 'وہ پوچھر ہی تھی۔ " كوئى تهاري طرف اس طرح ديھے مجھے 

کے ہاعث عروج برتک جا پہنچا۔ العدال كاكاكون ال طاط مطاحی عمرے اس حصے میں جوسرف وعائيں وينے کے لئے تھے والدين تو بچين ميں چل دیجے۔ ایک خوف ٹاک کارجادیے میں دونوں چل ہے۔ مگروہ نج لکلا ..... وہ آج بھی اس خوف ٹاک حادثے کی دھند لی ما دول کور ہوا سند کرتا تو بے اختیار كليجه منه كوآ جاتاب اسے احساس ہوتا جیسے ایک اور دجود تھا جواس کے ساتھ زندہ بچاتھا کون تھا نخھا وجود؟ چند ماہ کامعصوم وجود، كون تفاده؟ اس كى بهن مضى ي\_ ''حا جا جی ....اس حادثے میں ہم کتنے لوگ " حارلوگ .... مان بات تم اور تمهاری جمن .... جمهاري مهن چندماه كي هي بميس حادث دالي جكه يرني بين محي -ال كالمنجم يه نه جلا ..... برجكه وهوندًا ، مرنجانے کون لے گیا اسے۔' چاچانے بتایا۔ " پيت<sup>نېي</sup>ن کس حال ميں ہوگی ميري بهن..... زنده بھی ہوگی بامرحی ہوگے۔" نہیں مگر .....میرا ول کہتا ہے کہ دہ زندہ ہوگی وہ مجھے بلاتی ہے پیا جیا۔....میرادل کہتا ہدہ میرے آس یاس بی ہے۔ مرکبے بیجانوں گا؟" . " عا عاجی ۔ کوئی نشانی تو ہوگی ..... پلیز! میری مدد کریں۔ "میں نے اس کو ڈھونڈ ناہے۔ "مال ایک نشانی ہے۔اس کی گردن ہر دائیں اور ہائیں یاس یاس دو کالے تل تھے۔'' میں ڈھونڈول گا اسے ..... ہر جگہ ڈھونڈ ول گا كہيں تو ہے گئے '' اس كااراد ه دافعي پخته تھا۔ چٹانوں جبیبامضبوط۔ ☆.....☆ السے وہ دن یادآ رہاتھا جب ہوتل میں تمبیم اس کے ساھ ڈ زکررہی تھی۔ "شادی کے بعدتی مون منانے کہاں لے

مر ربس سرمام ہے۔'' برداشت ایس بورای ۔'' مر ربس سرمام ہے۔'' برداشت ایس بورای ۔''

برداشت ہیں ہورہی ۔"

در اشت ہیں ہورہی ۔"

در محمل ہے ہم ابھی چلتے ہیں اور در کیستے ہیں کیا افعی تم محمل کہدرہے ہو۔"

واقعی تم محمل کہدرہے ہو۔"

عادل مراد کا غصہ سے براحال تھا۔ اس اجنبی کا نام ہتہ اسے وزیڈنگ کارڈ سے

حاصل ہوگما تھا۔

اس کے جذباتی دماغ نے ایک خوف ناک فیصلہ کرلیا تھا اسکارخ رافع کے گھر کی جانب تھا ایک جوش تھا ، مخصہ تھا جو کسی صورت نارل ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔
اس کی ہائیک رافع ہاؤس کے سامنے تھی ۔۔۔۔ای وقت ایک کاررافع ہاؤس سے باہرنگی اس کی نظروں نے دکھے لیا تھا کہ رافع اورا یک بزرگ آدی کا رہیں تھے۔

اس نے تعاقب شروع کردیا۔ اس نے مخاط طریقے سے تعاقب کیا گاڑی مختلف سراکوں سے ہوتی ہوئی ہوئی ہائیسم کے گھر کی جانب چل دی ۔۔۔۔۔اور چراس کے وہاغ کی میں واخل وہاغ کی میں مختلف کروی اور پیدل چل ہوئی تھی۔ موثری تھی اس نے بائیک ساٹھ پر کھڑی کروی اور پیدل چل ہوئے۔ موثری میں واخل ہو گئے تھے۔

''آخریہ میں ہوکیارہا ہے۔؟''اس نے سوجا۔ '' کیوں ہاا ہے دھو کہ دے رہی ہے؟ آج صبح بھی ہانے اس اجنبی کی سائیڈ لیتھی وہ کیوں ایسا کررہی تھی؟ادراب وہ اس کے گھر آگئے تھے۔

ایک فک اس کے وہاغ میں تھبرگیاتھا جس نے اپنا فکنجہ مضبوط سے مضبوط ترکرلیاتھا اس نے اپنی جیب میں ایک بھاری چیز کو چیک کیا اور بناسو ہے ایک غلط نصلے پر بہنے گیا۔

☆.....☆.....☆

دونوں فیملیز کے درمیان خوشی کا ایک رنگ آگرگزرگیا.....دافع نے تمام کہانی سنائی۔اس کے پچا نے بھی قصہ گوش گزار کیا۔ تو بوڑھی بھی بول پڑی۔ شی کھیتوں ٹیس کام کررہی تھی کہ زور دار دھا کے کی آواز سنائی دی اور ساتھ سے بچی جو بالکل سفی اور ناسچے کی آواز سنائی دی اور ساتھ سے بچی جو بالکل سفی اور ناسچے

ar Digest 185 December 2014

چوئے میرے سامنے ....میرے بس سے باہر ہے۔''
د' نحیک ہے .....گراس طرح کا ظالماند رویہ
اپنانا بھی تو گناہ ہے یہاں ہزاروں لوگ بیٹے ایل
اگر کوئی ایک اس طرح کارویہ برت رہا ہے تو کوئی ندکوئی
وجہ تو ہوگی ۔''

۔ پیتنہیں کیوں اس اجنبی کے حق میں وہ بول رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔

دویش میں تمہاری سوج سے متفق نہیں ہا۔ اس نے تم سے بدتمیزی کی میں نے جواب دیا۔ اب دہ آئندہ کمی کواس طرح تک نہیں کرےگا۔''

وونوں کا موقف ٹھیک تھا ممرحقیقت سے ناواقف ۔۔۔۔۔ ای لیے عادل نے نیچے جھک کر ایک وزین کا مین کا دائن کا دائن کا دائن کا دائن میں کا کا تھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے رافع گھراآیا تو چیرہ مجڑا ہواتھا چا چانے پریشانی ارجہا

" فيريت تو ہے بيا ..... بيد كيا ہوا؟ سارا چېره

'' لیے ہیں جا جا جی .... بس ایسے ہی .... ایک ن

''کون کا گذیوز .....؟' وا جانے پوچھا۔ ''آج میں نے ایک لڑی کودیکھا جس کے گرون کے دونوں سائیڈ پاس پاس تل تھے۔جس طرح آپ نے بتایا تھا۔ مجھے بقین ہے کہ وہی میری بہن ہے۔اوراس کا گھر بھی میں نے و کھولیا ہے پھراس نے سارا واقعہ بتایا۔ اور سے بھی بتایا کہ اس نے بعد میں اپی گاڑی میں اس لڑکی کا تعاقب کر کے گھر بھی دیکھ لیا۔ ''' رم م میں جھی خد میں گار کے گھر بھی دیکھ لیا۔

"وری گذ .....اچھی خبر ہے۔ گراس کڑے نے تمہارا تمہارے اوپر سالن گرائے ٹھیک نہیں کیا لگتاہے ویسے تمہارا انداز ٹھیک نہیں ہوگا۔ شایداس لئے اس نے ایسا کیا ہو۔" "مواچا چی ..... مجھے چھوڑیں ...... آپ میر بے

عاجا بی است بھے چور یں ۔۔۔۔ پرے ماتھ ابھی چیس کی جدائی

كب سے چل رہا ہے يہ چكر ..... كيول مجھے وهوكم ديا\_؟"وهومارُ في لكا-ها کی حالت قابل رحم تھی پھروہ چیخ پڑی ''خدا كے لئے ایك مقدى رفتے كوداغدارمت كرو .... ميرا بِعَالَى تَعَا- بِهِم بَعِينِ مِيل كَلُو عَلِيمَ مِنْهِ عَلَيْ "افسوس تهمیں مرنا ہوگا .... تم میرے قابل نہیں رى ..... يهليتم مرو ..... پهريس خود كو مارلون گا- "اس نے ٹر میرد بادیا۔ ہاتمبسم کی تبسم اجر می صرف غلط نبی کی بنیاد براس نے سے کا گلہ گھون دیا۔ اس نے پیتول کھٹی بررکھا اور ٹر میردبادیا۔ مرتست كەكولىنەنكى-

☆.....☆.....☆ پولیس اے پڑکر لے می مرجرت انگیز طور بروہ رہا کردیا گیاسب کھھاس کے خلاف تھا ایک بمجى ثيوت بذملاب

وه بولیس کی سزائے تو ج کیا تکر پھراؤیت تاک اورنا تابل برواشت عذاب سلسل سے دوجار ہوگیا۔ دن کا چین اوررات کا سکون اس سے جاتا رہاوہ بے سکونی کے دلدل میں دمنس کر ماہی ہے آب ہوگیا ۔وہ برروز ایک خواب دیکھیا، معزا، دوڑنا ایک دہشت **نا**ک مان،ایک خوف ناک آگ جواس کے بیچھے کی ہوتی تمي وه بخاك ربابوتا بحرايك جكدرك جاتابارش موتي اور پھراسے كم جنورى 1994 ولكھا نظرة تااورساتھ ہى ای کے نام کا گتر کھا نظر آتا۔ وہ تاریخ کم جنوری ہی مھی کہای روزاس نے رافع کوموت سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ آرام وسکون کے لئے ترسے لگا ،ول کی دھڑکن بھی رکتی محسوس ہوتی تو بھی بے قابو کرجاتی م باس كى شدت بو ه جاتى اور كلے ميں كانے سے جينے لكت تو غناغث بورا كاس جرها جانا مر جرچند لمح بعدد ہی اِنقل چھل حالت ہوجاتی ۔اس کی زندگی عذاب بن کی تھی جہال ذرا آ نکھ لگتی تورہ رات کے ملکھے اندهرے میں بھاک رہا ہوتا اس کی رفقار اتنی تیز ہوتی

محمی میری گود میں آ مری میری گود وریان تھی خدانے مجمولی مجروی تھی میں نے بعد میں دیکھا کہ ساتھ ہی ایک كاركا حادثه موايز اتفا بجھے كچى تجھے نہ آيا مگر پھر جسے مجھے خوى ل كل - مات سامة كلي كلي -

اس کے دونوں سائیڈ کرون پریاس یاس دونل ہے۔ دانع کواپل بہن کا کئی تھی یہ بہت بردی خوشی تھی۔ مجراس نے بتایا کہ وہ ایم بی اے کررس ہے۔ رافع نے آج منے دالے واقعہ کو بتایا۔معالٰ بھی ماتلی۔

☆.....☆ وہ لوگ کانی دہر تک گھرکے اندور ہے....ادھر عاول پيغل ہاتھ ميں لئے گھڑا تھا.....تعجي وہ لوگ نظرة عدد عاول نے پیول برای مرفت مضبوط کرلی ..... پھرایک خیال کے تحت اس نے پینل میں سامکسنر لگاویا تا که کولی کی آواز دور تک نه جائے۔

محلی سنسان تھی مبح کاوقت موت جیسی خاموثی جیسے ہی وہ لوگ سامنے آئے اس نے ٹریگرو بادیا ایک الکی می ولخراش چیخ برآ مد موئی کولی عین سینے برالی اوررافع بے جان بوكر نيج كر كيا۔

ایما کرنے کے بعدا سے بائک اسارٹ کی اور باسل المعميا ال كاعمه المجي تك عردج برتها ليكن اس نے فیلہ کیا کہ ہا کوجھی ضرور مزہ چھکائے گا۔

اللی شام وہ ہائے گھر میں تھا۔۔۔۔اس کا غصہ الجمي تك عروج يرقفا

" كول كيا ہے بيرسب؟ كون لوگ سے وہ جوتمهارے کھرآئے تھے؟ کب ہے ہے چکر؟" "مم كيا بكواس كررب،و؟ كون لوك آئ تق سال؟ "وه بخي ويخري كي \_ اس كاما تقاشمنكا\_

''بھائی تھاوہ میرا ..... مار دیا کسی نے اسے ..... کل بی مجھے دو ملااور کل بی مارا گیا۔" عاول کومزید عمه آعمیا صرف مک ک بنیادیر ....اس نے ہما کھیٹردے مارا۔ "جھوٹ بولتی ہو،تم ایک دوسرے کوجائے ہو۔

كه پوراجم سينے من شرابور موجاتا اور پر بر براكراس WWW.PAKSOCIETY.COMDar Digest 186 December 2014

كي آ كله كل جاتى اس برارزه طارى موتا، اس كاسانس وهوننی کی طرح جل رہا ہوتا ، پھر جیسے اس کے سامنے جا آن کھڑی ہوتی اسے ہاکی مسکراہٹ یاوآتی ہیجے کہتے اورساتھ بتائے وقت نے اسے وردناک عذاب سے ووجاركرد بإتفاء

ایک مج جب وہ جاگاتو اس کے ساتھ ایک عجیب واقعه موا وه شاور لے رہاتھا کہ یانی ختم موگیا تووہ تولیہ کے کر ہاہر نکلنے لگا کہ اسے لگا جیسے گری بر ھربی ہے جس بڑھتی تھی اس نے وروازے سے باہر نکلنا جایا مروروازہ جیسے باہرے لاک کردیا گیا ہوادھ گری کی حدت من نا قائل برواشت اضا فد بوكيا \_

عجیب وغریب کیفیت همی اس کی ..... بورا داش روم بھٹی کی طرح دیک رہاتھا اے اپنا سائس رکتا ہوا محسوس موا اور پھر جیسے وروازہ خود بخود کھای چلاميا وہ ہمت پیدا کرکے ماہر نکل آیا اور کھ سانس بحال ہوا توزندگي ايني ساكلي \_

بل بل کے کرب واذیت سے ووجار حالات كيخت اس كي وبن حالت بدلنے في هي-وہ راتوں کوجامنے لگا مگر نیند چربھی اے

آ وبوچتی اور پھروہ خواب کی وادی میں پہنے جاتا۔

اس رات بھی ایا ہوا۔ مر پھر جب اس نے م تحصين كھوليس تو وہ واقعی ایک صحرا میں تھا۔سورج طلوع موچاتھا۔ مروہ صحرا میں کیسے پہنچا؟ اس نے وہاغ ير بهت زورد الأمرحقيقت كونه جان سكا مجردن يرصف لگا اے بھوک، پیاس محسوس ہونے کی وہ جران ویریشان صحرامیں بھلکنے نگا دھوپ بہت تیزیقی تمازت بڑھتی چلی جاربي تمي اسے اب اپنا و ماغ ابليا اورجسم حليا موامحسوس هوا.....وه دوژر ما تقا حقیقت میں محرنبیں کوئی سامیہ نہ آبادی .... ! پراچا ک اے اسے میجے ایک خوف ناك اور وہشت تاك سانپ كى پھنكارسناني وي-

وہ مزید تیز بھا گئے لگا .... بالکل ویے جیسے خواب میں بھامتا تھا چر بھامتے بھامتے اجا ک اس مے و ماغ میں آج کی تاریخ محوضے تھی۔ آج کم جنوری

1994 والله والى تاريخ حمل ون اس في رافع کوہارڈ الاتھا اور جوخواب میں اسے وہی تاریخ نظر آتی تقى \_ آج ويى تاريخ تقى \_ بھامتے بھامتے وہ تھك كر چور موكميا تها، اس كى ناتكون بين سكت باتى ندهى وه لؤكفر ايااوردهب سيحر حميار

اب سانب كادورد ورتك نام ونشان ندتها ـ بارش ہونے گئی تھی۔اتی گری میں بارش اے رحمت لكي موسم خوش كوار مو چلاتھا۔

وہ اٹھا بھا کا اور پھراوندھے منہ کریٹراجب اس نے م كهيس كھوليں تو سامنے وہی گڑھا تھا قبرنما .....خوف ناک .... يه كارت بوع خوف ناك كالے سانيون سے بحرا مواتها \_ پھروہ كر هاخود بخو وكبرابونے لگاببت زيادہ كبرا.... مجرائے سی کی موجودگی کا احساس ہوااور آ دازسفائی دی۔ "افسوس ....صدافسوس تم في ناحق بي مناه لوگوں کو مارڈ الا تم نے سچائی جانے بغیر ججھے مارڈ الا۔ پھرسچائی جاننے کے باوجود میری جہن کوبھی مارڈ الا۔ وه آج ہی کی تاریخ تھی ناں ..... بہت جی لیاتم نے اب مرو ..... بیر محرائ تہارا مدفن ہے گا۔' وہ رافع

" مجھے معاف کردو ..... مجھے نہیں مرتا ..... میں غلطی برتھا پلیز! جھےمت مارو'' عاول گر گڑانے لگا۔ ورمیں کیوں ماروں کا تمہیں بلکہ تم خود مارو مے اسيخ آب كو .... " سانب كى بيه كار دوباره سنائي دى تواس يرارزه طاري موكيا اورسي اندروني وروناك تكليف كي وجه ے وہ چینے لگا اوراس جگہ تیزی ہے لوٹے لگا مجروہ تیزی ہے اٹھا قدم آ مے برھانا جایا کہ اجا تک گڑھے کے اندرجا گرا پھر کسی غیبی قوت نے گڑھے کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کردی ..... اور پھرد مکھتے ہی و مکھتے ریت برابر موكئ عادل مراواييز انجام كوجا يهنجا البيتهاس حكه ريت يرايك كتبه كعدا جوا نظراً يا- "عادل مراد ولد مراوعلى ..... تاريخ وفات كم جنوري 1994م

WWW.PAKSOCIETY Dam Digest 187 December 2014

کی آواز تھی۔

قطنمر:15

چاہت خلوص اور محبت سے سرشار دلوں کی انسٹ داستان جو که پڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال سے کی که دل کے ہاتھوں مجبور اپنی خواهش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے هوئے بھی خوشی محسوس کرتے هیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نھیں کرتے۔ یہ حقیقت کھانی میں پوشیدہ ھے.

پیدنیار ہے ندر ہے لیکن کہانی محبت کی زندہ رہے گی-انہی الفاظ کوا عاطہ کرتی دنگداز کہانی

معنیت نه حانے تنی وریک اس برمسلط رہی تھی۔ جب تک اس کی حالت دوبارہ رہی تو اس کے ذہن ا میں بہلا خیال بدکوندا بن کے ایکا کہ جل کماری کو کیوں نہ این سامنے طلب کرے۔

وہ سکیت سے کوئی مشورہ بیں لےسکتا تھا۔ ماضی کے تجربات يرذ بن وورايا تواس كاوامنا باتصآب، ي آب ال کے گلے میں لکے ہوئے ملہ رہنے گیا جس کے بے شار جوہرادر امراراس برآ شکارا ہو چکے تھے۔اس نے دھڑ کتے ول سے اور کا نینے ہاتھوں سے وہ منکہ مجھے سے اتار ااور اسے اینے زندان کی تیرہ و تار دلواروں پر دھیمے دھیمے ضربیں لگانے لگا۔اے بورایقین تھا کان چوٹوں سے بورے جل منڈل میں ایک بھونیال آجائے گا۔ اور جل کماری حوال باختدادرمراسمكى ساس كياس تينيكى-

اساميمل كاآغاز لحظهر مين نبيس مواتفا كهايك يرمول دهاكا مواتواس نے آكسيں بندكرليں سكيت كى گئی سریکی چینیں گونجیں اور اس دوران جل کماری کی قہر ہاز آ دازاں کے کانوں سے مکرائی۔

اس نے چندساعتوں کے بعد آ تکھیں کھولیں تو اس کے ارد گرداب اس تاریک قیدخانے کی دیوارین ہیں تھیں بلکہ وہ ایک سنگلاخ میدان میں جل کماری کے دو ہدوموجود

تھا۔اس کے قریب ہی شکیت تھٹنوں میں ہمر دیئے بیٹھی محى - اس كاچيره يوري طرح حيب كيا تفا ..... برطرف جل منڈل کی وی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو عناهوال كي اس تيره وتاراورزېر آ ب سرز مين سكون كا واجد ذریعی میساس کے آپ یاس فضا میں وهندلاتی ہوئی كبرك ملك ملك مغو ل بلحرے ہوئے تھے جنہيں ديكھ نے بول محسوس مونا تھا جیسے زندان کے درد بام اس دھو کیں

"مرجائی ....! کیوں اس دِهُرتی کے باسیوں کوشک کرتا اورستاتا ہے۔" جل کماری ای کے سامنے شعلہ جوالہ بنی ہوئی کھڑی تھی اوراس کے الفاظ میں آ گ کے شعلول کی لیک نمایاں تھی۔ وہ حیوان کی می حالت میں شایداس کے آئی تھی کہ آکاش شایدندان میں تھبراکے اس كے سامنے تحضے فيك دينا جا ہتا ہو۔ اور وہ اس كے يونون من كريز عا

جب جل کماری نے دیکھا اور محسوس کیا کہاس کے حسن کا جادوآ کاش پر کوئی اثر نہیں کررہی ہیں تو اس نے خشونت بحرے لہج میں کہنا شروع کیا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ تھے اب بھی اپی شکتی بر محمنالہ

ہے .... یاور کھ! اگن ناگ کا وچن تو خورتو ڈرچکا ہے اور اب

WWW.PAKSOCIETY.Compest 188 December 2014

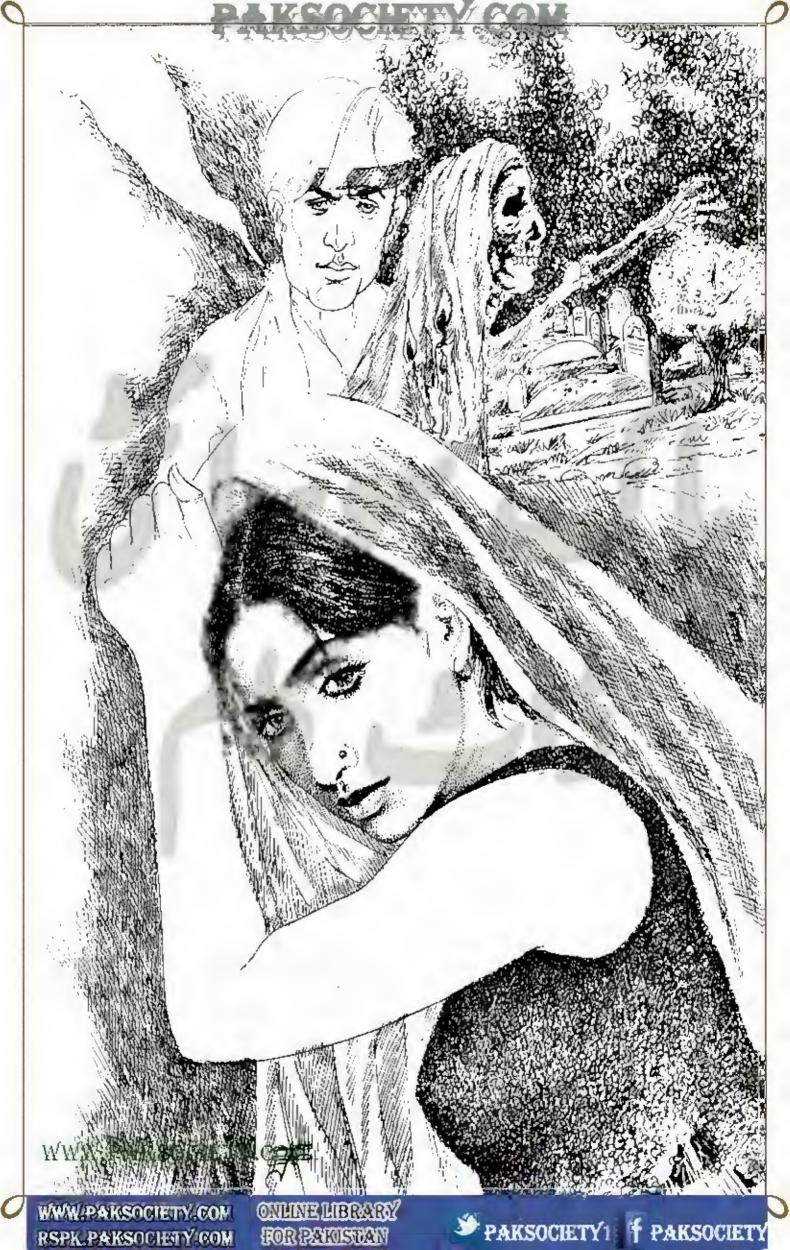

توميرے قابويس ب سيمن ديجو كي كه تيري سيتي امرنا دانی کامنکہ کب تک تیرے کام آتا ہے ۔۔۔۔ ایرے سیوک جلدی اس کا آیا ہے بھی ڈھونڈ لیں کے ....!

"الربيهات عوتوجمي ميري ات كان كول ك ن كى مى جل مندل مى آزادر بنا جا بنا بول .... الجى تويس في زين ربكى چوك لكائى بيسداكراس بارتونے مجھے تیدکر سے مجبور کرنے کی کوشش کی تو میں منک کی وہ چوشم انگاؤں گا کہ جل منڈل کے درود ہوارٹرزائھیں مے اس طرح جس طرح زارلہ آتا ہے اور پھر تجھ سمیت يهال كے باى بہرے موجاكيں مے-" آكاش نے برا مضبوط ليح مل كبار

"بہرے ہوجائیں کے۔" وہ چڑانے دالے لیج میں اس سے الفاظ وہرا کے قبضہ مار کے ہلی۔ اسفے ہالک ....! ہارے جل ناگر جنم جنم کے بہرے ہوتے بی ..... ہم کانوں سے نہیں سنتے .... ہمارے بدن کی ہوا .... اہروں کی حال سے سارا حال سمجھا وی ہے .... سننے کی شکتی تو بس پرانے نام کوں کو بی ملتی ہے .... ' بیا کہدکر وہ آکاش کی طرف بروھی۔''اس کلمونی کوتو میں مہالہ لے جا ے سی و بوجیسے بھالو کے محت میں تھینکوں کی ۔ وہاں اسےانے جون کامزا آئے گا۔"

ریجھ کے بھٹ کانام آتے تی دہ چونک بڑا۔اس کے ذہن میں بے *عدم*اختہ دو کہانیاں سرابھارنے لگیں جو پیالہ كى ترائيون من لينے والون من مشہور تھين ..... ديوجسے ویل ڈول والے ربیجھ بڑی حالاک سےان قبائلیوں کی خوب صورت نو جوان ادر سبك اندام لژكيوں عورتوں كوا شا كان بعث من لے جاتے تھے۔ كرائے كانے دار مخت زبان سے جان جا ان کے بیروں کے مگوے صاف کردیے تھے۔ یہاں تک کہان کے گوشت کی باریک اور حساس جھلیوں کے نیجے بڈیاں چیکے لئی تھیں۔ جل کماری دومرے لیے صنعل ی ہوکرسکیت ک طرف سی بری نیت سے برهی تو آکاش جراغ یا ہو

"تو ایک بدکار ..... پالی اور بدچکن نامن ہے اور

تيرے مقالم ميں تك بت معموم ب ... ميں فيم قیت براس کے قریب مائے ندووں کا اور ند میمول ک طرح ملخ دول كا-"

آكاش في اس كى بانهد بكر كاس تدرزور يمن مجمورُ دیا که ده ایناتو از ن قائم ندر کھ کی \_ زمین برگرگئ \_ "مث جا .... عل كمارى بكل كى ى سرعت \_ کھڑی ہوگی۔ پھراس نے فضامیں ہاتھ ملا کے حلق سے ایک عجیب آواز لکالی صرف ایک بل بین اس ک اردگرو ان گنت مو فے موفے سیاہ بھونروں کی بوجیماڑ ہوگئی۔وہ عنیض وغضب کے عالم میں اس کے ارد مرد بھن بھنانے لکے سنگیت دوان بے تھم آازیں سنتے بی سہم کے پیمی اوراس کے سینے سے آسمی اور بے ہوش ہوگئی۔

آ كاش بهي اس ناكهاني افراد ي فوري طور يرمراسيم ہو گیا۔لیکن جب ان اذیت ناک بھوٹروں نے چندائج کے فاصلے بردائرہ منالیا تو اے تدرے کی ہوئی کدوہ سکہ کے ہاعث اس رحملہ کرنے کی جرأت بیں کردہے۔

جل کاری اس کے سامنے استہزائیدانداز سے تعقیم لگاتی ہوئی گھورنے گی۔

"من "" كاش في ترفي لهج من كها-"من نے اب تک بھے مرکوئی وار نہی کیا ہے .... تو مجھے کسی حملہ ہے مجورنه كر ..... اگرتونے اپنے ان مهلك سيوكوں كومير سارد مردے بیں ہٹایاتو میرے انقام سے نیج نہ سکے ک؟'' "میں بھی یبی جا ہتی ہوں کہ تواہے ارمان بورے

كرفي اور من خوش موجاؤل -"جل كماري معنى خيز انداز سے بولی۔اس کے پیاسے ہونٹ اورمستی مجری آ تکھیں

اسے جان دعوت دینے لگے۔

آ کاش مجھ کیا کہ جل کاری نے اسے ورغلانے کے لئے حال جلی ہے۔ وہ حامق ہے کہا سے اپنا اسر بنا کے شكيت سے دور كرد ہے .... ليكن اس نے اپنے اعصاب یر قابو یانے کی کوشش کرتے ہوئے بے ہوش عکیت کو بائیں ہاتھ برسنجالا۔ مرخود سے جھک کرز من برے منكروغيره كى چنگى امحانى جائى كىن جونى اس كےداہے ہاتھ کی الگلیاں زمین ہے گرائیں تو جل کماری نے زمر سے W.PAKSOCIETY COM\_

Digest 190 December 2014

بعضائیس تھا۔اے کتیا کہ کے اسے ذکیل کیا اوراس ک اہانت کی تھی۔اس نے اپنا جادوخوب چلایا تھا تا کہ آگاش بھر ہے اس کے ہاتھوں کھلوتا بن جائے اور سکیت کو سسک سسک کے مرنے دے۔

وہ جل کماری کی آ واز کی ست کا اندازہ کر کے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ شکیت کا بے حس وحرکت بدن اس کی گود میں جھول رہا تھا۔ بھوز دن کاغول اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑھنے دگا تھا۔

''تیری ہوشیاری .....تیری جالا کی .....اور شاطرانہ جال تیرے ہوشیاری ..... تیری جالا کی .....اور شاطرانہ جال تیر جال تیرے کمی کام کی نہیں ..... بیں تجھے ہاگل کتا کرکے رہوں گی .....''اس مرتبہ جل کماری نے اپنی آ واز کسی اور ست سے کہی تھی۔

"سسات میں جو مل اسال اوقات میں رہ اس اوقات میں رہ است کیوں بھول رہ ہے کہ میں نے مجھے ہر طرح سے پایال کیا اور مجھے ذکیل وخوار کرکے تیری عزت، وقار اور حاکمیت رہنے ہیں دی سستیری اوقات کیاری ہوتے ہوئے بھی تو ایک طوائف سے بھی بدتر رہی۔''

ان نے اپنی بات پوری نہیں کاتھی کہ ایک عجیب اور
سنسی خرفتم کا واقعہ رونما ہوا .....اس کی تو تع کے برمس
بھوزوں کے غول بھن بھناتے ہوئے اس سے خاصی وور
آپ بی آپ چلے گئے۔ جسے وہ اس اچا تک اور غیر متو تع
واقعہ سے جرت زوہ رہ گیا .....وہ سوچ بی رہاتھا کہ عقب
سے کی نے اس برحملہ کردیا۔

حمله آورکوئی عورت تھی۔ وہ اس حملہ سے اپنا تواز ن
برقر ار مذر کا سکا اور ہے جوش شکست کوسنجال ندسکا۔
بیحملہ آورکوئی اور عورت نہ تھی .....جل کماری تھی جس
نے غائبانہ انداز سے حملہ کیا تھا تا کہ جسمائی زور آز مائی
سے وہ شکست کواس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکال لے۔
وہ اس بات سے جل بھن رہی تھی کہ شکست اس کی کو د میں
جواور وہ اسے سہارا دیئے ہوئے ہے ..... وہ شکست کی جہ اور وہ اسے سہارا دیئے ہوئے جہ بسوس کیا کہ اب
حجادر وہ اسے سہارا دیئے ہوئے جہ بسوس کیا کہ اب
حجادر کا جو بالکل بدل مختاور وہ اس سے متنفر ساہو گیا
آگان کے توریالکل بدل مختاور وہ اس سے متنفر ساہو گیا

قبقهد لگایا آکاش کی زبان مغلظات بھی جلی گئا۔ چند ساعتوں پیشتر آکاش نے خودکو پکی زمین پر کھٹرا ہوایا ہے الیکن جیسے ہی اس نے زمین کوچھوا تو وہ سنگلاخ بقر کی طرح صاف اور چیکی گئی۔ اس کئے اسے مطلوب چنگی میسر ندا سکی۔

" بیں تھ پر اور تیرے بدن اور تیری آغوش پر تھوکتا ہوں گتیا .....!" کاش نے تقارت بھرے لیج بیں کیا۔ "تو مجھے پھر ذلیل کررہا ہے .....میرے حسن کی تو بین کررہا ہے؟"

رین درہ ہے۔ جل کماری نے غضب ناک ہو کے کوئی منتر پڑھ کے ان سیاہ مجبوز دل پر مجبو تک ماری۔

وہ ڈوف ٹاک سیاہ جورے آگائی برٹوٹ بڑنے کے الکے کو تدابن کے لیکے لیکن اس کے بدن سے حض چندائی کے دانسیاہ جوم در جوم چکرانے گئے۔ان سیاہ جونرول کو دکھے کے جو بہت بڑے بڑے تھے۔ان کی جمامت چکا دڑوں کے برابر جسی۔اس نے اپنی زندگی میں جسی اسے بڑا کا در ول کے برابر جسی۔اس نے اپنی زندگی میں جسی اسے بڑے سیاہ بونے بیس دیکھے تھے۔ان کا جم غفیرتی چاور بن گیا تھا۔اس نے بیس دیکھے تھے۔ان کا جم غفیرتی چاور بن گیا تھا۔اس نے بیس کی وحشت ہونے لگی تھی۔اس نے اس نے اپنی ایک اس کی کوشش کی کوشش کی کیکشش کی کیکشش کی کوشش کی کیکشش کی کیکشش کی کوشش کی کیکشش کی کوشش کی کیکشش کی کیکشش کی کوشش کی کوشش

ایک نے بھی حمائیں کیا۔ وہ قدر بدورر ہے تھے۔
'' میں جانتی ہوں کہ منٹے کے کارن سے تیرے شریر کو
نوج نہ کیں جے ۔۔۔۔۔لیکن یہ بھونر نے گھنٹوں کیا دنوں تک
بھی اس طرح بچھ پر حملہ آ ور ہوتے رہیں گے۔۔۔۔۔۔ تو کب
تک ان سے بچتار ہے گا؟' وہ استہزائیہ لیجے میں بولی۔
جل کماری اس کی نظروں سے اوجھل کی ہوگی تھی۔
کیوں کہ وہ اس کے حسن کی کرشمہ سازیوں کے جال میں

Dar Digest 191 December 2014

میں مختلف متوں سے مودار ہو گان برحملہ آور ہو گئے۔ انہیں نگلنے گئے جیسے بردی مجھل جھوٹی مجھلیوں کونگل جاتی ہے۔ ان ہزاروں سیاہ بھوروں سے ایسا لگتا تھا کہ سیاہ دیواریں کھڑی ہوں ....سیاہ بادلوں نے حسار میں لیا ہوا ہواب فضاان سے صاف ہو چکی تھی۔

آکاش نے عکیت کی طرف دیکھا جو ہے حال ی
زمین پر بے تر بیمی سے پڑی ہری طرح جی رائ تھی۔ ابھی
بھی سچھ بھوزے اس کے مرمریں بدن سے جو تک کی
طرح چیٹے ہوئے تھے اور اسے بہتا باندا ٹھا کے گود میں
لے لیا۔ اس کے بدن سے مگیت کا جسم مس کرتے ہی وہ
بھوزے اڑ گئے۔ ان کے اڑتے ہی ان پڑسرٹ پر ندب

جھیٹ پڑے۔
اس وقت سکیت کی حالت الی ابتر تھی کہ اس کا مارا چہرہ اور بدن سوح چکا تھا۔ دہ بے جان آئیسیں موند نے موری کی رہی۔ وہ اسے کود میں لئے زمین پر بیٹھا اور بالوں کوسہلا تا اور زخموں میں رہتے لہوکو صاف کرتار ہا۔ مجروہ زخموں کے ٹیسوں کی تاب نہ لاکے بوش ہوگئی۔

مجراس نے گردو پیش کا جائزہ لیا تو جل کماری کودرد کی شدت سے تڑ ہے پایا۔

آگاش کاجل گاری پردار نا قابل برداشت تھا۔اس
کے پاس آٹھ دی موٹے موٹے اور بدوشع جل ناگ بے
چینی سے ادھر ادھر جمع شے ۔۔۔۔۔اب آسان پر آیک بھی
بھونراد کھائی ند دیتا تھا۔ مرخ پرندوں کے فول آئیس چیت
کرکے ایک سمت تیزی سے اس طرح جاری تھیں جیسے
بھونروں کے بوجا پاٹ سے ان کا پیٹ نہیں بھرا ہوا۔
آگاش کو جل کماری کی ند تو کوئی پرواتھی اور نہ
فکر۔۔۔۔؟ اس وقت آگاش کو اس بات کا احساس نہیں تھا
گرایک انسان کے ہاتھوں جل کماری کی ہلاکت کے نمائے

کس قدر ہول ناک اور لرزہ خیز ٹابت ہوسکتے ہیں؟ اسے سنگیت کی فکر اور پریشانی تھی۔ وہ قیمی اور پراسرار منکے کوسکیت گلائی اور ورم آلود بدن پرآ ہستا ہت پھیرنے لگا۔اس کے بدن کے جس جھے سے وہ منکہ س ہے۔ دوشیت کی جگہیں کے تی۔ ووسرے کمی جن کماری کی زبان سے بجیب وغریب اور نا قابل ہم کلمات نکلنے کئے تھے۔ اس کے لیجے میں بلا کی تیزی و تدی ناام ہوری تھی ۔۔۔۔۔ آ کاش اس بات کی کوشش اور جدو جہد کرنے لگا تھا کہ شکیت اس کی دسترس کے نکل نہ بائے ۔۔۔۔۔ ورنہ پھروہ ہاتھ ملکارہ جائے گا۔ اور جن کماری اے نا قابل برداشت ایذ اسمیں دے گی۔

آکاش نے ایوی کی حالت میں سوچا کہ اسے حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں بلکہ فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے۔ پھراسے چند لیحوں کے بعد مہلت مل گئا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے اپنا گھٹنا جل کماری کے ناف کے نیچو ہے بارا۔ جل کماری کی چیج بردی دل خراش تھی اوروہ سے پوری دل خراش تھی اوروہ کی گئر کے کمی زخمی پر ندے کی ماند ترکیب کی ۔ اس کا چبرہ اوریت سے سیاہ پوتا چلا گیا۔ وہ چند ساعتوں تک جل اوریت کی میں پر ایک اور اپنا پیل کماری کی یہ کیفیت و کھٹا رہا تھا۔ لیکن اتنی دیر میں پھر بھوزوں کے وہ ہارہ تھیرلیا اور فضائنگیت کی ہے بھوزوں سے لرزائشی۔

معااے مظلوم اڑک کا خیال آیا۔ جل کماری پرتشدد آمیز دار کرتے ہوئے شکیت اس کے ماتھوں سے تھسل کے زمین پر گرمی تھی اور پھر سیاہ بھونروں نے شکیت کے کول بے بردہ بدن کونشانہ بنالیا تھا۔

دفعتا آ کاش کی نگاہ قدموں پر پڑی۔ اب دہ سخت
زمین مٹی آ لود تھی۔ اس کی رنگت سرخی مائل مٹی میں بدل
پکی تھی۔ اس نے بغیر کسی تاخیر سے جھک سے زمین سے
مٹی اٹھالی اور اسے منکہ سے لگا سے نصابش اچھال دی۔
مٹی کی چنگی بظاہر حقیر سی تھی ار اس کی مقدار آ ئے
میں نمک سے برابر تھی۔ آ کاش کا پھونکنا ہی بھونروں میں
ایک ایسا شور بلند ہوا جسے کوئی بم پھٹا ہو۔ اس گونج سے
بھونر سے حواس باختہ سے ہو کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے گئے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کے منتشر ہونے کے۔ جب
تمام بھونر سے تھر کی منتشر وں کی تعداد

WWW.PAKSOCIETY.Coar Digest 192 December 2014

ہوتا تھا ایں کی حالت جمرت انگیز طریقے سے معمول پر آنے گئی تھی۔ وہ عگیت کے متاثرہ بدن کے حصوں کا جائزہ لینے لگا۔

ستیت کے دانت کی سے بھنچ ہوئے تھے۔ آگاش کی بردی محنت کے بعداس کے دانتوں میں جنبش پیداہوئی اور جب اس میں اتنا خلا ہوگیا کہ دہ منکہ اتارا۔ پھر بردی ڈال سکے۔ پھراس نے ڈوری سے منکہ اتارا۔ پھر بردی احتیاط سے منکہ سکیت کے منہ میں رکھ دیا۔ جسے ہی منکہ سکیت کے منہ میں گیا اور اسے چوسا ..... چوستے ہی وہ ایک جیکئے سے ہڑ بردا کے اٹھ بیٹی اور متوش نظروں سے ایک جیکئے سے ہڑ بردا کے اٹھ بیٹی اور متوش نظروں سے اور ادھرد کھا۔ آگاش نے اسے منع کیا تھا لیکن وہ تیزی ایک جیکئے ہے ہڑ بردا کے اٹھ بیٹی اور متوش نظروں سے سے اٹھ گئی جیسے ہی وہ اٹھی اس کے علق میں پھنداسا لگ منکہ بوگلا ہے کے باعث سکیت کے گلے سے پیٹ میں انر گیا۔ اور وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ تھا ہے ہیٹ میں کھا نسے جاری تھی۔

آ کاش نے اسے جمما کے اس کے پشت پرزورزور سے تھپکیاں دیں .... سنگیت نے خود اپنے حلق میں اپنی انگلیاں ڈالیس تا کہ کی ٹیکسی طرح اسے تے ہوجائے اور منکہ ہاہر آ جائے ۔لیکن اس کی ہرکوشش بے سودر ہی۔

منکہ باہرنکالنے کی ان کوششوں کے ساتھ ساتھ آگائی کی متوشش نگاہیں بار بارزخی برندے کی طرح ترقیقی جل کماری کی طرف اٹھ جاتی تھیں کہ کہیں اسے اس غیر متوقع اوراجا بک اندوہ تاک جادثے کاعلم تونہیں ہوگیا ہوگا؟

ہورائی ہے، مدوہ کا صادعے ہا کہ میں اور اللہ کا میں اور کا کا کہ سکی طرح میں کوشش کرری تھی کہ کسی نہ سی طرح منکلہ باہر نکل آئے بھراس نے ناکام ہو کے ہتھیار ڈال و کے اور آکاش کی طرف بے لی سے و یکھا۔ اس کی آئے موں میں آنسو بھر گئے اور چہرہ تنغیر ساہوگیا۔

"سنو ..... عمری جان! آئی زبان بندر گفتا ..... جل منڈل میں کمی کو بھی اس واقعہ کاعلم مرکز برگز نہ ہونے وینا ..... جل کماری تم سے زیادہ میری بدرتین وشمن ہے .... اگراس کے علم میں بیدبات آئی کہ میں منکہ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اور اس سے محروم ہوگیا ہوں؟ تو جانتی ہو

کیاہوگا .....؟ دہ بجھے زندہ زین میں گاڑ دے گا ..... ادر بچھ پر خوف ٹاک بلاؤں کی پورش کراکے وہ تشدد اور سرائیں اورایڈ ائمی دے گی کہ میں مرتا جاہوں بھی تو مرس سکوں گا ..... "اس نے سکیت کواپنے باز دؤں میں لے کر اس طرح ہے سرکوشی کی کہ جل کماری کی نظر پڑے تو وہ سمجھے کہ بوسہ لے رہا ہے۔"

ميں سربلايا۔

"درکین تم ہر سے مجھ سے قریب رہنا ..... میں ہر بات بھولی ہوئی ہوں ..... میں ہتا نہیں سکتی سے حرکت نادانسٹی میں ہوئی جس نے میرے سنے میں خلش کا خفر اتاردیا ہے ....میرے من میں نیزوں کی چین ہورائی اتاردیا ہے ....میرے من میں نیزوں کی چین ہورائی ہے ۔ لیکن تم اس بات کا خیال رکھنا کہ کی وجہ سے کوئی فقر وہ جملہ یا بولی میری زبان سے نکل جائے .....؟" وہ روہائی ی ہوگ و۔

''اں ..... ہاں ..... ہیں تمہارے پاس ہی رہوں میں بیتم کسی بات کی چانانہ کرو۔''آ کاش نے اس کا شانہ جسس میں ایسان

تھیک کے دلاسادیا۔

اس وقت بہلی بار آکاش نے خوف و دہشت کا احساس کیا ۔۔۔۔۔اس کا ول اندر سے دیزہ دیزہ ہور ہاتھا۔
بدن پر ہلی سی کچکی چھائی جارای تھی ۔۔۔۔۔۔ہمندر میں میلوں نیج اس پر اسرار دنیا میں اپنے جانید شمنوں کے پنجوں میں بعیرے جکڑ ہوا تھا۔ اپنی واحد قوت سے اپنی ٹاوان اور جلد بازی کے سبب ہاتھ دھو بیٹھا تھا کہ ۔۔۔۔۔اگر جل کماری کواس کی اس محردی کا شبہ بھی ہوجا تا تواس وقت میری زندگی کی ساعتیں مختصر ہوجا تیں ۔۔۔۔ ان بدلے ہوئے سنسنی خیر ساعتیں مختصر ہوجا تیں ۔۔۔۔ ان بدلے ہوئے سنسنی خیر حالات میں آسجل کماری کوکسی شبراور شکوک کا موقع دیئے حالات میں آسجل کماری کوکسی شبراور شکوک کا موقع دیئے حالات میں آسجال کماری کوکسی شبراور شکوک کا موقع دیئے بغیر مصالحاند دو میا فقت بڑنے نے پر گذرہے کو بھی باپ بنانا سے کام لینا تھا۔۔۔۔۔ وقت پڑنے نے پر گذرہے کو بھی باپ بنانا

Dar Digest 193 December 2014

جس ہے اس کا بچتا اور ناممکن تھا۔ وقت کا جو تقاضا تھا اے اس يمل كرنا تعاب

آ کاش نے سرعت سے بہت سادے پہلوؤل پر سوج و بیار کی اور سکیت کا اتھ تھام کے جل کماری ک

جل كمارى الجمي تك زيين يريزى كانب راى تحى-اس کی کیفیت تڑے کی کاتھی۔اس کے تھننے کی ضرب جل کماری کے سب سے نازک صفے ر بروی تھی اور وہ نانے سے متے خون سے آلود ہور ای اللہ

وہ جل کماری کے گرد بے چینی سے کلبلائے اور ریکتے ہوئے جل ناکوں کو ایک طرف مٹاکے اس کے . ياس زين برجاميضا

وہ اس کمیں موند ہے کراہ رہی تھی۔اس کے چرے بر جواذیت تھی اس نے جل کماری کے چرے پر زردی بھر دى تقى اييا لك رباتها كدوه تكيف كى شدت برقابولمين

"جُل کماری .... میری پیاری جل کماری .... جان تمنا!"اس نے اپنا ہاتھ اس کے سردرخسار برو کھ کے محت بعرے لیے مل ایکارل

اس سے جل کماری کواپیالگا کہ جیسےوہ کوئی سندرسینا و کمچەرى ہو۔اے ایل ساعت برفتور کا احساس ہوا لیکن مہ سندرسپنانیقاندنی اعتکا نور -- آکاش کے باتھ کا اس دہ محسول کررای تھی۔ اس نے چونک کے آگھیں کھول دیں جن کی ممرائیوں میں کرب والم کے بادل تھے جوائن برچھائے ہوئے تھے۔ آگاش کویاس دیکھ کےاس كے چرے رچرت كى مرفى الجرى اور كرى موتى كى "جل کماری .... میری پیاری جل کماری....! تم زخی ہو کئیں۔"آ کاش نے اپنے کیج میں سارے جاں ك مضال مجرت موت ال كا چره اے باتھول ك بالے من مجرك ال كى بيثانى جوم لى۔ "من جاد الله على جاد الله على الله على الله على الله كرائة بوع كما-"تم بوع سنك دل مو .... طالم اور سفاک ہو .....جل منڈل کی دھرتی زیادہ دن تہارا ہوجھ

سهدنه کے کی .... تم نے میری کو کھا واڑ دی ....اب میں صدیوں کے جیوں میں بھی این کو کھسے کی حل ناگ کو جنم فدر سكون كى .... مجهر سداك كيتم في الجه كرديار" د. مجھے شاکردوجل کماری ....! میں این اس بے رحی مر بروا پشیمان موں\_وراصل غصے کی حالت میں ..... میں انے آپے میں نہیں رہ سکا تھا .... "اس کے ہونوں نے جل کماری سے لبوں کی مضاس مجرالی۔ "میں نے جب حمهين ويكها تب سے تنهارا ديواندر الم مول ..... تو نے ميري محبت اور نا قابل فراموش لمحات كفر يول اور دنول، ہفتوں کی لاج نہیں رکھی .... میں نے تمہیں مرطرت سے خوش کیا ادر این بے پناہ محبت کا یقین دلاما۔ اتمہاری ہر ہات مانی ....اس کے باوجودتم نے مجھے بلاوجہ جھینٹ جر سانے کی کوشش کی ....اس کے باوجود بھی جہمیں ابنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی اوراب اوراس وتت بھی يبي كہتا ہول كرتم سے بے بناد محبت ہے۔"

"م ..... تم في اس حرام زادي كي كارن ميري كوك مرلات اری ہے؟"اس نے شکیت کی طرف نفرت بحری نظرول سے دیکھا۔

جل کماری کے بدلتے کیجے نے اس کا دل خونی كرديا\_إسكانفساتى حربدافر كرد باقعا\_

"د کیمومیری جان .... جل کماری ....!" اس لے روی محبت اور سجیدگی سے مخاطب کیا۔ "مم اس بات سے انكارنبين كروكي كمنتكيت انسان بي .... جيجيم سي محبت ئىنبىل بلكەشق ہے.... میں تہارے شق کی برسی قدر كرتابول .... من معميت كواس كئے اہميت دے دہا ہول كال كم محمد يربهت ساحانات بين ....من تهارى محبت كى غاطراحسان فراموش نبيس بن سكتا. ....؟ اگرتم مجھ اس بات كاليقين ولا دوكهاس لاكى كوجل مندل ميس كوتي نقصان بيس مبيح كا .... توميرى دشنى پريم اور محبت ميس بدل عتى ہے۔ 'جل كماري نے اس كى طرف كبرى نظروں سے ويكها-جيساس كالفاظاس كسجاني كاندازه كردي مو-" مے میرا جیون نشٹ کرنے میں کوئی سرنہیں الخاركي تقي ..... "وو كمر يسكوت كي ديوار كرات موي WWW.PAKSOGIETY COM Digest 194 December 2014 ہول۔'' ابھی میراجیون ہاتی ہے۔۔۔۔۔ مگر میں تمہارے ہاتھ مرجاتی تو۔۔۔۔؟"

" بیری جان زندگی ..... ایم اسے مجول جاؤ ..... رات گی بات گئی از رکھے کے لئے اس کا ہاتھ جذبائی انداز سے چوم کے کہا۔ " میں نے تہیں کا ہاتھ جذبائی انداز سے چوم کے کہا۔ " میں نے تہیں کش بازر کھنے کے لئے لات ماری جونشانہ چوک کر گئی اور زیادہ زور سے نہیں ..... ہیری اور سکیت کی موت سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا ..... ہی میری محبت کیے فراموش کرسکتا ہوں ہم نے جس فیاضی تمہاری محبت کیے فراموش کرسکتا ہوں ہم نے جش فیاضی سے اور ہم طرح سے مجھے اور ہیں نے خوش کیا تمہاری خواب گاہ کا ڈرہ ڈرہ اس کا گواہ ہے ..... ہم میری جان ایس میرا دل ہوتو شکیت میری میں سے سے سے میرا دل ہوتو شکیت میری میں ہے ..... ہیں میری میرا دل ہوتو شکیت میری کئی خاطر دوسرے کوچھوڑ نہیں سکتا ...... ہیں۔ سے صرف ایک کی خاطر دوسرے کوچھوڑ نہیں سکتا ...... ہیں۔ سال ایس کی خاطر دوسرے کوچھوڑ نہیں سکتا ...... ہیں۔ سے سے سے سے کہتے کی خاطر دوسرے کوچھوڑ نہیں سکتا ...... ہیں۔ سال ایس کی خاطر دوسرے کوچھوڑ نہیں سکتا ...... ہیں۔ سال ایس کی خاطر دوسرے کوچھوڑ نہیں سکتا ...... ہیں۔

آگاش نے ایک طرح سے اس کی تعربیف میں ۔ شاعری کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کی سب سے بردی کمزوری اس کی تعربیف ہے۔ اس کی شاعرانہ باتوں نے ا اے متاثر کیا تو وہ جذباتی طور پر متاثر ہوگی۔ لیکن پھر بھی کے بغیر ندر سکی تھی۔

" میں کسے اس چوٹ کوچھوڑ دول .....؟ کیا تم نے جھے زیرہ در گورٹیس کردیا ہے ....؟"

سے رسور رویاں میں ہے۔ "دیکھو .... میں نے تو مہل نہیں کی .... تم جو غصے اور جذہاتی کیفیت میں میرے منہ کوآئی تھیں۔ اس میں میرا کیادوش؟"

اب انحمار سکیت پر تما۔ کیوں کہ منکہ اب سکیت کے پیٹ بین چکا تماادر اگراہے جل منڈل ہے نکال کے بیٹ بین کی دیا جاتا تو وہ دیار غیر میں بالکل ہی ہے یارو مددگار ہو کے رہ جاتا۔

"دو تم جہال کہو مے میں سکیت کود میں پہنچاووں گی۔" جل کماری نے بیار تجرے لیجے میں کہا۔ وہ اب اس کی باتوں سے فریب کھا چکی تھی۔

"" ج کل امر تارائی ہے کہاں .....؟" اس نے قدرے تذبذب ہے موضوع بدلائیکن دل میں ڈربھی رہاتھا۔ "کیوں .....؟" اب تمہیں اس سے کیا سروکار .....؟" جل کماری چونگ بڑی اور اس کی آئیھوں میں شک کی گھٹا جھا گئی۔

''عورت بردی فکی مراج اور خاصد ہوتی ہے۔' آکاش نے خودکوسنجال کے کہااور ہنس دیا۔''میری جان اس لئے کے منگیت کو میں وہاں بھیجنا جا ہتا ہوں۔ اس لئے کہیں تم ہم دونوں پرشک نذکرتی رہو۔''

"اوه ....." جل کماری مطمئن ہو کے اس کے سہارے زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر بولی۔" امرتا رائی ابھی تک خیلے ساگروں کے بخ کالی بھوی کے جزیرے پرتہاری راہ تک رہی ہے۔ اسے پورا بسواس ہے کہ آگن د بوتا کی جینٹ ہے بہاری سیدھے کالی بھوی ہینچو کے .....وہ بل بل بل تہارا سیناد کھے رہی ہے۔"

"فر سه میری بلا سے ..... بجھے اس سے کیا لیما ہے۔" آکاس نے بے پروائی سے کہا۔"لیکن یہ تو ہماؤ کہ شکیت کالی بھوئی تک کیسے اور کوں کر بہنچ گی .....؟ کیا ذریعہ ہوگا؟"

''ساگر میں تیر کے جائے گی....'' ''بوں تووہ مرجائے گی .....؟''آ کاش نے کہا۔ ''کیوں .....؟'' جل کماری نے شکیت کو ٹاقد ائہ نظروں سے دیکھا۔

روں سے دیا۔ اس کئے کہاس کی فلتی نصف ہو چک ہے اور وہ غضب ناک موجوں اور پانی کا دہاؤنہ جسیل سکے گی۔'' کاش بولا۔ ''تم کسی ہات کی چتا نہ کرواور نہ پریشان ہو.....''

Dar Digest 195 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

جل کماری نے شاہانہ بے پروائی سے دلاسا وینے کے انداز میں کہا۔

"میراخون زخم ہے کافی بہہ گیا ہے جس سے اتنی کمزوری اور نقامت ہوگئ ہے کہ میں اپنے قدموں پڑئیں چل سکتی ' وہ بولی '"تم دور کھڑ ہے ہوجاؤ تا کہ میرے یہ سیوک مجھے راج بھون پہنچادیں۔''

آ کاش جب اس فقدرے دور کھڑا ہو گیا تو جل کماری نے اپنے قریب ریکتے ہوئے ناگوں کی طرف اشارہ کیا۔

جل کماری کا اشارہ پاتے ہی وہ سارے جل ناگ پھرتی ہے اس کی طرف ہو صادر برای مہارت کے ساتھ اسے اس کے طرف ہو گئے۔ پھر جل کماری نے انہیں ہمراہ آنے کا اشارہ کہا تو وہ دونوں بھی جل پڑے۔

سیوک تیز رفاری سے جل کماری کو لے جانے کے باعث ان کے اوراس کے درمیان خاصا فاصلہ پیدا ہوگیا۔ آکاش نے دیکھا کہ جل کماری چوں کہ ان کی گفتگوس نہیں سکتے۔ یوں بھی دہ نڈھال کی موری ہے تو اس نے فاصلہ اور بڑھنے دیا اور سرکوش کے انداز میں بولا۔

" منگیت جانی .....! منکه تمهارے پیٹ بن اترتے ای اس کے اثرات ظاہر ہونے گئے ہیں۔ " پھراس نے توقف کرکے اپنے اندیشے کا ظہار کر ہی دیا۔

"ہاں ..... ' سکیت نے اسے پرتثویش نگاہوں سے دیکھا۔ 'ال منکہ کے باعث ہی جل کماری کے پاس جوجل ٹاگ مجھے فرغے میں لئے ہوئے تضاب دہ مجھ سے قدرے دور دور ہوتے جارہے ہیں۔'

"اب تمہاری احتیاط اور ہوشیاری بی بی جاری خیات پوشیدہ ہے ۔۔۔۔" کاش نے جذباتی انداز سے اس کی کمرے کردہاتھ ڈالانو سکیت نے اس کاہاتھ تھام لیا۔ "اگر اس کمینی کو ذرا ساشک ہوگیا تو وہ ہم وونوں کو ہوی سفاک اور در ندگی سے موت کے گھا شاتا ردے گی۔ اس لئے اس بات کی کوشش کرنا کہ جل منڈل والوں کے سرب ندرہو۔ انہیں تم پرشبیں ہونا جا ہے۔"

وہ اس افاد سے سراسیمہ اور حد درجہ خاکف کی نظر آنے لگی اس فاد سے سراسیمہ اور حد درجہ خاکف کی نظر آنے لگی تھی۔ "جسے وجن دیا ہے کہ وہ تہیں جل بھوی بہنجادے گی ۔ "آکاش نے سرگوشی میں آہستگی سے کہا۔" امر تا دانی کے پاس بھی کے اسے سادی بیتا سنا دینا۔ میرادل تو نہیں جا ہتا ہے کہ میں تہمیں بل جرکے لئے دینا۔ میرادل تو نہیں جا ہتا ہے کہ میں تہمیں بل جرکے لئے بھی اس سے جدا کردول۔ کیول کہ تہماری موجودگی سے میرے دل کو بردی تقویت رہے گی۔ تہمارے موجودگی سے میرے دل کو بردی تقویت رہے گی۔ تہمارے مانے کے میں آئے گی۔۔۔۔۔ میرے سر پر ہروقت خونی مکوار لگتی رہے گی۔"

" " " " " تم این قدر فکر مند اور پریشان نه ہو .....؟" اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔" میں تو اب تمہاری کر پا سے زندہ ہوں۔ میرا جیون تو تم ہو .....تم چا ہوتو میرا پیپ چیر کے ملکہ نکال سکتے ہو۔ میں تمہارے لئے اس سے بھی بڑی قرمانی اوے سکتی ہوں۔"

بری قربانی وے عتی ہوں۔ المنين .... أكاش في ال كاليارير وتك ره كما إور اسے اپن ساعت مریفین نہیں آیا۔ وہ جذباتی ہو سے جل کماری کی بروانہیں جو ملیث کے دیکھیے بغیر چلی جاری تھی۔وہ سنگیت کے چرے پر جمک گیا۔اس کادل بحرآ یا تھا۔ پھر چند ٹانیوں کے بعد آ کاش نے کہا۔" کیاتم مجھے خود فرض مجھتی میں ایسے دل منک تم یر خصادر کرسکتی ہوں میرے کئے تمہاری زندگی اس منکہ ہے البین زیادہ فیمتی اورا ہم ہے .... "ويكهو .... أكاش جاني .... إمين أو أس بجر مستسار من اللي مول .... ميرے يجھے كوئى رونے والا بھى تو نہیں .... میراجیون تمہارے کام آجائے تو میری آتما بریوک میں عصی رہے گی ....تمہیں اپنی بنی نیلم کے لئے زندہ رہنا ہاوروہ غریب بھی تم سے ملنے کی آس لئے ناگ مجون کی محتنائیاں جھیل رہی ہے ....میری جان تمہارے مى كام آئى توملى كنى خوش مول كى بتانبيل سكتى " اسے اندازہ نہ تھا كى سنگيت اتى بلنداوراس قدر عظیم ہے....؟ عورت ایار کا چکر ہوتی ہے....اس میں کیسا هیم یا پوتر اور مجرا جذبہ ہے .... وہ سو جے بغیر ندرہ سکا .... "أكاش الم يركول بعول رب موكر الله

Dar Digest 196 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

## اچھی ہات

ایک آ دمی نے ٹو لیتے ہوئے پھول سے

پوچھا کہ جب تنہیں تو ڑا گیا تو دکھ ہوا تھا۔
پھول نے بہت خوب صورت جواب دیا۔
"جب میں نے تو ڑنے والے کی خوشی دیکھی تو
ایناد کھے بھول گیا .....؟

(سرور-بھریاروڈ)

میں سے پینکڑوں بدوشع جل ناگ سرنکالے جل کماری کی حالت زار گھور گھور کرایسے دیکھ رہے تھے جیسے آنہیں یقین مہیں آریا ہو۔

جل کماری کے عمم پراسے اور شکیت کوایک پرتکلف اور آراستہ کمرے میں چھوڑ کے جل کماری کنگر اتی ہوئی کمرے سے نکل کے کہیں اور چلی کی۔

میز پرشش کے ایک جگ میں گلانی رنگمت کا آیک مشروب اور تین گلال رکھے تھے۔ بید کوئی جام سا لگا۔ سنگیت نے دوگلاس میں جام لہاب بھرااورا کی جام اس کی طرف رادولا

ان دونوں نے دودوجام کی کے بڑی توانائی محسوس کی اور بھوک بیاس ختم ہوگئی۔ سنگیت نے خانی گلاس ایک طرف رکھ دیئے ۔۔۔۔۔ آکاش نے اپنے جسم میں بڑی توانائی محسوس کررہاتھا۔ توانائی محسوس کررہاتھا۔ اس خواب گاہ کاسا ہول بڑا سحر انگیز اور خواب ٹاک اور بیجان خیز تھا۔ بہکا دینے والا تھا۔ اور بیجان خیز تھا۔ بہکا دینے والا تھا۔ ایکن وہ جل کماری کی عدم موجودگی کے باعث

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 197 December 2014

نیم کی محت ہو ..... سکیت نے اسے یاددالیا۔

"نظم ہوئی آ واز میں بڑا کرب تھا ....نیم ایک وفاشعار
سے نکل ہوئی آ واز میں بڑا کرب تھا ....نیم ایک وفاشعار
جیون ساتھی تھی۔ وواس کی زندگی کا محور اور اس کی بہاہ
مسراوں کا سرچشمہ اور اس کی آرز دوں کی زندہ تعبیر .....
اس کا نام زبان اور دل میں آتے ہی سینہ کٹ کیا اور اپنالہو
وہ آپ لی کیا۔

"میرے آکاش بارے ....!" ان کے درمیان سکوت کی جود یوار کھڑی ہوگئی ہی ادر شکیت کی دل کرفتہ آدار نے تو روی۔ آدار نے تو روی۔

"أوى كيا ہوتا ہے .....؟ منى كا بنا ہوا جواليك دن الے جِمَا كى ما كھيل الے مئى كا بنا ہوا جواليك دن الے جِمَا كى ما كھيل الے مئى كا حصدى بناہوتا ہے ..... ہر السان كى زندگى چندروزہ ہوتى ہے اور اسے اليك دن پر يوك ميں جانا ہوتا ہے ..... تہمارى زندگى اور تہمارے پر يم كے لئے اپنى جان نذركر كے جھے كتى خوشى ہوگى تم اندازہ بيس كر كئے .....؟"

آکاش نے بل بحریس جوسوج تھااس پر دہ کسی نتیج پر پہنچ چکا تھا۔ایک اہم فیصلہ کرلیا تھا۔اب اسے ٹیلم تک رسائی اور ہازیا لی تک اسے اپنے جذبات کے بجائے عقل اور شعور سے کام لیٹا تھا۔

تھوڑی درگی مسافت طے کرنے کے بعدوہ دونوں جل کماری کے قافلے کے ہمراہ راج بھون جا بہنچ ..... رائے موتھلوں رائے میں پڑنے والے ناگ آشرموں پر ہے موتھلوں

کے سنگم پر روائلی تے مرحلے ہے قبل اس نے اپنی پنڈلی سے بند بھے امرتا رائی کے بالوں کوجلا کے راکھ میں تبدیل کرلیا تھا تا کہ گرومہاراج کی ہدایت کے مطابق سمندری ریلوں میں بہاسکے۔

جبوہ کھا کے گم کی طرف جانے کے لئے راج بھون سے ہاہرآئے تو ایک انو کھوا نتے نے جنم کیا۔ جل منڈل میں ہر طرف ایک وہا دہا بجان سا آکاش نے محسوں کیا تھا۔

ا کا سامے موں میں ہوں ہے۔ اس دھرتی پر مہل بار سانو کھا دافتہ جنم لے گا اس کے ذہن وگمان میں ندتھا۔

جل منڈل میں ممنوعہ دنیا کے رسم و رواج سے
بغاوت کرکے چوری چھے اس دھرتی پر تھی آنے والی
انسان زادی عبرتناک موت کی سزا دیے کے بجائے
بحفاظت سمندروں سے باہروالی دنیا میں بھیجاجارہا تھا۔
منڈل کی سرخی مائل زمین کے ادر چے چے پر ہرطرف
منڈل کی سرخی مائل زمین کے ادر چے چے پر ہرطرف
بحثاروں کے سبب اس بے حدوسیج وعریش سمندر کیما
میں ہول تاک کو بج جنم لے دبی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے
میں ہول تاک کو بج جنم لے دبی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے
میں ہول تاک کو بج جنم لے دبی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے
میں ہول تاک کو بج جنم لے دبی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے
میں ہول تاک کو بج جنم ہے دبی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے
میں ہول تاک ہو بج جنم ہے دبی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے
میں ہول تاک ہوئے ہوں۔

وہ آ ہتم آ سنداگ آ شرمول کے اوپر سے ہوتے ہوئے پیھے چھوڑ آئے۔

جل منڈل کا وسی نام اب قدر سے شادا کی جانب ہائل تھا۔ سکیت جیران و پر بٹان اور اجنبی نگاہوں سے درود ہوار کو د کی دری تھی۔ اس کا چہرہ شغیرتھا۔ آ تکھیں متوحش تھیں۔ اگر اس وقت جل کماری نہ ہوتی تو آ کاش سکیت کا الوداعی بوسہ لے کر رخصت کرتا۔ سکیت پر بٹان اور ہراسان ہونے کے باوجود بھی یہی جاہتی تھی آ کاش سے براسان ہونے کے باوجود بھی یہی جاہتی تھی آ کاش سے رخصت ہوری تھی اور اس کا دل خون کے آنسورور ہاتھا۔ وہ بے بی کی تصویر بنی ہوئی کھڑی تھی۔

کے دیر بعدوہ اس کھا کے اس درے نما دروازے کے جمعے میں داخل ہوئے جہاں سمندری پانی کے براؤکی WWW.PAKSOCIETY\_COM

ماموکی اور مہر بلب بھٹے رہے۔ کو سکیت بہت زیادہ پر سٹان اور متوحق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی دہشت سے بھٹی بھٹی آ کھول بھی خوف کے سائے لرزاں تھے۔ آ کاش کا دل کررہا تھا کہ وہ سکیت کو سینے میں جذب کرکے اسے دلاسادے اور محبت بھری ہا تیں کر کے حوصلہ بڑھائے۔ کیکن وہ الیا کرنے ہے اس لئے قاصر تھا اور پر اس میں اور آ نے کی لئے آ جائے اور پھراس پر شد بداعصائی ہجان چھایا ہوا تھا۔ ۔۔۔۔ اس کی خودا عمادی کی بنیادی کرزگردہ کئی تھیں اور آ نے والے فیصلہ کن لحات کی کر بیار چور نظروں سے سکیت کی جانب دیکھا۔ اس کی نظامین چارہ و کس سے سکیت کی جانب دیکھا۔ اس کی نظامین چارہ و کس سے سکیت کی جانب دیکھا۔ اس کی نگامین چارہ و کس میں دونوں ہی تھرا کے ادھرادھر دیکھنے کہ کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کہیں وہ بہک نہ جا کیں۔ انہیں اس حالت میں وکھیے کے کھی کہاں کی کایارہ پڑھ ھیا ہے۔

انیں جل کماری کا زیادہ دیر تک انظار نہ کرنا پڑاتھا۔ دہ تھوڑی دیر بعد ہی دالی آئے گئی۔

وہ بری مشاش بشاش وکھائی و رہی تھی۔ وہ بغیر
کسی سہارے کے اپ قدموں پر جاتی ہوئی آئی تھی۔اس
پر ایک بجیب بجیب ی سرشاری طاری تھی۔اس کی مست
خرای ہے ایسا لگہا تھا کہ اس کی کھوئی ہوئی تو انائی بحال
ہو چکی ہے۔اس سے اس کی بیرحالت و کھے کے بیر کہنا دشوار
تھا کہ تھوڑی در میل اپنے قدموں پر کھڑی ہوئے کے قابل
ہی نہیں تھی۔

" معکیت کومی آج اور ابھی ای سے کالی بھوی بمجوا ربی ہوں۔"

جل کماری کے بیدالفاظ اس کے ذہن پر کمی وزنی ہمتوڑے کی طرح بجنے گئے۔ اس کے ذہن میں فورا بید خیال کی سفا کی کی طرح آیا کہ کیوں نہ وہ اس کیے سکیت کو فرش پر گرا کرچٹم زدن میں اس کا پیٹ چاک کردے۔ ایک آب دار خجراس نے دیوار گیرد یکھا تھا جو سجاوٹ کے لئے تھا۔ اس طرح مقدس منکہ دوبارہ اس کی ملکیت بن جائے تھا۔ اس طرح مقدس منکہ دوبارہ اس کی ملکیت بن جائے تھا۔ اس طرح مقدس منکہ دوبارہ اس کی ملکیت بن جائے تھا۔ اس طرح مقدس منکہ دوبارہ اس کی ملکیت بن جائے تھا۔ اس طرح مقدس منکہ دوبارہ اس کی ملکیت بن جائے تھا۔ کی مندری کھا

Digest 198 December 2014

PARCOCIANA CON

اذیت تاک چیکھاڑیں سائی دے دبی تعیں۔ اس برنا قابل بیان اضطراب سوار ہوگیا۔۔۔۔۔ اپنی دنیا کی دعوت انگیز تصویر نگاہوں میں لہرائی تو وہ کانپ اٹھا۔ اس تکمین تک پہنچنے کا راستہ اس قدر ہولناک ادر جان لیواتھا کہ کسی باؤرائی قوت کی موت کے مجیراس سے زیمہ محرر جانا نامکن تھا۔

اجا تک جل کماری نے اسے خیالوں کے گرداب سے باہر مینے لیا۔وہ بولی۔

"الچھاہے یہ چلی جائے گی ......" وہ آگاش کے قریب ہو کے اس کے کان کے باس اینا منہ لاکے سرگوشی کی۔ "یہ حرام زادی اس قدر خسین ہے کہ اس کا جسم شعلوں کی طرح دہکتا ہوا سا ہے ....اس کی کشش دیکھو ....اس کی موجود کی ہیں تم جھ پر پوری توجہ نہ دے سکو سے ....اس کے دفع ہونے کے بعد تمہارے من شیل اس کا خیال نہیں آئے گا۔"

آ کاش اس کی بات من کے بر بنتی ہے سر ادیا۔ جل کماری کی نگاہوں میں ابھی سے خمار کی ستی جھا تھے تھی تھی۔ وہ اپنے سرایا کے قیامت انگیز کھار کے باجودائے محض ہوس کی ڈائن لگ رہی تھی۔

وہ تکیت اور جل کماری کے ہمراہ تھبر حمیا اور اس کے عقب میں جل ناگ خوشی کی کیفیت میں اہرا البرا کے سمندری پانی میں کودنے گئے۔ابیا لگنا تھا کہ وہ کوئی جشن منانے کی تیاری کررہے ہول۔

آ کاش نے سکیت کے چبرے پر ایک نگاہ ڈالی....اس کی پھٹی پھٹی دہشت زدہ نگا ہیں ڈیڑھ ہزار نیدم کی مجرائی سے پھاکے ذریعے او پراٹھنے دالے پائی پر جی ہو کی تھیں۔

سیجد در بعد جل منڈل والی خکک میما اورسمندری موجوں کے غضب ناک ریلوں سے چیکھاڑتی ہوئی کیما کا عظم سامنے آممیا ..... پانی کی تیز وشدی پھوار جل

منڈل دالی شاخ میں درودر تک اڑار ہی تھی۔ آکاش نے چند قدم آگے ہڑھ کے امر تارانی کے جلے موتے بالوں کی راکھ سمندری پانی میں جل کماری کی نظروں سے بچاکے ڈال دی۔اس سے اسے موقع مل کما تھا۔

" بہتم نے کیا پھیکا ہے ۔۔۔۔؟" جل کماری ہدیائی لیے میں چین اوراس کی طرف جھی ۔

" کھنیں ...." آکاش نے جواب دیا۔" تہاری کر پر ہاتھ رکھ رکھ شل ہوگیا تھا۔ اسے جھٹک رہا تھا۔"

وہ ہس کے سکیت کی طرف مرحمی ..... پھراس سے بول تو لہج بمسٹران تھا۔ یول تو لہج بمسٹران تھا۔

'' فیلو ۔۔۔۔۔۔ چھوٹی رائی جی ۔۔۔۔! پائی میں کو وجاؤ۔۔۔۔۔ میرے سیوک جو پانی میں انر کیے ہیں۔ تہمارا انظار کررہے ہیں۔ وہ تہمیں کل تک کالی بھوی میں پہنچادیں

دون سنبیں سنبیں سنبیں سنگیت نے ہجانی کے جانی ایک زوردار جی اری۔

"ووكون سي؟" جل كمارى في الصحرت س

اوپرسے نیج تک دیکھا۔ اس کئے کہ بیں مرجاؤں گی ..... جھے ریسا گرخون گگتا ہے .... بیں اس بین نہیں کودوں گی۔''اس نے خوف

للائے .... یں اس میں ہیں بودوں کا۔ اس کے حوف زوہ کہج میں جواب دیا۔''میں اس طرح بے موست نہیں مروں گی .....میں زئدہ رہنا جا ہتی ہوں۔''

آ کاش نے اے بوے پیار سے سمجھایا اور رفسار تھے تھائے اور کہا۔

دوسی ہے کہ وہ میں ہے کہ وہ میں دے چی ہے کہ وہ میں زیرہ سلامت اور خبریت سے کالی بھوی ہنچا وے گی۔ جہاں امر تارانی تمہاری راہ دیکھر ہی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ایک سنہراموقع ہے۔ تم جل کماری پر بسواس کرو۔ بیاب ہماری مہریان ہستی ہے۔ وہن دیا ہے۔ اس میریان ہستی ہے۔ وہن دیا ہے۔ اس میریان ہستی ہے۔ وہن دیا ہے۔ اس پر بسواس کرو۔''

'''نہیں سنہیں ۔۔۔۔۔ بھی جل کاری نے فرت نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس کی ہات پر بسواس ہے ۔۔۔۔ یہ خوتی ہا گر — WWW.FAKSOCIETY.COM

Dar Digest 199 December 2014

موت سے لبیل خطرناک ہے۔ مجھے بڑی بےدردی ہے موت کا شکار کروے گا۔ میں سیک سیک کرم نانہیں حامق ..... كما من نبيل جانق كموت كاعفريت كما موتا ے .... تم مجھے مجور ند کرو .... آگاش!" وہ بری طرح

آ كاش في الصازياده مجبود كرنامناسبنيل مجهار اس نے سکیت کی دہشت سے اندازہ کرلیا تھا کہ اس کا وی توازن بر را باورال کی خوب صورت، بری بری اور کالی آ تھوں کے افق تا افق موت کی زردی خوف بن کے جھائی ہوئی ہے ....اور پھرآ کاش کوابیا محسوس ہوا کہ تحہیں وہ دماغی اہتری کی حالت میں منکد کا راز افشا نہ كردے۔وہ ٹايد بيركمددے كداس سے بہتر ہے كتم ميرا پیٹ جاک کر کے منکہ نکال لو ....اس طرح اس کا بنا بنایا کیوں تھیل مگڑ جائے گا۔وہ کسی قیت برمنکہ کے بارے میں جل کماری کوخبر ندہونے دینا جاہتا تھا۔اس میں نہ صرف اس کی بلکہ شکیت کی سلامتی کاراز بوشیدہ تھا۔ سچی بات تو میر کھی کہ اسے بانی کے سرکش سے خود بھی خوف محسوس كرر بانقابه

اس نے شکیت کی ہٹ دھری اور ضد کے بیش نظر جل كماري سين كبا\_

"منگیت سمندر کی سرکشی اور ب لگام لبرول سے بہت زیادہ وہشت زدہ ہوگئی ہے۔جان من! کیاتہارے ذہن میں ایس کوئی تدبیر نہیں ہے کہ شکیت بغیر کسی ڈرادر خوف کے سفر کر کے کالی بھوئی پہنچ جائے ..... بیسولہ برس کی عمر کی معصوم می دوشیزه ب. اس برترس کھاؤ۔ دیا

"كيول مبين بيسدومرا راسته بالكل بيس جل کماری نے جواب دیا۔ "میراایک سیوک ہے ..... شکتی ناك ..... اتم كهوتو وه شكيت كوزنده نكل لے كا ..... اور كالي محوی کہنے کراسے امر تارانی کے جنوں میں اگل دے گا۔" "اس طرح سكيت كوكوئي نقصان تو نهيس ميني كا ....؟ " كاش ن تشويش زده لهج من يوجها «منبیں ..... بالکل نبیں اس طرح تو اس کی ہر طرح

ے۔اس نے بادل نخواستہ کہا۔ "تم یقین دلار بی ہوٹھیک ہے..... پھراییا بی کرلو۔ يدزياده مناسب ربيكا-" جل کماری نے نوراہی کسی نامانوس زبان میں کچھ كہا۔اس كے كہنے كى در بھى كہ مجھا ميں الحدتے موے طوفانی بهاؤمی سے ایک بارہ فٹ اسبادراس کی جسامت میں فٹ سے پچھزیادہ علی ہوگی ادراس کا بدن اس فلزر بچولا ہوا تھا کہ بیک ونت درآ دی ساسکتے ہتھے۔ اچھل کر خظي برآميا-

ے رکھشا ہوگی اور راستہ بھی بڑی آسانی ت بلدکت

جائے گا .... اور پھروہ اس کے پیٹ میں آرام ترب

می ادراس طرح محسوس کرے کی جسے کسی تشتی میں سفر

كردى ہے۔" جل كمارى نے جواب ديا۔" ميں خود مجى

آ کاش نے محسوں کرلیا تھا کہ جل کماری کے کہدر ہی

ال طرح ہے سفر کر چکی ہول۔"

جل کاری کا اشارہ یا سے اس دیوزاد جل ٹاگ نے کوئی دو تین مرتبها ہے منہ کا وہانہ بھاڑا جوایک بڑے اور ایسے عاری طرح تفاجس میں بیک ونت ووفرد بابا آسانی اندرساسكتے يتھے۔

ال کے منہ کے اندر تیز، حکیلے اور حجر دن کی طرح نوک داروانتوں کی قطاریں دیکھ کے چھے میریشان ہو گیااور اس کے سارے بدن برسردسفاک سم کی سنسی سی خبر کی نوك كى طرح كائتى ريزهك بدى كوكافي الى-

"تم این کے قریب جاؤ۔" جل کماری نے سکیت ہے کہا۔'' وہ مہیں سائس کے زور سے اندر کھینج لے گا..... یہ جواس کے نو کیلے دانت ہیں تہارے جم سے می نہ ہول مے۔ تم محفوظ رہوگی۔"

منگیت کو جیسے اس کی ہات کا یقین ہیں آیا۔ وہ دہشت آمیز چینیں مار کے مہم کی اور آکاش سے لیک کی۔ " الله من الله بولى-"بير جھے کھاجائے گا.... مِن تبين جادن كي-آ کائل نے اسے ایے جم سے الگ کر کے دلاما

دیاوردخیار تقیقیائے۔ کر میٹھے لیج میں بولا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

Dar Digest 200 December 2014

میں نفرت کا لاوا ابل رہاتھا۔ وہ شعلہ مجسم بی تھی اور اپنی لگاوٹ کی ہاتوں سے سنگیت سے نجات پانے کا جشن منانا حامتی تھی۔

محبت کے جذبے ہے جل کماری نا آشاتھی۔ وہ صرف جذبات کی آ سودگی اور جسمانی تعلق کو محبت بھی مقی ۔ اس کے چہرے پر میلا پن، پراگندگی اور آ تکھوں میں خور سپر دگی کی سرخی تھی۔ جس ہے وہ متاثر ہو کے جل کماری کے حوالے اپنے آپ کو ڈھال دیتا۔ بید حسن کا جادو، تناسب اور جی خم بھی اس پراٹر ندکر سکے اور اس نے جادو، تناسب اور جی کھود ہے کا صدمہ ہور ہا ہے۔

کیکن دہ جانیا تھا کہ جل کماری سے نفرت کاروبہ
ویر تک قائم نہ رکھ سکے گا۔ اسے ہر حال میں خوش رکھنا اور
اس کی ہر بات مانیا ہوگی۔ اس کے سواجارہ نہ ہوگا۔ کیوں
کہ اس کی غرض پوشیدہ تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پستی
میں گرٹا اور دان وینا پڑتا ہے۔ آ وی کتنا مجور اور بے بس
ہوجاتا ہے۔ ایک اذبیت ناک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اڈبیت
کیا ہوتی ہے۔ اس کاول جانیا تھا۔

راج بھون پہنچ کے جل کماری اسے ای یادگاراور خواب تاک ماحول کی خواب گاہ میں لے گئی۔ جہال پہلی مرتبہ پھسل کے لھات کور تلین بنایا تھا۔ پھروہ جشن منانے کے بعد فاتحا ندانداز سے غائب ہوگئی۔

خیال انگیز تنهائی میسر آتے ہی آکاش کو اپنی حماقتوں پر پھرانسوں اور پھیتادامحسوں ہونے لگا۔اباسے سنگیت کے زندہ بجنے اور کالی بھوئی تک پہنچنے کی امید بہت کم رہ گئی تھی۔اسے چیمانی ہورہی تھی کیوں نداس نے رحم اور جذبات کا گلا گھونٹ کے سنگیت کا پیپ جاک کردیا ہوتا اور منک دکال لیا ہوتا۔ جس کے ہوتے ہوئے کم از کم جس کماری کے پراسرار اور نا قابل جہم حربوں اور اس کے جسمانی قرب کا شکار ہونے سے بی سکن تھا۔ اس کے ار مانوں اور خواہشات کے بہر ار اور نا قابل جسمانی قرب کا شکار ہونے سے بی سکن تھا۔ اس کے ار مانوں اور خواہشات کے بہر سنہ س کر کے اسے مفلوج کردیا ہوتا۔

جس ونت دہ گھا کے سگم پر شکیت کو پہینے میں جاتا دیکھ رہاتھا۔ اس وقت اسے بھی گھھا میں کود پڑنے کا خیال آیا تھا۔ لیکن ہر قوت سے محروم ایک مجور ہوتے سلام آیا تھا۔ لیکن ہر قوت سے محروم ایک مجور ہوتے WWW.PAKSOCIETY.COM "تم چنآ نه کرواور نه خون زوه هو ..... تمهار آبال تک برکانبیس هوگا ..... بلاوجه پریشان هور بی هو" جل کماری نے کوئی منتر پڑھ کے شکیت پر پھونک ماری ..... جل تاگ نے اپنام ہیب دہانہ کھولا .....اس نمج سنگیت کسی شکے کی طرح اڑتی ہوئی اس کے منہ میں چلی سنگیت کسی شکے کی طرح اڑتی ہوئی اس کے منہ میں چلی سنگیت کسی شکے کی طرح اڑتی ہوئی اس کے منہ میں چلی

آگاش کافی دیر تک سششدر ومبهوت کمرا رمااور سمندری ریلے کو گورتار با۔اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے شکیت کی چتا نذر آتش کی ہو۔ایک سوگواری سی اس پر مسلط ہوگی تھی۔ اس کا سینہ اندر سے سوگواری سی اس پر مسلط ہوگی تھی۔ اس کا سینہ اندر سے سکٹ رہا تھا۔۔۔۔۔وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔

سید کیفکراس کی جیرت کی انتها ندری ده جل ناگ جو ایک لمبی چوڑی کشتی دکھائی دے رہاتھا تھوڑی ہی دیر میں اس نے میلوں کی مسافت طے کرئی تھی۔ پھر و کیھتے ہی دیکھتے دور جا کے ایک دھہاسا بن گیا اور نظروں سے اوجھل موگیا۔ آگاش نے دل میں آہ بھر کے سوچا۔ یہ جل ناگ سکیت کو خبریت ہے جل بھوی پہنچادے گا۔

"آو کوٹ چلیں ..... بال کماری نے اس کا ہاتھ بردی محبت اور گرم جوش سے تھام لیا۔ "جل کماری کے آج تم کی محبت اور گرم جوش سے تھام لیا۔ "جل کماری کے آج تم کی ایسے انو کھے روپ جو بھی نہیں و کھے اور نہ ان کا تصور کر سکتے ہو .... تم نہ صرف شکیت اور امر تارانی کو بھول جاد سے اور ان عور توں بلکہ دیگر کو جو تمہاری زندگی میں جاد سے اور ان عور توں بلکہ دیگر کو جو تمہاری زندگی میں ہے جی ہیں۔ "

میں کاش نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپ دل میں اسے تاطب کیا۔

''کتیا....! ڈائن....! برچکن ....! تو بیہ جان نے کہ تیراکوئی سابھی انوکھاردپ اور تیرے حسن کاکوئی جادو مجھ پر چل نہیں سکے گا..... تیرے ارمان، سپنے اور خواہشات منی میں ملادول گا.....''

جل کماری نے اسے کی بار میٹھے کہے میں نخاطب کیا اور اس کی طرف خود میردگی کی نظروں سے دیکھا تا کہ وہ بہک جائے، لیکن آ کاش نے اپ آپ کو قدرتی نظاروں کی طرف متوجہ کرلیا تھا۔ اس کے کہ اس کے دل

Dar Digest 201 December 2014

ا کم ایسے جہان میں بھی کیا ہے۔ جہاں کوئی رہے والم اور معاعب نبیں ہیں۔اس جام کا اثر ایسا تھا کہ اس فے عل کماری کے حسن کو دوآ تھ بنادیا اور ایسامحسوس ہونے لگا كدوه أتش فشال بن كي مو

" جل کماری ....! ای جام ہے میری نس نس میں آگ د کمنے لی ہے۔"اس نے لڑ کھڑاتی زبان می كها\_" بابر حلت بين تاكه تازه اور خنك مواسے جم كو شهندگ\_<u>مل</u>

واس کی کیا ضرورت ہے ..... تھوڑی در میں میہ آ گ سرد ہوجائے گا۔'' وہ شوخی سے بولی۔''میرے ہاتھ میں بڑی ری اور شندک ہے۔ بریشان نہو۔" "میری کنیٹیاں سنسناری بین؟" آگاش نے

دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا۔ "ايبا كرو ..... ميرب وونول باتھ اينے سينے

يس ركانو ..... وه دلكش انداز سے مسكراكي \_

مجرآ کاش نے اس کے تھم کی تیل کی۔ اس کے مواجاره ندتقا

عل کاری نے اسے فریب دیا تھا ....مکاری کی محی۔اس کے سینے پر ہاتھوں کے کس سے ایبالگا کہ جیسے اس نے دود مکتے انگارے رکھ لئے ہوں۔ وہ اسے انجان پستی میں گرانا جائے ہوں۔

"جل کاری ....! میرے جذبات سے نہ کھلو .... اکاش معل کے بولا۔

"بال ....مرى جان .....!" جل كمارى في دونون ہاتھ جوڑ کے اسے برنام کیا۔ الب مجھے غورسے دیکھو۔ اور بتاؤ كم يكي كك مرى اول كيا عكيت سے حسين؟" "بال ..... تم سكيت سے كبيل حسين دكھائى دے ربی ہو۔" چرآ کائی نے دیکھادو سکیت کے روب میں

اتم علیت کے بہروپ بمر کے جھے سے کمیانا عامق مو ....!ايباانيائے ندكرد"

"أيك شرط بريس إين اصل روب من آعتى مول-"اس کی اسی فاتحاندی می

ہوئے ایما کوئی اقدام خود کئی کے برابر ہی ہوتا۔ لہذا آس نے خود کو ہاز رکھا۔لیکن اب سوچ رہا تھا کہ منکے کاراز افشا ہو گیا تو شایداے لرزہ خیز حالات سے دو حار ہوتا پڑے كا-جن سے فور كى بدر جهابہتر موكى۔

جو بركيهو چكا تفااس يراس كاكوكي اختيار نبيس تفاراس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ تن برتقدیر ہوکے یامردی کے ساتھ مقابله كرے كا\_ اگر بھوان كومنظور ہوا تواسے ہرحال ميں جل منذل كى غدارد هرتى سے نكلنے كاموقع مل جائے گا۔

وہ بڑی افسردگی سے بستر پر دراز ایے مستقبل کے بارے من فرمند مور ہاتھا کہ جل کماری اینے ہاتھوں میں ایک تھالی اٹھائے کرے میں داخل ہوئی اور دار باندا عاز ےاس کے یاس بیٹے گیا۔

"آ کاش جی ....! کیابات بردے بریثان اور فکر مندلگ رہے ہو؟" وہ ایک طرف تقال رکھ کے یولی۔اوراس کے ہاتھ تھام لئے جس میں گرم جوثی تھی۔ ''آخر کوانسان ہوں۔'' آ کاش نے بڑے مبر و مخل ہے جواب دیا۔"میں نے اپنی دنیا کی قبت دے کر متهين توايناليا بي ....ليكن اين بهم نسلول كي محبت س

محردی کی فلٹ ستار ہی ہے۔افسردہ کررہی ہے۔" "كيااكيلاآ وى فلفى موتاب؟"اس في آكاش کے ہاتھ کی پشت پرائے ہونٹ پیوست کردیے۔ چند لمحول کے بعد بولی۔" من تہارے کے شراب لاتی ہوں اس كے نشخ ميں دوب كے تم اس بردك سے باز الوجادك\_"

مد كهدكروه ايك جطكے سے انفی۔ ایک لمح میں دوم سے مرے سے صراحی اور دو پانے لاکراہے شراب سے لبریز کیا۔ پھرایک بیاناس کی طرف بر حادیا۔

آ کاش نے بیانہ ہاتھ میں لے کرغورے اس میں بھرے سال کو دیکھا اور اے ایک ہی سائس میں عزا غث حلق سے اتار کے خالی کردیا۔ بوں بھی اس وقت وہ ببت بياسا بور باتحار

جل کاری نے اے اور دو جام بر بر کے بلادے ملق سے ازنے کے بعداس فیصوں کیا کدوہ

Dar Digest 202 December 2014 WWW.PAKSOCIET

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



عائی کرتم اس کی تفاعت اپنی جان سے ذیادہ کرتے ہو۔"

المن میں سے بھی کیوں مجموع ہولوں ۔۔۔۔"

آکاش نے ہذیانی لیج میں کہا۔

آفوش میں لے کرمیرا گاد با کرختم کردو۔"

آفوش میں نے کرمیرا گاد با کرختم کردو۔"

آکاش نے اپنی میں نکال کے ایک طرف مجینک دی۔

آکاش نے اپنی میں نکال کے ایک طرف مجینک دی۔

اس نے آکاش کا نیم مرمند جسم دیکھا۔ واقع اس کے گلے میں منکہ نہیں تھا۔ جل کماری کا چرہ متغیر ہوگیا۔

اوراس کی آنکھوں میں جود حشانہ چیک تھی دم آو ڈی کی۔ "آجادُ میری بانہوں میں تا کہ ہم دنیا و مانیہا کو بھول جائیں ..... منکہ کو بھول جائیں۔ ہم اور تم محبت مجری باتیں کرلیں ،محبت جو بردی اچھوتی اور پاکیزہ ہوتی

ہے۔ "آکاش بولا۔
"شایرتم نے منکہ کپڑوں میں چھپالیا ہے۔ اب
ینچلالناس بھی اتاردو۔" وہ تک کر بولی۔"منکہ جا کہال
سکن ہے؟"

"وه منکد سکیت کے پیٹ میں اتر کے محفوظ ہو گیا ہے۔"آ کاش نے بڑے الحمینان سے بتایا۔ "کیا ۔۔۔۔ کیا کہا ۔۔۔۔ امنکد سکیت کے پیٹ میں اتر کیا ۔۔۔۔ اوہ المقول کی الحر آ اسے دیکھنے گی۔"وہ کیے؟" مجر آکاش نے اسے واقعہ سنایا تاکہ یقین

آجائے۔ جل کماری کے چہرے کا جغرافیہ بی بدل کیا۔اس کے تیور خطرناک ہوگئے۔اس کے چہرے بران گنت شکنیں برائٹیں تو وہ کسی چڑیل سے کہیں مردہ اور کھناؤنی نظرآنے لگی ہودہ اپنی جگہرا کت و جامہ ہوگیا۔

"جمونے .....! مکار ..... زلیل .....!" وہ تہر و غفب پی ڈونی ہوئی آ واز پی گوئی۔ "تو نے اس لئے چالاک سے شکیت کو نکال دیا .....؟ کاش! مجھے اس کا انمازہ ہوجاتا ..... فنک ہوجاتا تو ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے ذرائے کردیتی ..... خیراب می کرنیس کرا ..... کینی نیج کے کہاں جائے گی ....؟ وہ انجی کالی میوی بہنچے کے کہاں جائے گی ....؟ وہ انجی کالی میوی بہنچے "جھے ہرشرط منظور ہے " وہ اپن جگہ ت المحا۔
نشے کے ہا عث اواز ان برقر ارند کا سکا۔ فرش پرگر گیا۔
دوسرے لیجے وہ جل کماری کے اصل روپ جس
آگئی .....وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کر کے بولی۔
"مجھے صرف ایک چیز درکار ہے جوتم وے سکتے
ہو ..... مجھے دے دو۔"

"میں تمبارے لئے آسان کے تاریبھی توڑ کے لاسکنا ہوں۔ تم تھم تو کرومیری جان!" اس نے کہا۔ "میرے پاس وہ چیز ہے تو تم خود ہی لے او ....انظار کس بات کا ہے؟"

" بات صرف اتی ہے کہ بردی بے بس ی ہول۔ میری مجال نہیں۔" وہ بے بی سے بولی۔

"مم اور بے بس ؟ تم تو جل کاری ہو۔"
آکاش نے چرت کا ظہار کیا۔ " پس کچھ جھانیں ....."
"باں ..... " جل کاری نے اثبات میں سر ہلایا۔
"ورنہ میں خود لے لیتی۔" پھر وہ تو تف کر کے اپنے مرمری، گذاز اور سر ول بدن کوالیے بازوؤں سے کچک اور جنبش ویے گئی کہ آکاش بہک کے پیمسل جائے، اور جنبش ویے گئی کہ آکاش بہک کے پیمسل جائے، خال ظلت کی پستی ہیں گرنے سے اس کی راہ سب سے بڑی ل کاوٹ وور ہوجائے۔" اس چیز کو میں تہاری آگیا کے بنا دور کار چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر میں نے ایسا خود سے لین اور در کار چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر میں نے ایسا خود سے لین اور در کار چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر میں نے ایسا خود سے لین اور در کار چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر میں نے ایسا

کیا تو نشک ہوجاؤں گی۔'' ''مجلدی سے بولو.....میرے مبراور کل کا امتحان نہو۔'' آکاش نے تیزی سے کہا۔ ''ناگرانی کا منکہ جھے دے دو۔'' وہ خووسپردگی

سے لیج میں بولی۔ ''وہ چاہئے۔'' جل کماری نے بید ہات کہنے کوتو کہددی تھی کیان اس کی آواز میں ارتعاش ساتھا اور آ کھوں میں سے وحشیانہ چک جما کے دی تھی۔ "منکہ میرے ہاس نہیں ہے۔تم میرے یاس

"منکہ میرے پاس ہیں ہے۔ م میرے پال ہوتیل کرلو۔"اس نے کی کمردیا۔
"تم جموت بول سے ہو۔.." وہ غراک بول۔
دیماں جاسکتا ہے۔تہارے کلے میں پڑا ہے۔کیا میں نیس

Dar Digest 203 December 2014

ہوگی..... تکھ ناگ کو اپنی دانسی کا تھم دیتی ہوں..... وہ اس کینی کو بچ سمندر ہی میں کسی کھڑیال کا لوالہ بناد ہے گا.....اورتو.....! کارساورتو.....! کارساورتو.....!

اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی کسی نامالوس زبان میں مذیان انداز میں جیجی .....اے اپنے اردگرد دہشت ناک دھاکوں کی آ وازیں گونجیں ۔تو اے اپنے کان کے پردے میں جشار مست کسی ناگ اس ہوئے ۔ اس گھپ اندھیرے میں بے شار وشی ناگ اس پر ٹوٹ بڑے ..... درد اور کرب ناک اذبت ہے اس کی جینیں نکل بڑیں۔

تیری بات مان کر میں نے بینا نک دچایا تھا ..... پرتوایک نمبری کا ئیاں لکلا .....ا بھی میں دیکھتی ہوں کہ کون سی شکتی جل منڈل میں تجھے میرے شراپ سے بچائے سی بین

ال جائنی کے عالم میں جل کماری کی خضب ناک اوازاس کے کانوں سے کرائی، اور پھرایک موثی ک جمامت کا جل ماری کی خضب جمامت کا جل تاگ اس کی گردن میں کسی رسے کی طرح لیٹ گیا۔ اس نے اسپنے ہاتھوں کو حرکت دینا جائی گین وہاں پہلئے ہی مضبوط رسیوں کی طرح جل تاگ لیٹ جوئے تتے .....اس کی گردن پر جل ناگ کی گرفت شخت ہوئے تتے .....اس کی گردن پر جل ناگ کی گرفت شخت ہوئے تکی اور اس کے دماغ میں آندھیوں کا سا شور انجر محدوم ہونے لگا۔ جیسے بے شار بدر دھیں کسی سانحہ انجر کے معدوم ہونے لگا۔ جیسے بے شار بدر دھیں کسی سانحہ بر ہم آواز ہوکر دور ہی ہوں۔

بہ شار جل ناگ اس کے بدن سے جو تک بے
ہوئے تھے اور ایک موٹا سا جل ناگ اس کی گردن تک لپٹا
ہوا تھا۔ اردگر دایک ایسا گھپ اندھر انجین چکا تھا کہ ہاتھ
کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا اور اس کے ذہن میں پر شور سن
سنا نہیں کو بخ رہی تھیں ۔ اس کی عقل جیسے مفلوج ہوکر رہ گئی
تھی اور اس کی بچھ بچھ میں نہ آیا تھا کہ آخر ہوکس طرح
شیطانی عقوبت کا شکار ہوگیا ہے۔ ااور اس کے دل ود ماغ
پر جوسار انشہ مسلط تھا وہ ایک دم سے کا فور ہوگیا تھا۔

"اوہ مورکے ۔۔۔ " تو دیکھے گا کہ اب میں تھے کس
طرح سے نشف کرتی ہوں ۔۔۔۔ تیرے منتر اور میر بے
طرح سے بچانہ کی کی ہوں ۔۔۔۔ میں نے تھے جو خواب گاہ

میں شراب اوقی کی دوت دی تھی گیاتو 'بھتا 'ان ہے کاس میں کون ساجذ سکار فرما تھا ..... میں جو تھھ پر باال بن کے بری تھی جانتا ہے کیوں اور کس لئے ..... میں سہ حیا ہتی تھی کہ میر ہے حسن کا جادو تھھ پر جل جائے۔ اور تو نشتے میں مست ہو کر میری فیاضی اور مہر بالی کے کارن منکہ میری جمول میں ڈال دے اور میں اسے اپنی ملکیت بنا اوں۔ لیکن تو نے میری امیدیں خاک میں ملاویں۔''

صورت حال بردی بجیب، تھمبیرادر مضحکہ فیرتھی۔
اس نے سکیت کی جان اور محبت کی خاطر بحروی کا راز
آشکار نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ ایسی وارنگی، والبانہ
اور خود سپردگی سے پیش آیا تھا کہ وہ منکہ کے بارے بیس
کوئی بات نہ کرے۔ وہ بھی اس شدتِ سے جل کماری
حصول جا ہے تھا اس لئے اس نے بھی سوانگ رجایا تھا
اور اسے بیٹا ر وہ صرف اس کے ترب اور بحبت کی خواہاں
اور اسے بیٹا ر وہ صرف اس کے قرب اور بحبت کی خواہاں
ہے۔اگر آگا کاش کو ڈرا بھی شبہ ہوجا تا کہ جل کماری اسکہ
سے حصول کے لئے اس پر مرمث رہی ہے تو وہ شایداسے
موت سے ہم کنار کر دیتا۔

اب اس کی ساری بساط الث یکی تھی۔ وہ بیرجا ہ رہا قا کہ جل کماری ہے اس وقت تک کھیلتار ہے جب تک سٹیت جل بھوی نہ بہتی جائے۔ لیکن اب جل منڈل کی براسراراور نا قابل عبور سرز مین برایک قیدی ہوگیا تھا۔ بے نس اور مجبور ہوگیا تھا اور جل کماری کے رحم وکرم برتھا۔ اس ڈائن کے ایک اشارے براس کی جنبش ابر و براس کی زندگی کا تمام تر دارو مداردہ گیا تھا۔

آگاش کا خیال تھا کہ جل گماری شاید اسے
معاف کردے۔ کیوں کہاس نے جل کماری کوجس طرح
اور جس انداز سے خوش کیا ان نشاط انگیز کھات، محبت
مجرے الفاظ اور اس کے حسن وشباب کیت عریف کی تھی
اس کا خیال آتے ہی اس پرترس کھا جائے۔ کیوں کہ
عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ ایک بھکارن کی طرح
اپنی جولی لئے پھرتی ہے۔ ایک بھکارن کی طرح
اپنی جولی لئے پھرتی ہے۔ ایک بھکارن کی طرح
کماری کوخوش کیا، جا ہے۔ کا اظہار کیا، شاید ہی کوئی مرد
کماری کوخوش کیا، جا ہے۔ کا اظہار کیا، شاید ہی کوئی مرد
کماری کوخوش کیا، جا ہے۔ کا اظہار کیا، شاید ہی کوئی مرد

Digest 204 December 2014

## شكرواحسان

مسک نے بوعلی مینا ہے ہو چھا۔'' دن کیے گزررے ہیں۔'' انہوں نے کہا۔''عناہ گار ہونے کے باوجوواللہ کی ٹعتیں مجھ پر برس رہی ہیں۔''سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات پراللہ کا شکرادا کروں۔ کثرت نعمت پریا بے شارعیبوں ہے چتم ہوتی پر۔

(عادل-شاه بورغاكر)

روب سي اورديس كى محلوق كاساتها ـ وه ايك أليي حاليت یں کھی کہاس کی ونیایس کوئی لڑکی عورت کسی کے سامنے نہیں ہوسکتی تھی۔اس کے کھلے ہوئے گہرے ساہ ریشی لا في لا في بال اس كى يشت ير كمر ب سياه باداول كى طرح بھرے ہوئے تھے۔اس کے چندن سے بدن کو نمایاں کردے تھے۔ لیکن اس کے گورے چرے پر وہشت کی سرخی نمایاں تھی اور آ تھوں کے فرصلے کسی ح میں کے انداز میں لگ رہے تھے۔ اس کی شکل و صورت اور خال وخداورسرایا وای سے جوال کے سانے اے برکانے کے لئے آئے تھے۔ نیکن اس وقت جل کاری این ساری نسوانی کشش اورحسن وشاب کے جاوو بھرے بدن مے محروم ہو چکی تھی۔اس کاروپ اور جسمانی کشش ایس نظمی که مرد بهک جائے۔ وہ اس وتت كسى دُائن كاروب وكھائى دېتى كھى۔اس كے دائے ہاتھ میں کائس کی ایک بڑی چیکیلی تھالی موجود تھی اور وہ چرے کے بدلتے تاثرات کے ساتھ بیٹوراس تھالی ک جیک وارسط کو گھورے جارہی تھی۔

چبوترے کے نیجے پھر ملی زمین پراس کے اردگرد غضب ٹاک جل ٹاگ اہرارے تھے۔ جل منڈل اس وسيع اور ہولناک غار میں کو نجنے والی مہیب چینیں ان ہی جل تا کوں کی بھنکاروں کی ہم آ جنگی سے پیدا ہورہی تھیں

كريائي-اس ميس ريا كارى اور منافقت مى ليكن سكيت ک فاطر .... عکیت کی محبت کے لئے اور اس کی سلائی ے لئے جل کماری کی تعریف میں زمین آسان کے قلاہے ملادیے۔اس نے اسے دل پر پھررکھا.... جرو زیادتی سے سب کھ کہا تھا۔وداور کر بھی کیا سکتا تھا۔اس نے مدے زیادہ جل کاری رفیاضی کی تعی-

مکین جل کماری نے اسے مایوں کیا تھا۔ اور پھر جل کاری کی مبریان اور حدے فیاضی اور حیوانیت منکه كے لئے مى اب مكد سے مروى نے اسے جواغ ياكرويا اوراس نے انقام کے اندھے جنون میں اسے کی بات کا ہوش اور خیال نہیں رہا تھا۔ اس کے ملے سے جو مک ک طرح لیٹے ہوئے موٹے موٹے جل ناک کی گرفت لحظہ بہلخلہ بخت ہوتی جارہی تھی اوراس کی نگاہوں کے سامنے زرد اور سیاہ رنگ کے مکھنے بر سے مخبان وائرے ناپنے لگے تھے۔ ریکفیت زیادہ در تک قائم ندرہ کی۔ پھراس کا ذہن ہے ہوئی کی تاریک اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اورا سے دنیاد مافیہا میں سی چیز کی خبر شدہ گئی۔ بورے وجود یر یمکی اور بے فکری کا ایک جمود مسلط ہوگیا۔ اس کی طویل بے ہوشی کب تک رہی تھی اسے مجھ

خيال ندآياتها-اس کے دوبارہ ہوش میں آنے کا سبب بہت ی ملى جلى اور خوف ناك قتم كى چينين تقييں - جن ميں عجيب ب موج اور گرجداری غمایاں تھیں۔اس نے آ مسلی سے بدن کو حرکت وی اور محسوس کیا کدا ہے رسیوں وغیرہ سے باندھانبیں گیا ہے۔ لیکن اس نے دوسرے لیے محسول کیا كهاس كابدن نظياورنو كميلي بقروس كى تكليف ده چيمن كو محسوس مرر ہا ہے۔ اس نے آسمیس کھولی مانی لیکن غنووگی سے پوٹے منوں بھاری لگ رے تھے۔ پھر بھی اس نے بڑے جراور طاقت سے دہاؤ ڈال کرآ کھیں کسی نهمى طرح كحول ليس تواويركا سانس او پراور ينج كاسانس

ینچده گیا۔ سموکہ جل کماری کا روپ آیک عورت کا ساجی کاری کاری کا روپ آیک عورت کا ساجی تھا۔لیکن دہ انسانوں کی دنیا کی تبیں لگتی تھی۔ اس کا

W.PAKSOCIET Dar Digest 205 December 2014

اوران کی گونے سے زیمن اس طرح دہلی محسوں ہوری تھی جیسے زلزلد آسمیا ہو۔

"تو ہاکل ی رہے گا۔ آکاش ....!" اجا تک جل کماری نے چبورے پر سے میری جانب دیکھے بغیر کہا تو اس کی آواز میں زہر ناکی تھی۔ "جل منڈل میں اب تجھے اپنا جیون بھی چٹان کی طرح بھاری معلوم ہوگا۔ ادر مجر تو موت کی آشا کرے گا۔....کین جیون تیرے لئے روگ بتارے گا۔"

آ کاش نے پڑے پڑے خوف زوہ نظروں سے چہور ہے کا گاش نے پڑے پڑے خوف زوہ نظروں سے چہور ہے کی جانب ویکھالیکن جل کماری اس کی طرف متوجہ ہوگئی تھیں۔ متوجہ بیس تھی۔اس کی نگا ہیں بدستور کانسی کی تھالی پر عی جی ہوگئی تھیں۔

و جل کماری ....! " آکاش نے اسے بگارا تو اسے ایکارا تو اسے ایکاری خوف و دہشت کی کیکی می نمایاں ہورہی ہے اور جل کماری نے پھر بھی اس کی طرف و کیکنا گوارائیں کیا۔

" چپ وہ زک کے ایندھن ..... وہ کرخت کیج میں وہاڑی۔ "میر اسکھا گاس سے نظیما کر میں تربہا پھر رہ ہے ....میری آگیا کا پالٹا اب اس کے بس کی بات میں رہ کئی ہے۔ تیری مسکتی شکست کالی ہوی پر امرتا ناگ رائی کے جنوں میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ ساگر سے باہر ہے۔ اور سکھ ناگ اے باہر اگل چکا ہے۔ تیری جالوں کے کارن مجھے سکھ ناگ کو واپس بلانے میں چند سے کی دیر ہوگئی اور آدمی بازی میرے ہاتھ سے نکل کئی۔ دورنہ تیری سکیت اس سے اپنی جان کے دوگ سے چھاکارایا چکی ہوئی۔"

سکون اور اظمینان کی ایک مہری سائس اس کے وجود کے نس نس میں پہلے گئی۔ سکیت اب مکہ سسیت کالی بھوی امر تارانی کے پاس بنج چکی تھی۔۔۔۔اب دہ جل کماری اور سکھ تاک کی موزی گرفت سے باہر تھی اور اس کے کہانی من نے میں کوئی دیوار اور رکاوٹ نہ تھی۔ اس کے وقع ہے ول میں امید کی ایک نئی اہر دوڑ تی ۔اس کا دل کہ رہا تھا کہ اس کی افزادس کر امر تارانی مہلی فرصت میں جھے رہا تھا کہ اس کی افزادس کر امر تارانی مہلی فرصت میں جھے میں کماری سے چنگل سے نکا لئے کے لئے جل منڈل کی جال کماری سے چنگل سے نکا لئے کے لئے جل منڈل کی جال کماری سے چنگل سے نکا لئے کے لئے جل منڈل کی جال کماری سے چنگل سے نکا لئے کے لئے جل منڈل کی منڈل کی جال کماری سے چنگل سے نکا لئے کے لئے جل منڈل کی سے دیا ہے دیا کہ منڈل کی سے دیا گئی سے نکا لئے کے لئے جل منڈل کی سے دیا گئی ہے دیا ہے

پراسرار زمین کارخ کرے گی اور وہ تسمیری کی موت کا شکار ہونے ہے۔ شکار ہونے سے فیج جائے گا۔

"مركيا....؟"

ا چا مک جل کماری کے منہ سے کراہ آمیز کراہ نگل اور کانسی کی تفالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرگئی جس کی چیک وارسطح پر وہ شاید اپن شکتی کے سہارے ان ساگروں کا حال و کمیے رہی تھی۔ جہاں سکھ ناگ اپنی جل کماری سے تکم کی تعمیل نہ کر سکنے کی بنا پر اپنی زندگی کوموت کی پرسکون آغوش میں ڈال چکا تھا۔

پر جل کاری نے اس بلند چبورے سے بنج چھانگ لگائی، پھراس کا نازک مرمریں، پرشاب اور بدن فضا میں اڑتا تیزی سے آگاش کے قریب تی زمان ہوا تھا۔ جل وہ اس دفت تک زمین پر بی پڑا ہوا تھا۔ جل کاری نے تحقیر آمیز انداز سے اس کی پسلیوں میں تھوکر باری اور فضا میں مندا تھا کے اپنی مخصوص اور نامانوس زبان میں بذیائی انداز سے استے زور سے چیخی کہ جیسے کسی نے اس کی پشت پر کسی شے سے ضرب لگائی ہو۔

"اوراب تو تیار ہوجا...." جل کماری کے لیج اور تیور نے اس کا خیال غلط ثابت کردیا۔ وہ اسے خشکیں نگاہوں سے گھورتی ہوئی سردسفاک لیج جس بولی۔" مکہ جو تیری شکق کاراز تھا۔اب کالی مجوی پہنچ چکا ہے..... اور تو میرے سامنے بالکل بے بس اورا پانچ سامو چکا ہے..... تو کسی اور غلط نہی میں نہر بہنا کہ جس تیری جمولی میں فیک پڑوں گی۔ میں تو تجھے سے اسکا سسکا کرا چی آتما کو شنڈک پہنچایا ہے۔ وہ میں بھی پہنچایا ہے۔ وہ میں بھی

WWW.PAKSOCIET Dat Digest 206 December 2014

PARSOCIATIVE COM

نهیں بعول تکتی۔"

آکاش نے اس کی ہات کا کوئی جواب دینے کے بہائے ہمت کی اور کہدیوں کاسہارا لے کرزیین سے کسی نہ کسی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ پھراس نے فکست خوروہ انداز میں ہو چھا۔ اس کی آواز میں نری کا تھی۔

" خرتو مجھ ہے کس بات کا انقام لینا جائتی ہے ۔۔۔۔۔؟ کیا میں نے کہ ہر طرح سے خوش نہیں کیا؟ میں نے تیری ہروہ بات جو تو نے جائی۔۔۔۔۔ مجھے اشاروں پر نچایا ۔۔۔۔۔اوراب تو اتن نفرت اور محبت ہے میش کیوں آ رہی ہے ۔۔۔۔۔؟ ایسا لگا اور لگ رہا ہے جیسے تو ایک خارش زدہ کتیا ہو؟"

میں اسے اپنی راتوں کی ما تک میں جاؤں گی۔" آگاش کا دمائے ماؤف ہونے لگا کہ جل کماری ایک مرتبہ پھراسے اس کے سکے خون کے بارے میں اپنا گھناؤنا منصوبہ ہناری تھی۔ جب کہ اس کا بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پرجل کماری کی ہوسنا ک نگاہیں مرکوز تھیں۔ "اس مار میں نے جو تہمیں حاما تھا اس میں کوئی

''اس بار میں نے جوتہ ہیں جایا تھا اس میں کوئی کھوٹ اور تفتع نہیں تھا۔'' آگاش نے بڑے مضبوط لیج میں اس یقین ولانے کی کوشش کی تھی۔ مگراصل بات بیقی

کیتم نے میری اس عبت، جذب اور والہانہ بن کا جواب طوص نہیں دیا بلکیتم نے مجھے اپ حسن کی کیف وستی کا فریب دیے کر منکے کے حصول برگئی ہو کی تھیں کہ مجھے ہر طرح سے خوش کر کے منکہ حاصل کرلو بتہاری مجبوری بیتی کرتم میری آئی کیا کے بغیر منکہ حاصل کرلو بتہاری مجبوری بیتی کرتم میری آئی کیا کے بغیر منکہ حاصل نہیں کرکتی تھیں۔" میرا ول دسن سیرا ول منا اور میل نہ ہوتا ۔… بیرا ول ماف ہوتا اور میل نہ ہوتا ۔… بیا کا ری اور میر سے قرب

صاف ہوتا اور میل ندہوتا ۔۔۔۔۔ ریا کاری اور میرے قرب
کی ہوں ندہوتی تو مجھے بتادیتا کہ منکہ اب تیرے پال
نہیں ہے اور وہ سکیت کے پیٹ میں محفوط ہو چکا ہے۔
لیکن چوں کہ تو یا لی بناہوا تھا۔ اس لئے پاپ کی سیابی کے
ولدل میں ڈوب کر درندہ بن کیا تھا۔'' جل کماری نے بردی
ففر ت اور حقادت سے کہا۔

"م جو کہ دبی ہو جی تہارے اس الزام اور جرم کا ہوتر اف کرتا ہوں۔" آ کاش نے اس کی نظروں میں اپنی نظریں ہوست کر دیں۔ لیکن اس میں میر اتنا قصور نہیں ہے جتنا تیرے جادو بھرے بدن کا ہے۔ میں ہیں چاہتا کہ تیری معیت میں گزرتے ہوئے لیے لیے ہے جروم ہوجاؤل ..... کاش! تم آئی حسین نہ ہوتیں ..... اب ان تمام ہاتوں سے ہے کے بتاؤ کہم کیا جاہتی ہو؟ میں تیری ہر ہات اور فیصلہ سننے کے لئے تیار ہوں .... تو مجھے کیا سزا دینا جاہتی ہے؟"

وه ایک زور دار کر ده قبقهه ار کے بنسی اس کی بنسی اس قدر زہر کی اور بھیا تک تھی جیسے کوئی چروس نہیں رہی MWW.PAKSOCIETY.COM

Dar Digest 207 December 2014

ہواوراس کے بدن پر ایک جربھری کی آپھی وہ اُونی آو اس کی آواز کسی ڈائن کی ی فراہث می ۔

تواس کے جمعے ہوتوف ہنانے کی کوشش کررہا ہے کہ منکہ کے بغیرتو میرے پاؤں تلے کسی کیڑے کی عمرح آچکا ہے .... میں جب اور جس وفت اور جس لحہ عاموں تجھے مسل کرد کھ دوں۔''

"میں جانتا ہوں کہ تو میری ہے بسی اور کمزوری ہے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔"آکاش نے بے نیازی ہے کہا۔" تو جھے خوف زوہ اور ہراساں کررہی ہے۔ جس کی جھے کوئی پروانہیں ہے۔"

" بجھے موت سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو ..... میں موت سے خون خدہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔"

آکاش نے اس پر اپنی بے خوفی ظاہر کرنے کے لئے مسکرادیا لیکن اسے اپنی یہ مسکراہٹ بے جان ہی گئی۔ وہ بولا تو اسے اپنی آواز کو کھی ہی کی لیکن مید تقیقت تھی کہ جل کماری نے جس کہ جوادر جن الفاظ میں اسے نا طب کیا تقااس کے سارے بدن میں لہوکو نجمد کردیا تھا۔

" میں نے تیرے کئے پھالسی تیار کردی ہے ..... ابھی تو خود ہی دکھ لے گا کہ میں نے تیری سوا گت کے لئے کیا شان دار ہندو بست کیا ہے۔ "وہ تخی سے بولی اور زورے تالی بجائی۔

ایک کمع کے لئے آکاش کے دل میں آیا کہ کیوں نہ جل کماری کو د ہوج کے پیار ومحبت اور من ماندوں

لین جل کماری اس ہے گئی قدموں پر تھی۔
قریب ہوتی تو کسی شکاری کی طرح جھیٹ پڑتا۔وہ اس
کی طرف پیش قدی کرتا تو وہ فورا ہی اس کے اراوے کو
ہمانپ کے ہٹ جاتی ..... معااس کی تگاہ سامنے نظرا نے
والے دیو بیکل سیاہ چبورے پر پڑی عجیب می دھند کی
ا غوش میں لیٹا ہوا تھا۔اسے یوں لگا تھا جسے پھروں کا وہ
چبورہ برنس کی کسی سل کی طرح تیزی سے پھلتا جار ہا
ہو۔اس کا جم بندر تا گھٹار ہااور آخر کاروہ چبورہ اپنی جگہ
ہو۔اس کا جم بندر تا گھٹار ہااور آخر کاروہ چبورہ اپنی جگہ
اتن گہری دھند جھاگئی کہ وہ کوشش کے با وجوداس کے پار

اس کا دل ان جانے وسوسوں کی بنا پر غیر معمولی افقاد ہے دھڑک رہا تھا۔ اندیشوں کے زہر لیے پہنکارتے باگسان کے نہر لیے پیروں کی جانک اس کی چھٹی حس کی ہولنا کے خطرے سے آگاہ کرری تھی لیکن وہ کربھی کیاسکتا تھا۔ اس کے پیروں میں مجبوری کی بیڑیاں پڑی تھیں۔ اپنی جسمانی طاقت اور قوت اداوی کے سواا ہے ایسی کوئی مدوحاصل نہیں تھی جس کے سہارے میں آنے والے کھوں کی عقوبت ٹال سکے اور اس کے سام ہے۔ اس کے سام ہی ہوں کے سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ اس کی سام ہی کی سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ سام ہے سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ اس کے سام ہے۔ اس کی سام ہی ہے۔ اس کی سام ہے۔ سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ سام ہے۔ اس کی سام ہے۔ سام ہ

جل کماری کی نگاہیں کمی ساحرہ کی طرح اس دھند پرجی رہیں۔ پھراسے اس دھند ہیں کی گفت نہ جانے کیا نظرآ یا کہ اس نے زورے چیخ کرز مین پرداہنا پیر مارااور دہ کہرایک دم غائب ہوگئی۔ اس کے چھٹنے پر جومنظر سانے آیاات دیکھ کرآ کاش کے دو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ آیاات دیکھ کرآ کاش کے دو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ (جاری ہے)

Dar Digest 208 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

م کھ رنگ تیرے روب ش "بوسف" کی طرح تی ورند من ترے جر من العقوب ند بوز ...! تیری طرح ش مجمی کسی اور کو ل ش بسالیتا ..... تو ہر وقت ہے تیری یاد میں "معلوب" نہ ہوتا! (انتخاب: راهل بخاري ..... بهسير يور)

زخوں کو جو ای کے ہم نے اپنالیا پیولوں جے پر کی نے بدن ۔ جالیا بمولنا سیں ہے اس کا چرہ اب تو خواب میں اس نے عم کے ماروں کو یوں راوویا (انتخاب: إسمين .....کراچي)

ورا ی بات په ده بدگان موکيا مراتا ہوا دل مجر سے استسان ہوگیا بنتے ہتے محروں میں یہ کیا آئیب چھا گیا می کے اجانے کا مجر سے سامان ہوگیا (انتاب: سنمان مليم ..... كراجي)

جباں میں جس سے کمی زندگانی میری بولے سے اس نے قدر نہ جانی میری (انحاب: رضوان على ....لا بور)

جیے کے کالی نہ زندگی خدا نے محبت بنائی نہ بول موت کی تمنا نہ کرنا وائٹی اگر محبت على بيوقائي ند بيوتي لا موتى عماد ...... أحدى موثر دولاله

عبت کے قدیوں کو زنجر کی کیا ضرورت مبت ول من ہو تو تصور کی کیا مرورت سيدوباب على .....كراچي

جب تیا درد مرب ساتھ "وق" کتا ہے اک سندر مری "اعمول" سے بہا کرتا ہے أسكى باتم مجمع "خوشبو" كي طرية للني مي احسان پھول جے کوئی صحوا میں کھلا کرتا ہے احمان محر ....مانواني

یہ جاک اور سارے رفق میں مرے عل روز ان سے بیان اپنا حال کرتا ہوں غلام مرور كموكمر .....قصور

قارتين كے بھيج كئے بينديدہ اشعار

زندگ یے اس سے بڑھ کے تیمرہ کوئی نیس میک وریا کے کتارے بے زیمن کربا كر إلى من الل بيت كے حوصلے تھے ويد كے قائل دہاں پر عرکرتے تھے جہاں پر مشکل تھا (ساحل وعایخاری ....بمسرمور)

ابوں ہے مجی کمی ورو ایا ہا ہ آنبو یاس ہوتے ہیں پر رویا نہیں جاتا (ماميراسلم .....كويرانواله)

قدرت کے کرشموں کی اگر رات ند ہوئی تو خوابوں میں بھی کھی ان سے ملاقات نہ ہول ن ول اور عم کی وجہ ہے وہی ہے ول عی نہ ہوتا کوئی بات نہ ہوتی (شرف الدين جيلاني ..... عدواله يار)

ون رات او و سال سے آکے نیس کے بم تر ترے خال سے آکے نیں کے لوكوں نے روز بانگا نیا ضدا سے مجگه م اک تیرے وال سے آکے نیں کے (رمنیه ....کراخی)

چرہ تو چمالیا ہے اب آ تھیں بی چمالو جانم ہم ول میں از جاتے ہیں آمھوں کے رائے (قمش الحق ..... كراجي)

كس كى عنايتول نے بير ون وكھائے ميں يرے اين جي يوں پر سے بائے بي کل کے برا نہیں آج ہوں الہ جی ہم زمانے کے پاتھوں سے ستائے ہیں (محراسلم جاديد .....فعل آباد)

ي جو کوئي مجي يون مرف تيرا يون جھ سے اے میرے دوست میری ذات نہ ہے جوا!! (فلك فيضان ....رحيم بارخان)

公公

WWW.PAKSOCIETY.COM

Dar Digest 209 December 2014

عم شام، درو سخر جول کا توں تھا محبت کا تیری اثر جول کا توں تھا جلانے کی کوشش میں شامل تھی دنیا مر جاہتوں کا وہ گھر جوں کا توں تھا شہر سے جو لوٹا تو آگوں نے ریکھا ده صدیوں برانا محر جوں کا توں تھا يوں محسوس موتا تھا منزل قريس تھي جو رنگیں کھلیں تو سز جوں کا توں تھا فیمانے کو قشمیں تو کھاتا رہا وہ مر ول میں رانا کے ڈر جوں کا توں تھا (قدررانا ....راوليندي)

ناکام ہوکے ہمی جھے سے وفا نبھاتے رہے ہر قدم یہ ہم تو یوں بھی فریب کھاتے رہے بہت دور تک بھی خبری شہرت کی ہوا بھولے ہے تم کیوں پھر نگاہ جاتے رہے تیری دہلیز یہ پہنچ تو صدا کوئی نہ آئی روضے ہودی کو ہم ہوں بھی مناتے رہے جن کے طفیل زندگی میں پھول کھلتے تھے آج وہ میری نظروں سے اوجھل ہوتے رہے دیب چاپ ہے نفا سازی تیرے بنال ہمنز تیری یادول سے ہم کھر ول کو جلاتے رہے سکھ کوئی نہ پایا سب کچھ لٹا کے جاوید و کھے کے قسمت اپنی ہم پھر اٹک بہاتے رہے (محماسكم جاديد .....فعل آباد)

سیدوا عمل لے کر جس وقت لکا ہوں تقذیر کی مروش کو پاؤل سے کھٹا ہوں غرور کی آتش کا کیا جھے یہ اثر لیکن اک آگ ہے سینے میں اس آگ میں جاتا ہوں عرفان کے درجے کو پہنچا ہے جنون میرا ہر روز نی خود عی زنجیر بدل ہوں کنکا ہو مجھے کیونکر میرائی باطل کا فطرت کے سوابط کی آغوش میں باتا ہوں

لکن جب ول سے چھن جائے محبت مار دیتی ہے صِدائی زندہ رکھتی ہے رفانت مار ویتی ہے مجمی دامن کو پھیلانا بردا دشوار ہوتا ہے مجمی انسان کو اس کی ضرورت مار ویتی ہے تعلق ظالموں سے ہو تو کوئی کھے نہیں کہتا کسی مظلوم کی لیکن حمایت مار دیتی ہے مِ انکار کے رہے یہ چانا کھیک ہوتا ہے مجمی انسان کو اس کی بغاوت مار دیش ہے ربھی ظلم وستم رکھتا ہے دنیا میں اسے زندہ مجھی انسان کو اس کی شرانت مار وہی ہے زرا سا بھی می سے بھر سغر طے ہو نہیں سکتا لکن جب ول سے چھن جائے مسافت مار ویت ہے مجمی معصوم بن جاتا ہے دنیا کی بید نظروں میں ممی انسان کو ول کی عدالت مار دی ہے ( عليم فان عليم ..... كامل بورمول)

زے تحریک غم باب اکثر تک جا کپنی دعائے نیم شب آہ اثر کک جا گیگی یے ذوق سجدہ ریزی رعک بی لاکر زہا آخر جبیں کی آج ان کے سنگ در تک ہات جا کینی مس کے حن عالم ناب کی ضویاشیاں توبہ ستارے، کہکٹال، ہر و تلم کک ہات جا کینجی بھکٹا کاروال نزدیک منزل جب نظر آیا فریب ولکی رہبر تک ہات جا کینجی مریفن عم کی حالت کا خدا عی حافظ و ناصر کہ اب بے چارگی چارہ کر تک ہات جا کینی منادیے کو ہے عالم، سعی آ کھفتہ ساماں کو قدر اے جذبہ ول بے ولی اور تک جا کھی لهو جب رونے ملی چٹم کل واجد مکتان میں حال گر ارباب نظر تک جب بات جا کینی (يروفيسر دُاكثر واجد للينوي ..... كراچي)

تو یہ اعتبار کر کہ تھے جائے ہیں تیرے سوائٹ کی بھی جاہت نہیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں کہ تو ہے تنہا ہمارے بن اوروں سے بوچھنے کی ضرورت نہیں ہمیں تو آئیں کے تیرے پاس وکھ تیرے باس دکھ تیرے بغیر جسنے کی عادت نہیں ہمیں وکھ تیرے بغیر جسنے کی عادت نہیں ہمیں وکھ تیرے بغیر جسنے کی عادت نہیں ہمیں اللہ کے تیرے انوالہ)

منا ہے!!! منا ہے اس جہاں میں زندگ کی قط سائی ہے یہاں دو چار دن جینے کا اکثر ذکر ہوتا ہے یہاں ہر چیز فانی ہے سبحی کو موت آئی ہے میں اظہار کیا کرنا یہاں پر بیار کیا کرنا ہوں مرسیدا محر کچھ دیوں بھی سنتا ہوں ہوگا کہ ایسا اگ جہان پر موت آئے کا کوئی دھڑکا مہیں ہوگا جہاں پر موت آئے کا کوئی دھڑکا مہیں ہوگا جہاں ہوگا ہیں اظہار کرلیں مے وہیں اظہار کرلیں مے وہیں پھر بیار کرلیں میں کرلیں کرلیں میں کرلیں میں کرلیں میں کرلیں میں کرلیں کرلی

ہزاروں بار کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے اللہ اللہ کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے اللہ اللہ کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے وہ سب اشجار کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے میں جب بھی پوچھتا ہوں اپنے بارے ہیں خیال ان کا وہ ہر بار کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے بیاری جب کی مخطوں میں مسکراتی ہیں بہاریں جب چہن کی مخطوں میں مسکراتی ہیں بہارا راز الفت آشکارا ہوگیا کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے ہمارا راز الفت آشکارا ہوگیا کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے محبت ہیں جمیں تم سے محبت ہے محبت ہے

والش كى بهاط أشمى اب دل كا زمانه ب جس راه ميس خطره هو اس راه په چلنا هول (شرف الدين جيلاني ...... مندواله مار)

ہاری آگھ سے آنو آگر کیک جاتا ہمباری برم میں شعلہ سا اک بجڑک جاتا فیکانہ فل بی گیا ورنہ تیز بارش میں رفا کا بیچی بھیتا کہیں بیٹک جاتا سفارشوں سے اسے لوکری فی تو سی مفارشوں سے اسے لوکری فی تو سی ان کیا توڑ کے تم کو ذرا بتاؤ تو بیل بھی پک جاتا ہو کام صبر سے لیتے تو بیٹل بھی پک جاتا کیاریا تو فدا کو بہت ضروری تھا کیاریا تو فدا کو بہت ضروری تھا سفر دفا کا تھا عالم محیط مدیوں پر سفر دفا کا تھا عالم محیط مدیوں پر وہ وہ وہ تدم بھی آگر ساتھ چانا، تھک جاتا ہو وہ وہ تدم بھی آگر ساتھ چانا، تھک جاتا ہو وہ قدم بھی آگر ساتھ چانا، تھک جاتا ہو درانا ضیف عالم سیجھڈو)

المي عشق نبيل جرأت مختار نبيل مير الم الموار نبيل مير الم الموار نبيل ابن آدم بول السان سے محبت كى بهر كى الموار نبيل الم كا، حاله كا، پتر كا پرستار نبيل هيں نے بانا كر تو يوسف ساحسين ہے ليكن بيد ميرا دل ہے كوئى معر كا بازار نبيل الم قدا بھي كوئى معر كا بازار نبيل الم قدا بھي كوئى معر كا بازار نبيل هيں تو تيرى كمى جنت كا خريدار نبيل هيں تو تيرى كمى جنت كا خريدار نبيل جس نے انبال سے محبت ہى نه كى ہو اقبال درهية دو خدا كا مجمى طلب محار نبيل درهية دارم دراني ..... نبياور)

ایا نبیں کہ چھے سے محبت نبیں ہمیں غم روز روز سہنے کی عادت نبیں ہمیں ہم بار تیرے سامنے سر کو جمکالیا اور مکر بھی وکھے تھے سے شکایت نبیں ہمیں

WWW.PAKSOCH PT. Disest 211 December 2014

د کھے کر حال زمانے کا دائن ہوکیا سرا ز یہ بالا فانے یہ میکدے آباد ہوئے ہیں جب سے تب سے ویراں ہونے کے بیں خدا کے گھر tم تیرا مجمی لکھا جائے گا سنبری حروف میں اخوت و انفال کا درس پھیلادے گا تو اگر فقط ابنا ہی نہیں ووسروں کا ورو بھی رکھتے ہیں ہم بہت روئیں مے اپنے وغیر'' قاضی حاد'' جو کیا مر ( قاضى حادمرور ....اوكاره)

پھر ول نے کہا ہے تھے ماگوں خدا سے مر آکھوں نے حری دید کی جاہت کی ہے محر آج برس ممکن یاد میں جری آمکسی مچر آتھوں نے نیند کی چاہت کی ہے مجر لہجہ میں رکھ آن سمیط ہے مر آسودں نے آکھوں سے بناوت کی ہے مجر وه تيرا باتھ ياد آكيا جھ كو بم ول نے محسوں تیری ضرورت کی ہے تیرے دکھ تیری یاد سے سے کا کر بہت ٹوٹ کر میں نے تجھ سے محبت کی ہے بیان کر ان ہے میرا حال دل اے زندگی تمهیں وہ یہ ند مجھیں ہمیں ان کی یاد مہیں آتی (ابوهريره ..... بهاولكر)

جام تو بہت ہیں لیکن کوئی نہیں ہے ساتی کر بلانا بی ہے تو نور کا جام بی بلادے ساتی وض کوڑ ہے اور ہم کوئے ہیں بھکاری تہارے اپی رجت کے بحر بحر کر پاوے جام ساق سے تو عیاں ہیں سب پر کہ رہم و کریم ہے تو مجوب کے صدیتے مجروے جھولی ہماری ساتی آفرت میں لکا ہوگا بجوم وض کوڑ کے ہو نہیں کی کہ ہیں مبول جائے جارا ساتی ہم مطبع ہیں زندگی بجر مانگا ہے تجبی ہے انے فضل و کرم کے دو محونث باوے ساتی (سليم بيك بهماني .....كرا في)

اس وایار کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے (انتفاب: كاشف عبيدكاوش ..... بث كرام)

क न रे दे म हा म हि न की ہم تیرے لوٹ آنے کی دعا کیا کرتے ہیں ہر لھے تعور ہیں تھے سوجا کرتے ہیں ہوں تیری یادوں کا احرام کیا کرتے ہیں تم بی نہیں ہو جاناں ورنہ اب بھی وہیں وسمبر میں رموب میں بیٹھ کر تیری لکھی شاعری بردھا کرتے ہیں اب کوئی ہاتھ انہیں سنجالے نہیں آئے میری آجھوں میں اگر آنسو ہوا کرتے ہیں تیرے جانے کے بعداس وراں دل کوایسے سنجالا ہے کہ بس مجع وشام ہر کونے میں تیری یادی مسکراتی ہیں جم سائس لے رہے ہیں فقط تیری یادوں کے سہارے ورنہ وہ مسراتا باسلے تو مرچکا ہے کب کا (راجه بإسط مظهر بهتي ..... كوجر خان)

کتابوں کے ورق کو پلنے کر موچتا ہوں یونی لمت جائے زندگی تو ایا بات ہے خوالوں میں مجھے روز کا ہے جو حقیقت میں مل جائے تو کیا بات ہے م مطلب کے لئے لوگ ڈھوٹھٹے ہیں کھے بن مطلب کا کوئی آئے تو کیا بات ہے الل كرنے كے بعد لو سب عى لے سے يى ول ميرا اگر كوئى باتوں سے لے جائے تو كيا بات ب اینے رہنے تک تو خوشی دونگا سب کو اے دوست سی کومیرے بیارے فوٹی مل جائے تو کیا بات ہے (طاہرا سلم عرف مشوبلوچ .....مر کودها)

مجے یاد رکھ ہے دیا کھ ایے کام کر بیں ہوں عام ختم ہوجائیں سے شر زر۔ زن۔ زمین کا جھڑا ہے جار سو تصد تمام کر ان کا اور کی بات سے نہ ور دھن ہوا ہے کوں ہمائی ہمائی آج کل WWW.PAKSOCIETDar Digest 212 December 2014

قرآن كومنع وشام يوميس بم وقت کی سکندر د کھصرف لفظول من بين كمنكت (تحريفيم الله .... بدال) مر بھی تم سے کمتر ہوں جھ کو ویکھتے کیا ہو؟ صرف لجوں اور ہاتوں میں نبیس تیرتی سال کی پہلی بارشون کے موسم میں آئیے سے سندر ہول کھے جذیے ہمیشہ نظر بندر جے ہیں کھے یادکرنے کی عادتیں یرائی ہیں خوی کے ساحل ہو آج بھی ان بار شوں میں گفرے مجر خوابوں کو بھی پیر بن مبیں مل کا میں سمندر ہول محنول بمكترست بي الييم من .... ¥ 9\$ ts تهارى اميرآ عصولكو مقدد يس يول بحينن كاا حساس نبيس موتا مير ع يب جذبول بريدي ہے نظر تیری نما سا منظر ہوں اذیت کی دحول کیے دکھائی دے خوش اہنے وجود کو بھلا کر جيڪتي بول اوش 4 ہم تیری یادوں علی کھوجاتے ہیں (انتخاب: ..... ما جدوراجه الندوال مركودها) 2 راي يول براب کی بارسوجاہے اک لحد ہوں جانے والے عادیش بدل والیں کے ہے یادی جی ایک جوہر ہوں لوث کے کیم نہ آنے والا کیکن م کی خوش کی کیا پرداہ ہے مجرخیال آیاعادتی برائے سے مجيلا خانم 1. لور ہر وم چلے ے تاتا ہے سال کی کہا ارشوں کے موسم میں منور 2 بول VI مجمى تبديلي كاسونا ي تبيل آئے گا میرے دلبر جائی (فريده خانم ..... لا بور) غافل کی ہے ایک نشانی اب کے سال بہلی بارشوں کے موسم منے خور نہ کام کرے گا جی جومث جائے وو ہاتوں سے پر بھے پر الزام دھرے گا تیرے بن جیانہ جائے گا جس نے جھ کو سمجھا فانی لوٹ آؤجاناں معمنن اس كونيس سيتي جولحول من الرجائ جک نے وہ مخصیت مانی محمن اس کوبیں کہتے (چو دری قرجهان علی بوری .... ملتان) اب کے سال ان أتكميل موعدد عيرى بارشول کےموسم میں میری محمکن اتاردے منع و شام اچھا کام کریں ہم اکٹے بھیکیں کے مجمى توتمتم ميل بح بيكرال بدوں کا احرام کریں ہم ایک دوسرے میں کھوکر ممي وومل جب سی ے ملاقات کریں ہم چرے ایک جال ہوجائیں مے شب جريس سافرال يهلي اس كو سلام كري جم (داجه باسط مظهر بعثى .... موجرخان) ميرى جال يد بن كي ب ہر دوز یا کام کریں ہم مكوارتن كي ب جان میری جھ کوتم بے پناہ جاہو تھم مانیں مال باپ کا ہرآن ہم محے بہرس مبتی عا نہ ہولسی نے اس طرح عابو کھیلتے بھی ہیں خوب ہم محوتحث اتاروس يرمة بى يں فوب ہم ميري ذات من سا جاؤتم ال طرح لكل نه باد جو اگرتم لكنا ما بو اے دفت کی رقامہ ماوت بھی کرتے ہیں خوب ہم ار می برست بین خوب بم جما محرد اتاروس (حميراغلام حسين كيريو .....كرا في) (یاعر ....دیدیدال کرات) ناز کا ابتام کری بم WWW.PAKSOCIET Dar Digest 213 December 2014

## عقرب

## نورمحمه كاوش-سلانوالي سر كودها

نوجوان کو زور زبردستی قابو کرکے اسے ایك شیشے کے بڑے تابوت میں ڈال دیا اور پھلے سے اس تابوت پر هزاروں بلكه لاکھوں خونخوار زهریلے بچھو موجود تھے که توجوان کی فلك شگاف چیخ کان پھاڑنے لگی۔

جناتی دنیا کی خیروشر کے ماحول میں تبلکہ بچاتی دلوں کود ہلاتی اچھوتی اور انو کھی کہانی

معیں جس گھریں تیم تعادہ کھر کی پرانے کھنڈدے
مشابہہ تھا۔ اس کی کھڑکیاں بھی ثابت نہ تھیں۔ ادراس کے
چوبی ستون تک دیمک خوردہ ہو بھے تھے۔ سونے یہ سہاگا
مکان کانصف حصہ درختوں کے جھنڈ میں ددیوش تھا
ادرنظرا نے والے جھے پرخٹک بلیس کی سادھوکی برتیب
واڑھی کی ماند پھیلی ہوئی تھیں۔ چاروں اطراف فاسوشی کاراج
رہتا تھا کیونکہ میرا کھر آبادی سے چنداں ہٹ کے تھا۔ میرے
گھرے ساتھ ایک ہی میرے گھرے مشابہ کھر تھا، جس کی
دیوارمیرے گھری دیوارے ساتھ مشتر کہ تھی گریس نے
دیوارمیرے گھری دیوارے ساتھ مشتر کہ تھی گریس نے
عرصے سعوبال یک کورجے ہوئی بیس دیکھا تھا۔

کری کانمالاتو ناہوادردازہ دائی پرافکاہوانات کا پھٹاہواردہ محن میں لگانا بلی کادرخت اوردد کھروں کو جوڑتی ایک مشتر کہ دیوارجس میں دراڑیں پڑچکی تھیں۔ ڈد ہے سورج کی کمزور کر نیں بے بسی سے بوصفے ہوئے اندھیرے میں مذم ہوری تھیں۔سونے پرسہا گادھند غیر ماورائی آسیب کی طرح کردد پیٹن پر جماری تھی۔

کرے میں لیٹے لیٹے نجانے کیوں کیاری میرادل مورداس کا۔ حالا کد ٹھنڈ بہت زیادہ بوج چی تھی ہا دجوداس کے کہ نجانے کیوں کرے میں آنافا کا محمن برهنا شروع موری اور یوں لکنے لگا جیے ابھی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ

جائے کی اور مراجد فاکی کرجیاں کرجیاں ہوجائے گا۔ میں چارونا چار خت حال چار پائی سے اٹھا اور ہاتھ برھا کرجی ہاتھ نفس برھا کرجی ہاتھ نفس مری الوو بورڈ کے بئن دہانے شروع کردیے بھی میری تابراتو رستی رنگ لائی اور درختوں کی جھنڈ سے چھائے اندھیر سے کی لیٹ میں آئے صحن میں نگا اکلونا بلب روش اندھیر سے کی لیٹ میں آئے صحن میں نگا اکلونا بلب روش اندھیر سے کی لیٹ میں آئے صحن میں نگا اکلونا بلب کی شرسارروشی اندھیر سے برحاوی ہونے سے قاصرتھی۔

یہ گھر تھے آباؤ اجداد سے ورثے میں ملاتھا۔ ال
باپ بچین میں عی خالق حقیق سے جالے تھے۔ والد کی
شہر کے وسط میں ہی آیک پرچون کی دوکان تھی۔ دالد صاحب کی
اجھی خاصی آمدان حاصل ہوجاتی تھی۔ دالد صاحب کی
رحلت کے بعدائل دوکان کوتایاجان نے ومہ دارانہ
طور پرچلایا تھااور تایاجان کی کوئی ادلادنہ تھی۔ یہوی عرصہ
دراز مل سور گباش ہوگئی تھی۔ انہوں نے دالدصاحب کی
دراز مل سور گباش ہوگئی تھی۔ انہوں نے دالدصاحب کی
دراز مل سور گباش ہوگئی تھی۔ انہوں نے دالدصاحب کی
دراز مل سور گباش ہوگئی تھی۔ انہوں نے دالدصاحب کی
دراز مل سور گباش ہوگئی تھی۔ انہوں نے دالدصاحب کی
دراز مل سور گباش ہوگئی تھی۔ انہوں نے دالدصاحب کی
مرتب ہی بعد میری پردرش اپن سکی ادلاد کے جیسی کی
ایک تھی۔ تاہوں نے بھی

WWW.PAKSOCIETY Dam Digest 214 December 2014



واموں نے کے سارا پیسہ بینک کاؤنٹ میں رکھ دیا تھا۔ بینک اکاؤنٹ میرے نام پرتھا۔ جس میں دالد صاحب کی جع پرخی کے علاوہ تا پیاجان نے اپنی جع پونجی بھی جع کروادی تھی جول ملاکے اچھی خاصی رقم بن کئی تھی۔

میں مبح ہے شام تک وکان ہے اس قدر مصروف رہتاتھا کہ سر مجانے تک کی فرصت نہ آئی تھی۔ میراارادہ بن کی فرصت نہ آئی تھی۔ میراارادہ بن کی فرصت نہ آئی تھی۔ میراارادہ بن کوئی کرشر کے وسط میں بن کوئی مکان لے لوں۔ میرے پاس اب اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ تھا اور ش ایک مہنگا مکان ہی خرید سکا تھا اور اب ارادہ بھی بہی تھا کہ اس پوسیدہ مکان کوخر آباد کہ کرکوئی جگہشر کے وسط میں خرید کروہاں ایک عالی شمان کو تھی کروں۔ میری نظر میں ابھی کوئی شمان و شوکت سے اپنی شاوی کروں۔ میری نظر میں ابھی کوئی شان و شوکت سے اپنی شاوی کروں۔ میری نظر میں ابھی کوئی شان و شوکت سے اپنی شاوی کروں۔ میری نظر میں ابھی کوئی شان و شوکت سے اپنی شاوی کروں۔ میری نظر میں ابھی کوئی بیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی۔ کام سے جھے بھی فرصت نہ تھی کہ آنے والی بات چیت کی تھی گوئی فیصلہ کرسکوں۔

میرے دالدین نے میری پرورش بردے تازوقع سے ك تقى ميرے والدماحب كى وريندخوابش تقى كەمن یر ہ لکھ کرمنی اعلی عہدے برفائز ہوجاؤں مرقسمت میں کھے اوری لکما تھا۔ میں اس وقت میٹرک کے امتحانات سے فارغ مواتفاجب والدصاحب الله تعالى كى رضامي ط مے اور تایا جان بھی ان کے پیچے جلدی اللہ کی رضامیں طے مے۔ روحانی سے میراول عمل طور رواحات ہوگیا تھا۔ دردو بوار کاٹ کھانے کودوڑ تے تھے۔ میٹرک میں نے اعلیٰ تمبروں سے پاس کرلیا تھا باوجوداس کے میں نے تعلیم کوخرآباو کہے کے اپنے والد کا کام سنبال لیا تھا۔ میں جتنامی برده لکھ لیتا توکری تومیری پہنچ سے کوسوں دور سی كونكداس مك كالك ويريندرواج لحظه بالخطه جاتا آرباب کہ جوجس نشست پر براجان ہے اس کی نشست برکوئی ادر براجان مونے کی جمارت نہیں کرسکتا بلکداس نشست كادارث اس كى يود موتى بي وجدب كماعلى تعليم يافت اور ڈ گری ہولڈرامراءان ڈ گریوں کی کا بیاں کروا کے ان میں كوكى دال الشيخ ر باموتا بيتو كوكى چھول\_

و کری و یسے تو کام ندآئی چلودال چمولے بیجے کے

قر کام آئی۔ امراء کی صف اول میں غرباء کے لیے جگہ حاصل کرنا جوئے شیرلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر کوئی غریب ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے آنے بھی کی تو غرباء اس کووبال جان کردانتے ہوئے جلد ہی اس کی خاطر تواضع کردیے ہیں۔

جمعابال کھرے کھن کی صول ہونے کی تھا۔ اللہ ان فلفہ کھرے دردد ہوارے جمعے خوف آنے لگا تھا۔ اللہ انے فلفہ نے ہراس کی تحقیقات آن تک کمل نہیں کی۔ اس لیے بیبیان کرنا ہوت مشکل ہے کہ کونسامنظر کس طرح کا خوف پیدا کرسکتا ہے۔ اکثر راتوں کوڈرے اٹھ کے بیٹے جاتا تھا ہوں لگا تھا جی بہت ہے خوفاک چہرے بیبار کی جمعے نگل لیاجا ہے ہیں نجانے کول میرے شب وروز اس کھر بیل عذاب کی مانڈ گزر نے لگے تھے۔ آن جمی سوئے سوئے سوئے کی مانڈ گزر نے لگے تھے۔ آن جمی سوئے سوئے سوئے سوئے اندھیرا تھا۔ لاک جا تھی۔ آن جمی سوئے سوئے اندھیرا تھا۔ لاک آف تھی۔ جبی ٹارچ سر ہانے رکھی ہوئی تھی جا کی اندھیرا تھا۔ لاک آف تھی۔ جبی ٹارچ سر ہانے رکھی ہوئی تھی جبیل خوف سے بری طرح کا نب بر ہاتھا۔ میری جا سے میں طرح کا نب بر ہاتھا۔ میری مانسیں ہے تر تیب می ہوچکی تھیں نجانے کیوں ایک ان مانسیں ہے تر تیب می ہوچکی تھیں نجانے کیوں ایک ان مانسیس ہے تر تیب می ہوچکی تھیں نجانے کیوں ایک ان مانسیس ہے تر تیب می ہوچکی تھیں نجانے کیوں ایک ان مانسیس ہے تر تیب می ہوچکی تھیں نجانے کیوں ایک ان مانسیس ہے تر تیب می ہوچکی تھیں نجانے کیوں ایک ان مانسیس ہے تر تیب می ہوچکی تھیں نجانے کیوں ایک ان می میکھے خوف نے میر بید کی ہونسی میانی تھا۔ میرادل خوف نے میر بید کی ہونسی تھی۔ بی بی خوف نے میر بیدی خوف نے میر بیدی ہونسیا تھیا۔

Dar Digest 216 December 2014

ما لو المراز المرافظ أنا والم المرازة المافظ المراز المرافظ المرازية --- 1 500 601

الله علم المارة الله المارة اوے تمادر ہو ہوا کے کہ بیا کم بول مواقعات 二、はながり一、されのののないない اور الله من اور على كي أكور لي ما لد ألاب ار و كياسا ب شار كالحالي الماس كا كمر عن الك مبدأ كالأسال الماسكان الله كريس وال إنه ره كياك ال كريال ويالدل ور ب وال ر کے تھے۔ ومندکی جمائی ماورک ہو۔ ت آ فارواضي لواكماني نه وك يارب تيميم بالرب م و کھنے کے قال تماراز مائی مرکے کی اس کان ایل ایک سائیلے یہ ایک ابیا کرہ تھا۔ جا۔ اس کے ساتھ کم وہیں ہے سات فك كايماً مروقما- فين دورك سائم ايك كوفرى منائي من من الله الكروم كانام من والماسكانا بالوركروم كها باسكان مرياواس ك ماكان كويد كرانول ف انے وقت میں اس کوکن مقاصد کے لیے بروئے کاراائے تقے۔ اس کوفوری کے ساتھ ایک جمونا اٹھے باتھ روم تھا۔ جکے۔ باتھ کی اندرونی دہوارے ساتھ اور ٹائی ک اس خمرارے کے بعجے دولوں محروں کو مشتر کہ دیوار کے ساتھ ایک نکاممی لگاہوا تھا۔ جس كود كي كے انداز و لگانا چندال وقت طلب امرندتها كدعرمددراز ساس كومى بالمحتبيل لكايا كياسا نك يرزك كالمرى جاور قبند جما يكي تعى الغرض كوكى بمى جزادهرے ادهرند مول متی مر جمعے اچی طرح علم قاک منكان كي بازمشت اى كمر سے سنائى دى تى اور يى نبيل می بغوران باز مشت کو سلے ساتھ ایستادہ مورممی سنتار باجب یقین معظم موگیا که بیر بازگشت ای مرے وہ مجی مشتر کہ دیوار کے بالکل یاس سے آربی ہے تویں سے کا سہارہ کے کراس محریس تا تک جما تک کرنے

تكورى طرح لك لك بازدوس من دردى فيسيس المن لليس ادر سے خنگى ميں بھى بقدرت الكريز عمل ك آٹارٹمایاں ہونے کے تے میں نے سے

جيز وموب مولولك كارعك فطاف ليم كى ملرح لکتا ہے۔ وہوں کم ہوارہ اللہ اللہ کا مادرادارہ لیاہے۔ برفے رنگ بل لین ہے۔ کماس کے اس شير تو مني كاركيك مين و كمين كوبين أنة من ون كروات سورج کی کرنوں کے باعث نظرا کے این جکے۔سوالے ہ سها كارات كاس في مقوق بلب كاروش أي جيب ال ير باكروي من اورت ومندف جهار وكوافي ليب على في ركما تما - باته كو باته جمال بين د عد باتما -

میں اس وقت محک موری کے یاجامے اور کرتے مروانكث يهني موية تما اوربيرول مين كولهالورى جمل من ایک شانے یہ بردارومال تو میں ہردت رکھنا تعااوریہ خوجمے آبادًا جدادے می میں۔ میرے تایا جان تا تے تھے کہ واواحضور ممن الیے عی شانے پردومال رکھتے تھے۔آگے والدصاحب اورتایاجان کا رو بال مجی سدا شائے یہ بی رہنا تھا۔ پھراکی چلتی مجرتی وراثق خصلت نے مجمع توند ما ہے ہوئے می اپنی کرفت میں مکرنای تا ۔ بے فک چہارسو دھندے اناجال میسلار کما تمامکر باوجودال کے ماحول من منتلى اتى زياده نهتى - مجمع ديني ولبي المنظر اب سے ود جارہونا پڑر ہاتا۔ لیٹے لیٹے اجا تک ہوں محسوس ہونے لگا تھاجیے کرے میں کی آگ سے فعلے باندكر ديج مون ادراب وصكون مسرة ياتفا-

مين الي بي وحن مي من ايستاده تماك يكباركي بيري قوت اعت ے می سے منگانے کی بازمشت کرائی۔ یہ مرداند آدازهی کوئی وضعے وضعے متکار ہاتھا۔ یم نے بغورسانو مخلاف كابيا أكشت ساته والع كمرس آرى متى جوعرمد دراز سے متفل تھا۔ میں نے بسویں اچکائی حرت ہویداہوئی کہ یہاں مرمہ درازے کوئی تیام پذر نہیں ہے کونک سیساتھ والا کر میرے کھرے کی درج بڑھ کر ہوسیدگی کا حال تھا۔ پھر یہاں سمی سے رہائش يذريهون كالوتصورى المكنات مسعقا مرى پيانى رجرت سے سلومیں عیاں ہولئیں کہ دال میں ضرور کھے کال ہے بلکہ یہ تہنا بجاموگا کہ بہاں تو بوری دال بی کائی لگ ری منعی \_دولوں محروں کوجوڑتی اس اکلوتی دیوار سے پاس کوخیرآ بادکہااورز مین برآ مغمرا -دونوں باتھوں کی مصلیوں

Dar Digest 217 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

تیز دموپ ہولو فلک کارنگ شفاف نیلم کی طرح لگتا ہے۔ دموپ کم ہولو منظر سنائے کی جادراوڑھ لیتا ہے۔ ہرشے رنگ بدل لیتی ہے۔ کھاس کے اشخ

میں ہے۔ ہرسے رہا بین میں ہے۔ ماں کے ہے۔ شید تو کسی کارکید میں و کھنے کوئیں ملتے جتنے دن کے دنت سورج کی کرنوں کے ہا صف نظرا تے ہیں جبکہ سونے پہ سہاگارات کے اس نہر مرتوق بلب کی دوشن ایک جمیب سال

بر پاکررای مقلی ۔او پر سے دھندنے چہارسوکوائی لیبیٹ میں لے دکھاتھا۔ ہاتھ کو ہاتھ مجھائی نیس دے دہاتھا۔

میں اس وقت تک موری کے پاجاے اور کرتے ہوا سکن پہنے ہوئے تما اور ہیروں میں کولہالوری چہل محق ایک شانے پر برا رو مال تو میں ہروقت رکھا تھا اور بر خوجھے آبا وَاجداد سے می کی ۔ ہمر سے تایا جان بتاتے ہے کہ واداحضور بھی ایسے تی شانے پر دیال رکھتے تھے۔ آگے والدصاحب اور تایا جان کا رومال بھی سدا شانے پہنی والدصاحب اور تایا جان کا رومال بھی سدا شانے بہتی ونہ رہنا تھا۔ پھرایک چلتی پھرتی وراثی خصلت نے جھے تو نہ چہار سو دھند نے اپنا جال بھی ارکھا تھا کر باد جوداس کے چہار سو دھند نے اپنا جال بھی ارکھا تھا کر باد جوداس کے جہار سو دھند نے اپنا جال بھی ارکھا تھا کر باد جوداس کے جار سو دھند نے اپنا جال بھی ارکھا تھا کر باد جوداس کے جار سو دھند نے اپنا جال بھی ارکھا تھا کہ یوں محسوں میں ختا ہے گئے اچا تک ایوں محسوں باد کرد سے ہوں اور اب کوسکوں میں سی نے آگ کے شعلے باد کرد سے ہوں اور اب کوسکوں میں آیا تھا۔

میں آئی ہی وہن میں گمن ایستادہ تھا کہ یکیارگی میری قوت ساعت ہے کسی کے مختلانے کی بازگشت کرائی ہیں فرداند آوازی یکوئی دھیمے دھیمے مختلار ہاتھا۔ میں نے بخورساتو مختلانے کی یہ بازگشت ساتھ والے گھرے آری مختل تھا۔ میں نے بھنویں اچکائی مختمی جوہر صد درازے مغفل تھا۔ میں نے بھنویں اچکائی جریب ہور کے کہ یہاں عرصہ درازے کوئی آیام پذر بہیں ہے کیونکہ یہ اٹھ والا گھر میرے گھرے گی ورج پذر بہیں ہے کیونکہ یہ ساتھ والا گھر میرے گھرے گی ورج پذر بہونے کا والی تھا۔ میری پیشانی پذر بہونے کالو تصوری ناممکنات میں سے تھا۔ میری پیشانی پر جریت سے سلومیں عیاں ہوگئیں کہ دال میں صرور پچھ پر جریت سے سلومیں عیاں ہوگئیں کہ دال میں صرور پچھ رہی کالا ہے بلکہ یہ کہنا ہما ہوگا کہ یہاں تو پوری دال میں صرور پچھ رہی کالا ہے بلکہ یہ کہنا ہما ہوگا کہ یہاں تو پوری دال میں صرور پچھ رہی کوئی دولوں گھروں کوجوڑتی اس اکلوتی و بواد کے پاس

جا کٹر اہوا تا کہ ایک نظرد کمی سکوں کہ آنا نانا کیاں کون آ کے قیام پذیر ہو گیا ہے۔

نامل کے ورخت ایک تناجواس ویوارکامہارہ لیے ہوئے تھااور روسیوں کے محریس خم ہوتا ہواتھااس کو پکڑ کے میں چندال اور ہوا۔ بیرے یاؤن زمین سے اد مراثه مح ادر من كسي تكوركي ما نندائك كرره كيا -اب مين باسانی بردوس سے گھر میں تا تک جما تک کرسکا تھا۔ مگر سدد مجھ كريس واس باختدره كياكم اس كمريس ويرانول ف ڈرے ڈال رکھے تھے۔دھندی چھائی جادری وجہ سے آ ٹارداضح تو دکھائی ندوے یار ہے تھے مگر پھر بھی کچھ نہ کھ و یکھنے کے قابل تھا۔ اڑھائی مرلے کاس مکان میں بیک سائیڈیدایک لمبا کرہ تھا۔جبکہ اس کے ساتھ کم دبش جھ سات نك كابرآ مده تقارين دورك ساته ايك كوفرى بنائى سی تھی جے ڈرائٹ روم کانام بھی دیا جاسک ہے اور کمرہ بھی كما جاسكتا ہے - مربياتواس كے مالكان كو پيت كدانبول نے ا بینے وات میں اس کوکن مقاصد کے لیے بروئے کارلائے تے ۔اس کوفوری کے ساتھ ایک چھوٹا ایج باتھ روم تھا۔جبکہ باتھ کی اندردنی ولوارے ساتھ ادرٹا بل کے اس خمارتے ے نیچے دونوں کھروں کومشتر کدد ہوارے ساتھ ایک الکامجی لگاہواتھا جس کود کھے کے اندازہ لگانا چندان وتت طلب امرندتها كدع صدوراز سے اس كونجى باتھ نبيس لكايا حماراس فلے برا تک کی ممری جادر قبضہ جما چکی تھی۔الغرض کوئی مجی چزادهرے ادهرند مولی تعی مرجمے اچھی طرح علم تحاکد مُنْكُنْ نِي بِي بِازْكُشت اس كمر عسالى دى تعى ادر يبى نبيس میں بغوراس ہازگشت کو پہلے سناتھا دیوار کے ساتھ ایستادہ ہور بھی سنتار اجب یقین منتکم ہوگیا کہ یہ بازاشت ای مرے دہ مجی مشتر کد د ہوار کے بالکل پاس سے آری ہے الوجن تے کامبارہ لے کراس کھر جن تا تک جھا تک کرنے

تنگوری طرح لکے لکے بازوؤں میں دردکی نیسیں
اشخے لکیں اوپر سے خنگی میں مجی بندری انگریزنگ کے
آثار نمایاں ہوئے گئے شع میں نے شئے
کوخیرآ بادکہاادرز مین پرآ مخبرا۔ دونوں ہاتھوں کی ہشیلیوں

WWW.PAKSOCIETY COM 217 December 2014

کوآپی میں رکو کر گرم کیا۔ جب باتھ تکلیف میں کی واقع موئی تو گھو ما کیونکہ سردی رگ و بے بہ قابض ہوتی جاری تھی اور اب تو بتیسی مجمی بجنی شروع ہوگئی تھی مگرجیسے ہی میں محمو ماا گلامنظرد کی کرمیری چیخ نکلتے انکلتے روائی۔

میرے سامنے میری علی عمرکاایک نوجوان میری ملرف موجیرت سے تک رہا تھا۔اسے یوں اچا تک اپنے سامنے دیکھرمیرے اوسال خطا ہو گئے تھے۔اس کے دیکھنے کا یہ اعداز بہت زہر یا تھایوں لگ رہا تھاجیے ابھی میری کا یوٹی کرڈالے گا۔ میں نے تھوک لگتے ہوئے کر چیاں کر چیاں ہوتے جذبات پر قابو پانے کی سعی کی جس میں میں میں مدتک کا میاب ہوگیا تھا۔

وفیہ کیابات ہوئی۔۔۔؟ "اس نے میری طرف متواثر شعلہ اللتی آئھوں سے تکتے ہوئے کہا۔

"آئھ کے اندھے مگاٹھ کے اور ے دکھتے۔ ہوتم ۔۔۔۔کس کے گمریس ہوں تا تک جما تک کرنا کیا کوئی اچھافعل ہے۔انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دینے تہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیس ۔میراجی کررہاہے کہ ابھی تہیں زمین ہوں کردوں۔''

اس کابات ن کرمیر بے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں آت بھی ہا تھا پائی نہ کا تھی ہیں کہ سے آئی تک ہا تھا پائی نہ کا تھی ہیں کاواضح مطلب تھا کہ ہے جھے بسپا کر کے رکھودے گا۔ یہ قوط ول کے بھی ہو لے کور کار ساتھ تھا۔ دن کوتارے وکھانے ول کے بھی ہوئے کی مستعمقار ماتھا کر جھے معلوم تھا کہ تھا کی ابنی میں بہت کھار ماتھا کر جھے معلوم تھا کہ تھا کہ مانگا ہر ہ تو بہر کا بینی بنے کی بجائے جھے مستقل مزاحی کا مظاہر ہ تو بہر مصورت کرتا ہے میری او تقاریم بھوٹ گئی تھی۔ تن بدن میں آگ مصورت کرتا ہے میری او تقاریم بھوٹ گئی تھی۔ تن بدن میں آگ میں دونوں کرتا ہے کہ کرنے کے کوئی درمیانی راہ نکا لئے میں ورخوں کر بینوں کا فائدہ تھا۔ میں کوئی تھی مارخان تو تھا نہیں نہ دونوں کر بینوں کا فائدہ تھا۔ میں کوئی تھی مارخان تو تھا نہیں نہ تھی تک ودونو کر تائی تھی وگر نہ ہیں جائے ہی ہوگیا تو اس کے خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی نے کہ نے تھے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی خصے پر قابو پانا میرے لیے قوشیز تھی کھر بن جائے گا۔ آئی کھے میں آئے تاس بال کوقو نکا لئائی تھا۔

"الکجو کلی میں فرصد درائے اس کھر میں کی توقیام پذر ہوتے نہیں دیکھا۔اچا کہ گنگنانے کی ہارگشت توت ساعت سے کرائی توسوچاد کھے لون کون ہے ہڑ دی ہونے کے ناطح تی تو بترا ہے کہ ہر وسیوں کا خیال بھی رکھا جائے اب میں آپ کو تھوڑی جان اتھا کہ آپ یوں آئی گوا۔ ہو کے میرے سر پر سوار ہوجا میں کے میں اس گستا فی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔۔۔۔"میں نے ڈر سے سے انداز میں کہا۔

تیرنشانے پرجالگااس کا غصہ چندان کم ہواد کرنہ صاف
دکھائی دے رہاتھا کہ ان بن ہو کے رہے گی۔ زندگی بیں پہلی
ہار بیس نے اپنے بچاؤکی فاطر پھی کہا تھا اور دہ بھی ایسے الفاظ
جونورا ہے بھی پیشتر مرمقائل کی سجھ بیس آگئے تھے۔ آج
کا تو دن بی بدھکونی کا ہاعث بنا تھا۔ پورادن تھیک سے کا مہیں
آیا تھا۔ دات گھر پہنچا تو گھر میں بے جسنی جیس بے جانے
آئی موں سے نیند چالی اور سونے یہ مہا گا ہے آفت بنا گہائی۔

"ووقو تمباری بات اپلی جگہ بجاہے مریے کوئی طریقہ تو نہیں نہ بنایار ....۔ جہیں وومروں کی جرخر کا اتنای چاہ ہے تو بجائے تا یک جھا تک کے دروازے کی طرف سے آوادر مبذبانہ طور پر دروازے پر دستک دوآف کوری تم دستک دوآف کوری تم دستک دو گئی نہ کوئی تو بابر آئے گالی سے تہیں جو پچھ دستک دو گئی تمہاری تی طرح اکیلا ہوں اس دنیافائی بیں ۔۔۔۔ بیل ازاں کا ہور بی جاب کرتا تھا محراب یہاں واپس اپنی اران سے گھر آگیا ہوں تمہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ اب اس کھر کا بیل ایک دراز ہو چکا ہوں جس بھی عرصہ تی اکلوتاداد ش ہوں میرے والدین گوگر دے بھی عرصہ دراز ہو چکا ہے تا تھا محراب کی کا بیت دراز ہو چکا ہے تا تھا محراب کی کا بیت واقف ہوں وراز ہو چکا ہے تا تھا اور بہت درنے والدین کوگر دے بھی عرصہ دراز ہو چکا ہے تا تہا رہ دریا کوئر بہت درنے والدین کا پید چلی رہا تھا اور بہت درنے وطال ہوا تھا۔۔۔۔۔ "اچا تک ہی اس کا موڈ بہت خوشکوار وطال ہوا تھا۔۔۔۔۔ "اچا تک ہی اس کا موڈ بہت خوشکوار موگیا تھا۔ اس نے دریا کوئر سے شی بند کردیا تھا۔

میں ورط جرت میں متا ہو کراس کو تکنے لگا کہ میرے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے اور میں اے جانبا تک نہیں ممکن ہے میرے والدین کے اس کے دالدین سے اجھے مراسم رہے ہوں مگر ہائے قسمت کہ دہ بھی اس فانی دنیا میں تن تنہا اور میں بھی کیسی جیب ہات تھی جسے ہمارے

WWW.PAKSOCIET Dar Pigest 218 December 2014

دولوں کے مرایل بے بی اور بے حاری یہ ماتم کدہ دکھائی دیے تے میں ای طرح ماری قسمت میں ای بے بی كاروناروتى وكمالى ويي تقى ميس في مملى تخيل ميس بحى ند موجا تعا كدخر بسامنايستاده يلوجوان بمي بالكل ميرى بى طرح ونیاکے زمانے کے جان لیوااور کرب واذیت سے لبريز حالات وواقعات ے دوجار مواج ميں اسنے و كھول كوبعول ممياتعا\_

انسانی فطرت ہے کہانسان جتنا بھی دکھوں کی دلدل میں کیون نہ ممنساہواہوجب دوسراانسان اس کے سامنے آ کے اپنے رکھول کارونارونا ہے تو جینی وہ اسنے دکھول کویکم بعلاکراس کے دکھول میں اشتراکیت کی سعی كرتائي- جاراوين اسلام بمي جميل اى بات كاورس وعاب اوردناك تمام غراب ميس سوائ فرجب اسلام مرحسى في بروسيول اورخلق خدا كے حقوق براتناز ورنہيں دیا۔ یہاں تک کہا میا ہے کہ اللہ تارک وتعالی اسے حقوق معاف كرسكا ب مرحقوق العباوكي معافى نبيس ب-ال اگرانسان خودمعاف کردی توه هالگ تحلک بات ہے۔

" مجھے بہت ملال ہواتہاری بات س كر مرمونى سے کون واقف ہوتا ہے۔ تقدیرے لکھے کے سامنے ہر کس ونائس مجبور ہے۔۔۔۔مرنے والول کے ساتھ کوئی مرنبیں جانا مرزندگی میں ان ک کی ہرراہ رجسوں ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔اپنوں کی جدائی کاغم تودہ بی جان سکتا ہے جو کسی اینے کی جدائی کا گھاؤدل پرنگائے ہوئے مو ..... معمول مين الشكول كاسيلاب روال دوال ر ہتا ہے اور ول میں اس اپنے کی جدائی کاغم اکثر و بیشتر طول يكر جاتا ہے مرول كوچونانبيل كرنا جاہيے كيونكہ جوونيايس آیااے واپس تو جانائی ہے -----انسان روتے ہوئے دنیایں آتاہے ادرسب کورلاتے ہوئے جاتا ہے۔۔۔۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔۔۔۔اہوں ک جدائی برداشت کرنا جوئے شیرلانے کے متراوف ہے ميرے بعائى جانتے ہو۔۔۔ دن مہينوں ميں اور مينے سالوں میں بیت مئے اور مرے سب جائے والے ایک ایک کرے جے ہے چرا کے ۔۔۔۔ بس ایک عل مول

جوان چھڑے ہوؤں کاعم سنے میں سمیٹے موت کے قدموں کواچی طرف برصے و کیور باہوں۔ بھی بھی جب رات کی تنهائيوں ميں ماضي كى كھڑكياں كھول كرجھانكا ہوں تو وہى اپنوں کے خوب صورت چرے تصورکے مودے يرا بحرباشروع موجاتے ہيں۔۔۔۔

بہت تکلیف دیتی ہے جھے اپنوں کی جدائی، جمعی مجھی دل جابتا ہے موت کو محلے لگالوں مرایک مسلمان کوب بات مجی توزیب نہیں وی کہ حالات کے سامنے ہتھیار پھینک كرموت سے بمكنار ہوجائے \_\_\_\_" مل اسے ولاسہ ریتے ویتے خودی اینے ضبط کے بندقائم ندر کھ سکا۔ میری آ محميس المكارمو يكي تعيل حي كدبات كرت كرت ميرى المنكمول سے آنسوسادن بعادول كى حيفرى كى مانندبرسن کے تھے قبل ازاں میں ایوں کی جدائی میں اتانہیں رویاتھاجتنا آج دھاڑی مارمار کےرونے لگ میاتھا۔میرے دل كى مجر اس نكل رى مقى وه مجھ كلے لكائے ميم وحارس بندهانے ک سی کرد ہاتھا کر بے سود۔۔۔۔

مرزتے دنوں کے ساتھ ہم دونوں کے اندرمراہم مرے ہونے لگے ہوں لکنے نگاجیے ہم برسوں سے ایک دورے سے آشارے مول ہم دونوں آئیں میں محل ال محت تصاس کانام ظهریان مک تعاساس کے والدکارار نی کا کام تھاجس ہے اس نے اتنا کھاکھا کرلیا تھا کہ اس کی سات يشتل ياؤل برياؤل دهرب يبيركما كتي تحيس اب اس مرى دنیایس جم دونوں بی ایک دوسرے کا آسرا تھے ظہریان ملک اناكوكى كام كرنے كارادہ ركھاتھا۔ يرے پاس بھى اب اتنا کھے تھا کہ میں ہمی کوئی اچھا کام کرنے کی سوچ رہاتھا۔ فی الحال ظہریان مک مج سے شام تک میرے ساتھ شاپ یہ ہوناتھا۔ جھے بھی اس کے آنے سے فائدہ ہوگیاتھا۔ میلے توسر محجانے تک کی فرصت در کارنتی محراب میں بہت ایزی رہنا تھا۔ایک ایک ہوتا ہاوردد گیارہ کے برابر ہوتے ہیں۔ اب ڈیلی دو پہر کے کھانے کے بعدہم دولوں کے بعدد يكرے آدام كرلياكرتے تھے۔اب بم في معتكم اراده کرلیاتفاکہ کھی جی ہوجائے اب کوئی ایسا کام کرنا جا ہے WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 219 December 2014 "ال بال كيول نبيس بيد بات تو اعاد سے الله قابل فخر سبت كه اعاد ہے الله قابل فخر سبت كمانے بيس شال اللہ اللہ كار اللہ كار اللہ كار اللہ كر كے اللہ كار اللہ

"ابول. ۔ . واؤکیا کر ماکرم کمانا ہے گا ہے تم لوگوں کوہمی میری طرح گوشت بہت پہند ہے ۔۔۔۔ ۔ "ای نے ہاتھ بڑھا کرلقہ تو ڈیے ہوئے کہا۔ سالن ظہریان ملک نے آیک پایٹ میں ڈال کے اس کے سامنے دکھ ڈیا تھا۔

"مم نے ابھی آپ کو پیچانائیں ۔۔۔۔؟" ہالآخر بھو سے رہانہ ممیااور میں نے ول کی ہات کولفنلوں کی مالا پیپنائی۔

"ہم پہلے ممی لے ہوں تو آپ جمھے بہانو ناں ----- الا نے ساعت محکن قبتہ نگاتے موئے کہا۔

" ویری فتی ۔۔۔۔" ظہریان ملک نے رسان سے اس کی طرف و کھتے ہوئے کہا۔

کھانے سے دودوہ اتھ کرنے کے بعد بل کی ادائیں ہاری ہے امہم کینے کے باوجوداس اجنبی نے کی کھانے کے بعد ہم دوتوں چائے ہنے کے عادی تھے دہ بھی ہمارا ہم جولی می نظارہ ہوئی سے باہرنگل کے ہم پاس می ایک ہوئی میں چائے ہے جا ہمنے۔

"اب میں اپناتھارف کردائے دیتاہوں۔۔۔۔"ہوگی میں نشتوں پربراجمان ہوتے ساتھ عی وو کو یاہوا:

"مرانام مریز فان ہے اور ش امپورٹ ایکسپورٹ کے برنس سے شکک ہول بھے یہ ہے کہ اوگ بھی آن WWW.PAKSOCIETY.COM

جس سے المجما خاصہ ذر مبادلہ حاصل ہوں نویں ہدر وزر ہدر کی ہر کے مزادل ام جلد سے جلدائے اس منصور پر کو پایڈ سیمیل نک پہنچانا جا ہے تھے۔اب بھی ام وانوں کھانا کھانے شہر کے ایک مجمود ہوگی میں برا بمان لیے۔ معانا کھانے شہر کے ایک مجمود ہوگی میں برا بمان لیے۔ مون دیاب امیس کوئی شہوئی کام کریا جا ہے کہ

نک ای چیونی کی پر پون کی دوکان نے گزر بسر پہلے گا۔۔۔۔ "نظریان ملک نے مجھوعا ملب کر نے ہوئے کہا۔ "میں بھی تہاری ہات سے شغق ہوں عربسی

کاروبارے ساتھ ساتھ ایک ادرکام ہمی کرناہے۔۔۔۔۔۔۔ اورکام ہمی کرناہے۔۔۔۔۔۔ اورکام میمی درناہے۔ اورکام میمی و یکھتے ہوئے کہا۔ جونیہم سلادی بجری طشتری ہے مختلم میں اورناک میں اورناک سینے میری طرف دیکھا۔

مورکون ساکام .....؟ اس في سواليد آم محمول سے جمعے سکتے ہوئے کہا۔

"بمیں اپ مکان کو بھی ایک خوبمورت شکل دینی بولی بات مرف کاروباری مدتک ہماری سوج محدودتیں ہوئی بھا ہے مرف کاروباری مدتک ہماری سوج محدودتی سے نجات دلاکراہ بھی کوئی خوبمورت رنگ دینا جا ہے ۔۔۔۔ میمری بات من کر ظہریان ملک زیراب مسکرایا۔ "بہول۔۔۔۔۔ یہ ہوہمارامکان جمیں پش پشت مسلواتیں سنا تارہے۔۔۔ یہ ظہریان ملک کی بات من کر ہم مسلواتیں سنا تارہے۔۔۔ یہ ظہریان ملک کی بات من کر ہم

دونول کے مندایک جربور قبتهدا بحرا۔

"كياش بى آب لوكول كما تدكمان عن شال

Digest 220 December 2014

گفت وشنید کے جاری سلسلے کومزید طول و جاویٹر جائے لے کرآن داروہ وکیا۔ جائے تمارے سامنے رکھ کے دوالئے قدمول اوٹ گیا۔

"ہوائس ہیں بل کہ ہم کھودی بھی نہ توات وسے وسی اور بیش کاروہار میں ہماری اشتراکیت بھی شال ہوجائے اس اسری اشتراکیت بھی شال ہوجائے اس اسری بار میں نے دولوں کی طرف بوکھا ہت ہمرے انداز میں ویکھتے ہوئے کہا۔ میری بات من کردہ زیرلب مسکرایا۔ اس کی مسکرایا۔ ہم دولوں کو تکشت بدنداں کرنے کے مسکرایا۔ ہم کی مسکرایا۔ ہم دولوں کو تکشت بدنداں کرنے کے لیے کانی تھی۔ مجھودال میں چھوکال انگ دیا تھا۔

"میں آپ ہے ایک ہات پوچسا جاہوں میں آپ ہے ایک ہات کوچسا جاہوں میں ہے۔۔۔؟" ظہریان ملک نے اس کی طرف شک مجری آسکھوں ہے دیکھے ہوئے کہا۔

"آپ نوگول کوزیادہ جہران ہونے کی کوئی ضرورت

تہیں ہے۔ میں ایسے ہی آپ لوگوں کے ہاں نہیں آگیا بلکہ

آنے ہے میلے اپنے سیرٹری کے تعروتم کوگول کا ممل

ہائیوڈیٹا ماصل کیا تھا۔ میں تم دونوں کواپ کا روبار میں اس

ہائیوڈیٹا ماصل کیا تھا۔ میں تم دونوں کا تم دونوں کا تم دونوں کے

سوااورکوئی نہیں ادراییا تی ہجہ میرے ساتھ بھی ہے۔ (ایک

مختدی سائس فارخ کرتے ہوئے) مگرہم اس چزکواپی

مختدی سائس فارخ کرتے ہوئے) مگرہم اس چزکواپی

گامرصرف اس صورت میں کرتم پر مائیٹ میرے ساتھ کا م

گامرصرف اس صورت میں کرتم پر مائیٹ میرے ساتھ کا م

گامرصرف اس صورت میں کرتم پر مائیٹ میرے ساتھ کا م

گامرصرف اس صورت میں کرتم پر مائیٹ میرے ساتھ کا م

گامرصرف اس صورت میں کرتم پر مائیٹ میرے ساتھ کا م

گامرس فی اس مورٹ میں کہ تم کے انشا مائیڈ ہیں ہوگا۔ اس

گامرس فی اس کی مرتب ہوئی کی خرج کی خرج کی خرج انشا مائیڈ ہیں ہوگا۔ اس

گامرہ ہے کہ تم لوگول کو صرف ہیں۔ مائیڈ اسکو خون ساتھ کی دوب یکی خرج انسان کی دوب یک خرج انسان کو خون ساتھ کا میں مورٹ ہیں ہوں اسے ساتھ کی دوب یک کو خون ساتھ کی دوب کرتم کو خون ساتھ کی دوب کرتم کو کول کو کول کو مرف ہیں۔ میں مورٹ کی دوب کے کہ تم کو خون ساتھ کی دوب کرتم کی دوب کی کرتم کی دوب کے کہ کول کول کوم کو خون ساتھ کی دوب کرتم کی دوب کے کہ کو کول کوم کورٹ ہیں۔ میں مورٹ کی دوب کی کورٹ کی دوب کے کورٹ کی کرتم کی دوب کے کورٹ کی دوب کورٹ کی دوب کی کورٹ کی دوب کورٹ کی دوب کورٹ کی دوب کی دوب کی کورٹ کی دوب کی کرتم کی دوب کورٹ کی دوب کرتم کرتم کی دوب کی کورٹ کی دوب کی کورٹ کی دوب کی کرتم کی دوب کورٹ کی دوب کرتم کی دوب کرتم کی دوب کرتے کی دوب کرتم کی دوب کرتم کی دوب کرتم کی دوب کرتے کی دوب کرتم کی کرتم کی دوب کر

ال کی ہات میں دم تھا۔ اماراکونسا کھ خرچہ ہونے لگاتھا۔ ویسے بھی ہم فی انوقت اس کے ساتھ کھے دن کام کرکے دکھ لیس مے ساگرکوئی بنی فٹ نظر آیا توسو ہم اللہ نہیں تو اناللہ۔ ہم وولوں نے سوالیہ آ تکھوں سے ایک کل کوئی برنس کرنے کے منعوب پرسوج بچاد کردہے ہو۔ میں جاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ برنس پارنٹر بن جاؤمیر ابرنس اندرون ہیرون وسٹے پیانے پر پھیلا ہوائے ہاتی سمی سم کاکوئی دہاؤتم لوگوں پرنیس ہے اچھی طرح ہے سوچ بیاد کرے تم لوگوں نے مجھے جواب دیا ہے۔''

ای کی بات من کرہم دولوں کے تو پاؤل بی پیول کے استے بوے ہیائے پر سیلے کاروبار میں ہم کس طرح میں گئے استے بوے ہیائے کر سکتے ہے۔ بے شک ہمارے پاس بہت بیسہ تفایم اتنا بھی نہیں تھا کہ اس قدروسیع وعریش ہیائے یہ سیلے کاروبار میں اشترا کیت کر سکتے۔

" پہلے نمبر پتو یہ بات ہے کہ ہم استے سور مر نہیں رکھتے

کر آپ کے اس قد روسیج و عریض پیانے پر پھلے کار وہار میں

اشتراکیت اپنا سکیں اور دومری ہات اگر ہم اس قابل ہو بھی

جا میں تو ہم آپ پر کیسے ٹر سٹ کر سکتے ہیں۔ "جان نہ پہیان

مفت کا مہمان "والی ہات ہوئی ۔ پہلی ہی ملاقات میں کی

ہر عقب ار بیس کیا جا سکتا۔ ہر کام کے پھر اصول و ضوابط ہوتے

ہیں۔ ایسے ہی منہ سے لگی ہات اور عمل ہو کیا والی ہا تیں ہم نہیں

ہر ایسے بھی اپنی جگہ بہا ہے کہ ہم کار وہار کرتا جا ہے ہیں کہ

مرات ہو کار وہار میں اشتراکیت کا ہم سوچ بھی نہیں

سکتے۔ اس لیے آپ سے معذرت جا ہے ہیں آپ کوغلط

مرے منہ کالقہ چھیں لیا تھا۔

میرے منہ کالقہ چھیں لیا تھا۔

میرے منہ کالقہ چھیں لیا تھا۔

میرے منہ کالقہ چھیں لیا تھا۔

سر سند سند سندس کے جم دونوں اٹی بھی جمی کہ ہم دونوں اٹی بھی ہوگی بھی کہ ہم دونوں اٹی بھی کا بوجی بھی کا دوار میں اگر ہے تہ ہم اسے نہ جمع کر پاتے کہ اس کے کاروبار میں اشترا کیت اپنا سکتے اور دوسری بات ہم اس پراعتا دی کیسے کر سکتے ہے جو تف ہمارے سامنے نجانے اچا تک کہاں سے آن وار د ہوا ہوا ور کھا تا کھا کے کاروبار میں اشترا کیت کی دوبار میں اس کا دوبار میں اشترا کیت کی دوبار میں اس کی دوبار میں اس کا دوبار میں اس کی دوبار میں اس کی دوبار میں دوبار دوبار میں دوبار دوبار میں دوبار میں

دوت دیے پر باب ہور ہی ۔

"فار بورانفارمین میں نے آپ سے بوقوبالکل مہیں کہا کہ اشتراکیت کے لیے آپ کو مجھے کچھ کھے دیا ہوگا۔۔۔۔۔؟"اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تیل اس کے کہم میں سے کوئی اس

WWW.PAKSOCIETY Dat Digest 221 December 2014

دوسرے کودیکھااورآ کھول ہی آ کھوں میں اس کے ساتھ فیملہ کرنے کاارادہ بنالیا۔

" فیک ہے ہم تہارے ساتھ کام کرنے کوہالکل تیار ہیں گرہمیں اپنے کام سے متعلق کچھ انفارم تو کروتم کس قشم کا امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہو، آئی مین کون می چیزامپورٹ ایکسپورٹ کررہے ہو۔۔۔، "میں نے چائے کی چسکی مجرتے ہوئے کہا۔ پہلی باراس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔

"هم مخلف چیزی امپورٹ ایکسپورٹ کرتاہوں۔ ملک کے کئی علاقوں میں میری واتی بولیس مجمی این ایکسپورٹ این بولیس مجمی این ہوت کے ملا ہے این ہوت کے ملا ہے اتنا کچھ کہ دکھے کے تم لوگوں کی آئیسیں چیدھیاجا کیں (چاہے کا خالی کپ ٹیبل پررکھے ہوئے) ہمریات میاں اوپن ماحول میں کروگے یااب میرے ساتھ آفس چلو کے۔۔۔۔۔ اس نے ایک نگاہ میرے ساتھ آفس چلو کے۔۔۔۔ اس نے ایک نگاہ ادھرادھرود ڈائی اورراز دارانہ اعداز میں بولا۔

''پرائیو لی بہت ضرور کی ہوتی ہے۔ ٹی الوقت جمعے
کوئی نہیں جات کہ میں کون ہوں سوائے تم ودلوں کے
موت، برادقت اورگا کہ بتا کرنیں آئے ،اس لیے اب
ہوٹلوں میں بی ساری بات کمل کرنے کے بیرے فیال میں
تم لوگوں کو بھی پاعٹا وکر کے بیرے ساتھ چانا پڑے گا۔'
اس کی ہات کمل ہونے کے بعد میں نے ظہریان
ملک کی طرف دیکھا۔ اس نے ہاں میں اشارہ دیا تو ہم سب
اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب کی بارسم یز خان سے پہلے بی اٹھ
ملک کی طرف دیکھا۔ اس نے بار سمریز خان سے پہلے بی اٹھ
عام ہوئل میں براجمان نہیں تھے۔ تقری اسٹارہ وٹل تھا گرسمریز
عام ہوئل میں براجمان نہیں تھے۔ تقری اسٹارہ وٹل تھا گرسمریز
کی بات میں دم تھا کچھ ہا تیں برند کمرے میں بی بہتر رہتی
ہیں۔ جستی پرائیو کی ممکن ہوسکے کرنی چا ہے کوئلہ اس ملک
کی بات میں دم تھا کچھ ہا تیں برند کمرے میں بی بہتر رہتی
ہیں۔ جستی پرائیو کی ممکن ہوسکے کرنی چا ہے کوئلہ اس ملک
کی جات میں دم تھا تو تھے نہیں ہمہ وقت ہر کس دنا کس سر یکفن
میں زیست کی تو تھے نہیں ہمہ وقت ہر کس دنا کس سر یکفن

پورہ بلازہ تھا۔ سمریز خان نے بتایا کہ یہ بلازہ ایک کینال جگہ
پر بتایا محیا ہے۔ جس کی ہیں منٹ مین منزلہ تھی سب ت
یچے والی منزل فقط پارگنگ کے لیے مختص تھی جبکہ او پردال
دونوں منزلیں بطوراسٹوراستعال ہوتی سمیں۔سامان کی
زیادتی کے باعث ایکسٹراسامان ان سٹورزیس رکھ
دیاجا تاتھا۔ گراؤنڈ فلورے او پرسات منزل تھیں۔ ہرمنزل
کے اندرلکڑی اور شیشے کے طے جلے چھوٹے چھوٹے کیبن
بنائے مجمع تھے۔ ہرکیبن کم وجش 8x8 کاتھا۔ اور ہرکیبن
ایک اکیلے تھے۔ ہرکیبن کم وجش 8x8 کاتھا۔ اور ہرکیبن

ہرکیبن میں ہراجان فض کا کام مختلف تھااور بھول سمریز خان ہمعہ گراؤنڈ فلوران سات مزاول میں کم وہیں 120 کے لگ بھگ کیبن شھے۔ یہاں ہرخص کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کاعلیمہ وعلیمہ ہ کام تھا۔ کمی کے ذہب کا سینکس کا سامان کہی گے ذہبے بچوں کے دیار کا کا سامان کہی گے ذہبے بچوں کے دیار تھا کی میٹس تو کسی کے ذہبے میک کے سامان کا حساب تو کسی کے وائد ہراجمان تمام کی جزیں امپورٹ کیسپورٹ کرنا تھا۔ مطلب سمریز خان لوگوں کا کام ایک ودسرے سے الگ تھا۔ مطلب سمریز خان الوگوں کا کام ایک ودسرے سے الگ تھا۔ مطلب سمریز خان الوگوں کا کام ایک ودسرے سے الگ تھا۔ مطلب سمریز خان الوگوں کا کام ایک ودسرے سے الگ تھا۔ مطلب سمریز خان 120 میں کے جزیں امپورٹ کرنا تھا۔

جرت سے میری آئی میں بھیلے تھے۔ وفتر کے باہردیسیشن اس کے وفتر خاص میں بیٹے تھے۔ وفتر کے باہردیسیشن پراس کی میکرٹری براجان تھی۔ میردن میولوں دالے ذروسوٹ میں کالی تھنی بلکوں والی ٹری ۔۔۔۔باغ میں کھلے سارے میولوں سے زیادہ تنگفتہ لگ رہی تھی۔ موسم کا جوبن اس پرٹوٹ کر برساتھا۔ اس نے اپنے بہتر تیب تھنگریا لے بال کندھوں پر بھیرے ہوئے ستھے۔ اس کی آئھوں میں بال کندھوں پر بھیرے ہوئے ستھے۔ اس کی آئھوں میں میکنواور ہونوں پر بھیر رہی تشمیل اپنا رنگ بھیر رہی تھیں۔ یوں لگ رہاتھا جیسے وہ کوئی میول ہویا تھی رہی تھیں۔ یوں لگ رہاتھا جیسے وہ کوئی میول ہویا تھی رہی قدرت نے زمین برسجاویا ہو۔

ایک بارتو مجھے ہوں لگاجیے میرے ول کاظلمت کدہ اب رخ تابال کی چک اور مست مست آگھوں کی سرورا تکیزی سے ہمیشہ کے لیے محظوظ ہو چکا ہے۔ مگر بدایک فرضی خواب تھا۔ مجلے میں ارغوانی مخمل کاسادہ لبادہ اس

WWW.PAKSOCIETY. Digest 222 December 2014

يبخ بوع بوتا ہے كموت يا كى وہ آكى۔

ربیش قیت کالرادر باند سے کو تہری سے گے ہوئے ہے۔

آف کورس ہزاروں لڑکے اس کی نظرا لفات اورا یک ففیف
سی مسکرا ہے کے لیے ترسے ہوں کے۔۔۔ لبی نمی
پلیس آفھوں پر بھی ہوئی اورزردرخساروں پر بھی سرخی
کانشان بہت جان لیوا تھا۔ اس کی رنگت رہیم ہے بھیلے
ہوئے پھولوں کی تازگی اور کیے ہوئے سیبوں کی شافتگی
کواگر آمیزہ کیا جاسکتا ہے تو بس ۔۔۔۔ یہ اس کی رنگت
تھی۔اس کی آفھیں سیاہ۔اماؤس کی دات کی ماندکا لے
بھورے رنگ کے گیسوتا نے کی جھلک دیتے ہوں
کے۔قد لمبانیس لگ رہا تھا محرنہا یہ موزوں بے
مدمنا سب۔
مدمنا سب۔
افوہ فیکس بلاکا حسن ہے۔ا ہے دیکھتے ہی جھرجھری ی

آئی۔لب نازک،نگایں نے باک،چہرہ کھلتے گلاب کی ماند۔جس برایک نئی تازگی وشکفتگی بائی جاتی تھی۔مشرق مغرب کے سینتلودل سنگاراس تقدرتی بھین پرشارہوتے ہے۔
ہم اب سمریز خان کے آفس میں براجمان تھے۔نہ چاہتے ہوئے بھی باربارمیراذ ہن اس البرشیاران کی طرف چاہے ہوئے بھی باربارمیراذ ہن اس البرشیاران کی طرف چلا جاتا جو بری طرح سے میرے قلب وذہن پر قالبن

ہوچگی ہی۔
سریز خان کا دفتر بڑاعالیشان دفتر تھا۔اس کے دفتر میں سامان مشرقی نقاست اور مغربی شول کادکش دفتر میں سامان مشرقی نقاست اور مغربی شول کادکش سخی سامان آرائش بیش قیت اور نفیس تھا۔ جوت سے لگئے ہوئے بی براگرری تھی جبکہ فرش ہوئے بیٹی ترقوں کی روشنی اثر فرحت پیدا کرری تھی جبکہ فرش قالین پرجا بجارلیشی گاؤ بیکے پڑے تھے۔ رنگین پردے بیش براغالیے بنوشماچو بی الماریاں اور مشرقی ساخت کا اسپنی صندوق نما فانے ہر طرف بکشرت تھے اور ان کے اندر بہت کی بردی اور مجیب شم کی مجلد کتا ہیں علمی تجربات کا سامان کی بردی اور مجیب شم کی مجلد کتا ہیں علمی تجربات کا سامان کا مربرا آئش دان تھا۔ جے و کھے کرش مشکا کہ آفس کے اور متن وان کا کیا کام محر پھر جلد تی اس خیال فضول کو جس سے نکالا کہ میں کون سائی سے قبل کی اینے بردے کو جس میں آیا ہوں جو مجھے پہتے ہو کہ آفس کے اندر آئش دان

بھی ہوتے ہیں کئیں۔۔۔آئش دان پرخوش رنگ ٹائیس گل ہوئی تھیں اوراندر عجیب وضع کی کیمیائی آئیسٹسی شور پیداکرتی ہوئی جل رعی ہی۔ چیوٹی شہر وں اورایستا دول پرگلدان رکھے ہوئے تھے۔جن کے اندر کی طرح کے پیول کھلے ہوئے تھے۔ایک طرف آ سے ساسے چارکر سیاں جبکہ ورمیان ایک میزجس پر پچھ برانی کا ہیں جنع تھی جبکہ ایک کری دیوار کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ بلکہ ایسے ہی جیسے کسی دفتر میں ایک باس کے سامنے ٹیمیل لگا ہوتا ہے اور آ منے سامنے میں ایک باس کے سامنے ٹیمیل لگا ہوتا ہے اور آ منے سامنے میں ایک باس کے سامنے ٹیمیل لگا ہوتا ہے اور آ منے سامنے میں ایک باس کے سامنے ٹیمیل لگا ہوتا ہے اور آ منے سامنے میں ایک باس کے سامنے ٹیمیل لگا ہوتا ہے اور آ منے سامنے میں ایک باس کے مامنے ٹیمیل لگا ہوتا ہے اور آ منے سامنے میں ایک باس کے دیک میں کوئی مشرق خوشبوسٹک رہی تھا۔ چاندی کے دیک میں کوئی مشرق خوشبوسٹک رہی نظر آ رہی تھی۔ جس کے دھو کیس کی بیٹی لکیرجیت کی طرف آٹھتی نظر آ رہی تھی۔

میں محویرت سے چہارسوتک رہاتھا۔ مرین اس ہات سے ناآشناتھا کہ سریز فان اورظہریان ملک کی نگایں جھ برگی ہوئی تھیں۔ جب دیکھادیکھی کے اس منظرے فارغ ہوااوران کی طرف متوجہ ہواتوانییں پہلے سے ہی اپی طرف متوجہ دیکھ کربہت سکی اورشرم محسوس ہوئی میرک کیفیت کولمح فظ فاطر دیکھتے ہوئے ددتوں زیرلب مسکرادیے ان کے دیکھادیکھی میں نے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔

قبل اس کے کہ ہم ہیں سے کوئی بولٹائیک من رسیدہ مخص وہیل خیبل کھیٹا اندرواغل ہوا فیبل کے اوپرتازے جوس سے جراایک ہارتو جس خوف سے کائپ اٹھا تھا۔وہ سے اس کود کھے کرایک ہارتو جس کابدن سخھیلا اور مضبوط اور چہرہ لیے قد کا آدی تھا۔جس کابدن سخھیلا اور مضبوط اور چہرہ جرائت واستقلال کی علامات کیے ہوئے تھا۔ کپڑے چندال حکمن ہودادر سر کے بال پورے طور جے ہوئے نہ تھے۔موقیص چھوٹی اور کھڑی کھڑی گرد ہاند شجاعت کانشان تھا،کین اس کے چہرے کا سب سے قابل و کر حصہ تیز ہی کھیں جن میں شفقت اور ملائمت کی جھل بھی متفکر نظر آنے گئی تھیں۔جن میں شفقت اور ملائمت کی جھلک بھی دکھائی وی تھی۔رنگ میں سانولی تھی۔مری نظر متواتر اس کی ہمکائی ہوئی نظر آر ہی تھیں۔اس کی جورتی مشکل کی طرح جمری نظر متواتر اس کی آئھوں برجمع ہوئی تھی ۔رنگ سانولی تھی۔مری نظر متواتر اس کی آئھوں برجمع ہوئی تھی ۔رنگ سانولی تھی۔مری نظر متواتر اس کی آئھوں برجمع ہوئی تھی ۔رنگ سانولی تھی۔مری نظر متواتر اس کی آئھوں برجمع ہوئی تھی ۔رنگ سانولی تھیں۔اس کی

WWW.PAKSOCIETYDarMDigest 223 December 2014

فخصيت كالكيد اورجمي قابل ذكر حمد ال كي شيطاني متحراب يتى۔

وہ متوسط القامت اور مضبوط، عهد شباب ہے گرراہوا۔ قدرے فربد گداز مگراس کے بادجود پھر تال دکھائی دے دہاتھا۔اس کے سرکے یالوں میں سفیدی کی جھاک ہی د کھا کی دے رہی تھی۔داڑھی ادرمو چیس بھی جشمی شی مربھنویں محمدارمس\_

نجانے کیوں میرادل یہاں بہت ہول رہاتھا۔ میں بار بارظہریان ملک کی طرف و کھے رہاتھا ہے این دیم کرس بھی این رے کی ایکنگ کررہاتھاوگرند ول کے مندر می مجتی خطرے کی ممنایاں مجھے یہاں سے فوری لکل جانے کاسندیسہ دے رہی تھیں نجانے کیوں مجمع لگ ربا تعاجیسے وال میں ضرور پچھ کالا ہے۔ فلکوک ديمبات ادردسوسالت عن كرجكا تعاريد تقدير ب جوافسان کوبعیدازہم طریقوں پرڈھالی ہے مریہاں تو تقدیر بھی نجانے کول ساتھ چھوڑ چکی تعی۔

تاذے تازے ہوں نے افرجاکے تفنفه بيداكردي حالانكه سردبول كاموتم تفاتحر بحربهي اس مُصند عشر بت کو بی جانے کابہت من کررہاتھا۔ تی كرر بانقاساراايك دم ي في جاؤل ينجان ال شربت يل الی بھی کیا محرامگیزی تھی کہ ہاتی ماندہ شربت میں نے گلاس م انڈیلا اورحلق میں انڈیل دیا۔ دونون میری طرف لیوں يابتهام كالرعيال كي تك رب تق

وفرمول \_\_\_\_ بہت لذیدے بید\_\_\_ "مل نے ليول بيذبان تجيرت موئ كها-

"جہیں پندآیا ہی میرے لیے بہت ب---"سمريز فان في تشكرة ميز لج من كبا-اجا تك سمريزخان كى سكررى آفس مي انظرموكي مرى ونه واح موع بى نكايس اى رجم كيس دوسيدى آ کے سمریز خان کی چیزے پاس جاایستادہ ہوئی۔اس کے باتھ میں ایک فائل تھی۔ جواس نے کھول کے اس کے سامنے ر کھدی اورخودا سے پھے سمجمانے کی خاطر چنداں جھک مئی۔وہ

جھی کا کویاتیامت بریاہوگی مومیرے تن بدن میں چونٹیاں ی ووڑتی محسوی ہوئیں۔ بی جایا کہ لیک کراہے دبوج اول اس وتت جومنظرمبرے سامنے منظر تھانہ قابل بیان ہے۔المحقرکہ دہ اپنی تمام ترحشرسامانیوں کے ساتھ میرے سامنے ایستادہ تھی۔میری کن نکامیں اس کے حسن قاتل برنکی ہو کی تھیں میں نے جلد ہی محسوس کیا کہ وہ بھی کن الھیول سے مجھے تک ری تھی۔

سمریز فان سے بات کرتے کرتے وہ ایک طائزانہ نگاه مجمع به ذال لیتی نظرون کاتباوله موتاتوبون لكنا كويا آنكمول بى آنكمول بىل دە بهت كچھ كهدرى مو\_میری اس دفت کیفیت بهت دیدنی مجی بسنیس جل ر ہاتھا کہ اس کوری کو بلی کی ماند جمیث کرد ہوج لیتا۔ ል.....ል

دن گزرتے رے ادر ماری رولین بھی گئے فلم یان مك ادرسمريز خان ايك عي آفس من جيست مع جبك من في ایک الگ روم لیا۔اس ردم کادرواز دریسیشن کی طرف بی كلتا تعاريسيشن كي طرف ايك كفركي لكائي من تعي-جس من الموليم اور شفت ك بد لكائ مك سف جنهيس وكليل كر كھولامھى جاسكتا تھا تا كەنازە ہواا ندرواخل ہوسكے\_

جلدنی میرے ادرسمریز خان کی سیرزی کے جیم میری اندرسنیندنگ موکی اس کانام سحرتها وه اسین نام کی طرح داقعی سحر عل مقی جوایک نظرد کھے لے اس کا گرویدہ موجائے۔میرےول عل شاپدکوئی چنگاری اس کی محت کی بوٹرک انفی تھی۔ جمعے اس کی آنکھوں میں بھی جاہت کے ابھرے تاثرات دکھائی دیے توایک شام ہوگل میں میں نے اسے کھانے پرمدعو کیا جہال میں نے احوال دل سے اسے آگاہ کیا۔وہ توشایدمیرے مند کانوالہ چھینے کی خواہش مند تھی۔ ترکی برتر کی اس نے بھی اظہار محبت کرڈالا۔ میں موج بمی نبیل سکاتھا کہ یوں بلک جمیکتے میں برحسینہ مجھ سے محبت كرنے كيكى

مردتے دنول کے ساتھ مارے درمیان حاکل تمام شرم وحیا کے برد سے اٹھ سکتے ۔ الجی تک ہماری اس خفیہ مجبت سے سمریز خان اور ظهر يار ملك ميں سے كوئى بھى آشاند تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 224 December 2014

ول من كل بار خيال آياكه ان دونول كا آگاه كرى دول مرنجانے کیوں ان دیکھی زنجیریں پیروں کو جکڑ لیتی تھیں۔

ایک دات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرامین ایستاده اول-میرے ویکھتے ہی ویکھتے حرا کا مظرتبدیل موناشروع موگیا۔ بوے بوے میلے یوے بڑے محلوں کی شکل دھارنے کئے۔میری آنکھول ے جرت ہویدائقی۔میرے بیرول کے نیچ ریت نے شكل بدلى اورجهال چندسكندقيل من ريت يركفر اتفاد مال ابریت کی بجائے میرے پیروں تلے نہایت چمکدارفرش تھا۔ مجھے کھ بجھائی نہوے یار ہاتھا کہ بلک جھکتے میں ب سب کھے کیے مکن ہوگیا ہے۔ اجا تک وہاں ایک طرف ایک ماركيك بن من الجال لوكول كارش تفا- لوك آجاري بتصدرود بن محت جهال آمدورفت جاري وساري تقي مي مابكااين جكداينتاده بيبدلى صورت حال وكميرر بالخاادرسوج ر ما تھا کدریسب ہوکیار ہاہے۔ بلک جھکتے میں محرامیں ایک شرآ باد ہوگیا ہے۔

الجمي مين انبي خيالات كي منور من بينسا كفراتها كه اجا کہ جھے اپنے وابنے کندھے برکی نے زم وكدازاور شندے باتھول كالس محسول ہوا من في حجث مع مؤكر ديك الوحيران دمششدرده كيارده كولي ادربس مختى -است بريشان كول لك رب بورد. د؟ "اس نے میری طرف الفت بحری نظروں سے و کھیتے ہوئے بوجھاریں نے اس کی جبیل ی ممری آنکھوں میں جمالكانجانے كول آج بہلى بار جھے حرسے خوف سامسوں ہوایوں لگاجیے اس جادوئی مظرکانے بھی ایک سین ب جومير بسامن بهيس بدل كرايستاده بدشايداس في بهي میرے دماغ میں ابھرتے سوالوں کی جھلک آنکھوں کے راستے جانج لی تھی ای لیے ہات کول مٹول کر گئے میں نے اس كى بات كاكوئى جواب نىد يا بلكدونى دوباره كويا بوكى\_ "ايسے بى يہال پريشان كمر بربوم يا آفس بمي چلومے سب تہارائے مبری سے انتظار کررے

WWW.PAKSOCIET aropigest 225 December 2014

این کی بات تن کرچی ساکت وصامت رو گیا که یماں اس احا تک وجود میں آتے شہر میں میرا کونسا آفس بن

عمیاہے۔ ادسحرتم نہیں جانتی کہ۔۔۔کہ سے سب انعم سے کسراری مات \_\_\_اج \_\_\_\_اها تك بي \_\_\_ الماري بات ے آشا کرنا ما بتا تھا تمرالفاظ تھے کہ میراساتھ ہی نہیں دے رے تھے۔

" کہ بیساراشرتبارے ویکھتے ہی ویکھتے وجودیں المعياس يمي نال \_\_\_ توبيد كون ك ني بات عولى \_\_\_\_ابھی لوتم نے دیکھائی کچھ نہیں چلومرے ساتھ۔۔۔''سحرنے میری طرف شعلہ اگلتی آ تھوں سے و كيست موسئ كها-اس كى بات من كريس أبكشت بدندال ره میا۔بات خم کر کے اس نے میرے بازدے پکڑ کر مجھے ا بی طرف تھیجاتو میں بوں اٹی مگہ سے اچھل کے اس کے قریب میاجیے میں کوئی انت بال تھاجوتھوڑی ی تھوکر پراڈ کر کہیں بھی جا گرے۔

میں نے اس کے ہاتھ سے اپناہاتھ چھڑوانا جاہا مگراس نے بہت مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ باوجود کوشش کے میں اپناتوازن برقرارندر کھ سکاادر کر گیااب وہ مجھے ہاتھ سے مسینی ہوئی لے جارہی تھی۔ان گنت لوگ آ جارے تھے محركوني مجمي ميري طرف متوجه شهبو بإرباتها يمي بارباراس کے ہاتھ سے اپناہاتھ چھڑوانے کی سعی کررہاتھا مگرے سوو\_اس کی گرفت این مضبوط تھی کہ مجھے اپنی کلائی میں در دکی اٹھتی لیسیں محسوس ہونے لگیں۔باد جودکوشش کے جب میں ایے آپ کواس کی مرفت سے نہ چھڑایایا تومیں نے زورزدرے مدد کے لیے چناجلانا شروع کردیا مرجال ہے مى كى كانول پرجول تك ريك جاتى -

انے یاس سے گزرتے ایک فخص کا میں نے یاؤں پر کراس سے مدد مالکی جاس مرجب میں نے اس کا یاؤں پر اتو میری ادیر کی سانس او پر اور نیج کی سانس نیج انگ کر رہ گئا۔ کیونکہ میں نے اس کاجودا بتایاؤں پکڑا تھادہ میرے اِتَه مِين تَفاجب كروه الإنسن مِن آنْ مَع بَن آسِكُ أيك ياوُن پہ جار ہاتھادوسرایاؤں جومیرے ہاتھ میں تھااس کے حلنے

ے تو ہوں لگ رہاتما میں دہ دو پروں کے سارے پہال رہاہو۔ جمھ پرجرتوں کے بہارٹوٹ رے تھے۔ کی محصیل آر ہاتھا کہ آخریہ سب کیا کور کھ دھندہ ہے۔

ا جا تک وہ ایک جگدرک می اور غصے سے میری طرف و تھتے ہوئے بولی۔

"چپ جا پيرے يجية ااگر بمامنے كاكوشك توجان سے مارڈ الوں کی۔"

اس کی بات من کرمیری رہی سی جان جیسے نکل کی مو۔ میں ایک تومندمر دمو کے ایک مورت کے سامنے کتابے بس مودِ كا تعارآج تواقروبهي ساته جهور يك تقدل ناتوال بالك بهت بزاكماؤلكا تما يحيي من جال يزياده عاب كاتمايس برده ده آستين كاساني فكاتمى-

میں نے جب فور کیا تو حقیقت میں میں سمریز خان کے آفس کے سامنے ایستادہ تھا۔ جھے بہت غصر تھا بحرکی اس حركت يره بن غصے اندروافل مواس فے يكاراد وكرليا تھا کہ کچھ بھی ہوجائے یا آج میں کام چھوڑ دول گایا آج سحریهال سے تین تین کرتی جائے گی۔ میں اندرداخل مواتوتب تك سحراجي نشست بربراجمان مويكي تمياس کے لیوں پر سخراہ نے پھیلی ہو اُن تھی۔اس کی پیکردہ سخراہت مجھے اندر تک کسی لوے کی گرم ملاخ کی طرح چیتی ہوئی محسوس موئی۔ میں نے اسے ایک تقارت مجری نگاہ سے د يكمااور غصے اندرداخل موكيا۔

جیے بی میں سمریزخان کے آفس میں داخل مواا گامظرو کھے کرمیری آسمیں جیسے چندھیای گئ موں مجھائی قوت بیائی پر فک ساہونے لگاتھا۔میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ محتے تھے اور چرے بید ہوائیاں اڑنے

ميرے سامنے سمريز خان اورظيريان ملك زمين ربراجان تعدائد كامطرى تبديل موجكاتا مي جي می وفریس نبیس بلکه قعاب کی شاپ میں تھی مياتها ظهريان ملك ادرسمريز خان وولول ميرى أجمول ك سامن ايك جانوركوز من برلائ اس بميريول ك طرح لوج لوج كركمارے تھے۔ وفتر كے اندرموجودتام

دفتری سامان عائب تھا۔ میں جرت کے سندر بن بری طرح مے فوط زن تھا۔ یہ سب کیا ہور ہاتھا بھے پڑھ ہت نہ تما مرجو مي بور باتما ميم عوبه يه عجوب يي بور باتما-

مول کول کرے جود مجموب دنیا کاسب ے برا بچوے۔ بیچووں کی ایک ایک سل ہے جس کار ہرجس کے اندرچااجائے بلک جھکتے میں یانی بن کرب جانا ع---ادر---جانے ہوہم ای جھوکوکول بي كيونك خور کچو بیں \_\_\_\_ إلما \_\_\_ ادراب تم بھی ماری بی سل میں شامل ہو میکے ہو کیونکہ اتنے دن جوشروب ہم تمہاری رگوں میں انڈیلیے رہے ہیں وہ ورحقیقت بلکہ جارے اندر کاایک ایاز برتاج تم ارک وی می مم نے اتارا۔۔۔ تم جاناجا ہومے اس زہرنے متہیں یائی یانی كون نبيل كيا كونكهم مبت فكي شال منش بواوراس بات ے تم بالکل ناواتف تھے کہ تمہارے اندرکیسی کسی شکتیال بہاں ہیں۔۔۔۔ یہ مجموبی جاری سل میں سے تھااوراب تهمیں اس ک موت کی وجہ بتاتے ہیں۔

مارے علاقے کا قالون ہے کہ جو مجی بخاوت کی سی کرتاہے اے سب مل کرموت کے کھاٹ اتاردیے ہیں۔ جاہے مجردہ معافی کاخواستگاری کیول نہ ہوجائے اس کی موت لازی امر ہوتا ہے۔ بیمیرے بی آفس کا ایک ملازم تھا۔جس نے اور کوئی نہیں بس بٹاؤت بید کی کہ میری -سيررى برباته صاف كرناجابا اوراس كى سزااس كيامي تم د کھے رہے ہو کہ ہم دونوں کیے نوج نوج کراس کا گوشت کھارے ہیں۔تم میری بات کو بچھ بی محے ہومے آئدہ آفس میں آؤتو نگا ہیں سنجال کے رکھناوگرند کھے ایسے نہیں بلکه ایسی بهمیا تک موت مارول گا که تیری روح تمام مختبول کو بعلا کرمیری تکلیفوں کویادکرے مرغ کبل کی ماندرزے كى \_\_\_ اى بالى بالكواندر ميند "

سريز فان نے اس مجھوكاليك ياؤں اس كےجم ے زورلگا کے میں لیا۔ یہ منظرد کھ کرمیری جع نگلتے نگلتے رہ من بن خوف سے كمراكان رہاتھا۔ ظهريان ملك ميري طرف عصل المحول سے کے جار ہاتھا۔ مجھے کہ می محالی

WWW.PAKSOCIET Daro Digest 226 December 2014

. ندوے رہا تھا۔ بچو کے اس یاؤں سے خون کی بوندیں جیم فيك رى تغيس ادروه انبيل يول جوس ر اتفاجيسے دوخون نه موبرف كاكولا موساته ساتهه وواس كاكوشت بحي لوج نوج كرچار اتفا-ال كے مندے بدبوك بمبعوك ازرے تے۔ ہی ے آمے مزیرد کھنے کی شاید جھ میں ہمت نہ محی ۔ دوسرے ہی کی میں نے بربوا کرماعت میں ج مارى ـ اور پرميرى آنجه كلن كن ـ

مرابوراجهم لين مين شرابور موچكاتها فماز فجرك آذانوں کی بازگشت میری قوت ساعت سے مکرارای مقى نجانے كوں اب ميرادل خلنه خداكى طرف جانے كنيس كرر باقا مجھے كھ مجھائى نہ وے رہاتھا ميں باوجود كوشش كاعى حاربائى سدناته بارباتفا كمعجدين جا ك نماز جراداكرسكون كبين حقيقا من كسي أسيى جكريس ونہیں مجس گیا۔ایک جستے ہوئے سوال نے میرے وماغ ك ايك كونے سے سرافھايا۔ جھے اس وقت ہجھ مجھ نہ آراى تھی کہ میں کیا کروں اور کیانہ کروں کوئی راہ بھائی نہوے رای بھی۔ مجھے نجانے کیوں ظہریان ملک بھی ای آسیل

ایک خواب میرے قلب وذہن پر بری طرح سے موار ہو چکا تھا۔ بیخواب کیا حقیقت سے مما ممت رکھا تھایا یہ محض ایک خواب می تفا؟ شاید برونت سحرکی یادول میں ر ہے اور سمر یوز خان کی طرف سے ہراساں دہنے کہا ہے کی بات كاعلم موكمياتو برامحسوس كر عاس كأكول اثرتونبيس تفا؟ دورے ای لیے برے ذہن کے ہوے پ سمريز خان کی کهی آيک بات جمومنے تکی -

"جومشروب بم تمهاري ركول مين الأبلغ رب بين وہ کوئی شہد یا طہور شراب نہ تھی بلکہ ہمارے اندر کاایک ابیاز ہرتماجوتہارے رگ دیے کس ہم نے اتارا ." نجانے کیوں یہ الفاظ باربارمیرے وہاغ میں متعوروں کی ماند برس رے تھے۔ جھے اپناسر بھاری بھاری معلوم ہوااور پھرنجانے کب اور کیے میں دنیاو مافیا ہے بے كانه وتاجلا كياموش آياتوايك بارجر من چونك افحار ል.....ል

میری آنکھ علی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میرے سفيد كبرول واكثر جهكا مواتفا جواليتهو سكوب كوميرك سين برمخلف جہوں براگار ہاتھا۔میری آئسیں کھلتے ساتھ ی اس نے مو فے شیشوں والی عینک سے مجھے عجیب نظروں سے محور کے دیکھااورسیدھا کھڑا ہوگیا۔تب میں نے ویکھا کہ كرے بيں اس كے ساتھ دونرس اورايك ؤسپنسر بھي موجود تا۔ ڈسٹسر کے ہاتھ میں ایک مونی سرنج جس کے سامنے حاریا فج انج کی لبی سوئی لکی موئی تھی کیڑے یوں مستعد كوراتها جيے اے خطرہ ہوكہ ميں ہوش ميں آتے ساتھ

بِعاك حادُل كا-سرنج و کھ کرمیری او برکی سانس او پراور شیچ کی سانس ينج الك كرره مي تحى -اگريهم نج جولبالب كسي چكدار دور ے انہوں نے بھری تھی اگر مجھے لگتی تو میری تو جان بی نکل جاتی قبل اس کے کیس ان کے شکتے سے خود کو بچانے کی کوئی تدبيرسو چنايان ظالم واكثرول كياس جانورو ل كولكائي جانے والى سرنج سے نجات مانے كے ليے كوئى لائحمل اختياركرنا دوسرے ای لمح مولے شیشوں والی عیک بینے وہ واکثر چلاک لگاکرمیرے اور چاھ میشا فرجی جم کے ما لک اس ذا کثر کامیر ہے اوپر بیٹھناتھا کہ مجھے تو ون میں ہی ارے نظرآنے کے تھے۔ میری ساسیں بی رکنے کی تھیں عین ای کمے وولوں نرسیں میرے بیرول کومضبولی ے پکڑ چک تھیں۔ جھ مجھ مجھ نہیں آربی تھی کہ بیرسب کیامور اے کیا یہ می کوئی خواب ہے یا می حقیقت میں کسی مصيبت ميں مجنس ميامول مرجمے بيرسونے كاموقع عى ميسرندآيا كونكداما ك مجھ يون الاجيكى نے اجا كك میری پشت میں مرم لوہے کی سلاخ مکھونے دی ہو۔ پھرتو متواز میری ساعت شکن چین کرے کے وروولواركوبلانے لكيس-جيے جيے سرنج جي مجراوه فيك نماز ہرمیرے جسم میں شامل ہوری تھی مجھے یوں لگ ر اتھا جے میرے جم پرے کوئی ٹوکدار سلاخوں سے کوشت لون رہاہو۔دردک تکلف سے میری آنکموں سے اتحروبیہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

Dar Digest 227 December 2014

حالات كاتاكم مين ان الالمول كوابدي نینوسلاسکون-میرے والک! تومیری مدفرما ای نیل منڈھے پڑھنے میں مجھے کی دفت سے دو جارند ہونا ہے میں ان ظالموں کواینٹ جواب پھرے دے سکول۔میرے ما لک میں تیری مدد کے بغیرایڈی چوٹی کا بھی زوراگالوں تو مھی بھی اپی منزل سربیں کرسکتا۔میرے اللہ!اب تیری بزرگ وبرتر ذات اور تیرے پیارے حبیب کای جمھے آمراہے۔"

میری آنکھول میں آنسودل کی جمری لگ چی تھی۔روتے روتے صفی بندھ کی ادراس حالت میں بول لگاجیے آنسودی کے ساتھ میرے دل دوماغ سے بہت برابوجه الرتاجار بابو عصر ان تمام طلات من ملى بارایاسکون میسرآیا تھا کہ زندگی میں اس ہے تل بھی بھی میں نے ایساسکون محسوس نہ کیا تھا۔دل ور ماغ سے بوجھ کیااٹھانیندکی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں جرنیاادر میں ايك بار بحرونياه ما فياسے بے كان بوتا جلا كيا۔

اب کی بارجب میری آگھ کھلی توماحول یکسر بدلا ہوا دکھائی دیا۔میرے منہ سے فوراً ہی بیالفاظ نکلے۔ "میرے اللہ! میری مدفر مانا کہیں اب میں کی نئ مصيبت مين تونهين مجين كيا-''

ል.....ጵ

اب جھے اہا آپ بہت بلكا بعلكا لگ رہاتھا۔ بديرى دعاوس کااٹر تھا یا میرے مالک کومیری آہ وزاری پیندآ می تقى جوبهى تقامرميراول اب بهت يرسكون تفار مراب مجص تشويش اس بات كالقي كم من اب كمان آن بهنجامون جب مجى آكھلى بىكى ئى بى جگدا ياردا موناموں مى توكب اے این باول تو اگر بیٹھ چکا تھا۔میرے وشمنول نے مجھے یاش یاش کرے رکھ دیا تھا مرجھے افسوس اس بات کاند تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں بہت کر ڈالی تعیں افسوں تواس بات کاتھا کہ میں بےقصور تھااور نا کردا گناموں کی سرا بھکت رہا تھا۔ پہ نہیں کس ڈھپ مٹی کے سبنے ہیں کہ ایے بیچے بڑے ہیں کہ ان سے ویما چراناک وثوار ہوگیا ہے۔ خبیث ننج جماڑ کے پیچے پڑ گئے تھے۔ WWW.PAKSOGIETY.GOM

کب ڈاکٹرمیرے جم سے اٹھا کب اس انگشن كااثر زاكل مواجمے كوكى خبر ريمى - تكليف كى زيادتى كے باعث میں بے ہوئ ہوگیاتھا۔ جب ہوش آیاد بکھاتوای کرے میں ای ازم وگداز بائر بر لیرا ہوا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ میں کوئی د قیقد فروگزاشت ند کیا حمیا تھا مگر بھلا مجھے ان سجاوٹوں سے كياليناديناتها يحصبحضين آرباتها كدريسب ميرا ساته كيا كوركه وصنداعل رباتها اب مجصے يقين موكياتهاك میراخواب سیاخواب تھااورظہریان ملک سے دوی کی داغ بیل ڈال کرمیں نے اسے پیروں برآپ بی کلباڑی ماری محى اب مجهمائ كيا موت جب يريال يك كيس كهيت معموافق ول شكته مونى كى بجائ جمع مت داستقلال كالجريورمظامره كرناتها دل كے سي والے كھوڑنے تھے۔ میں دم بخو دھا کہ آخر مجھ سے ایسی کون ی تقفیر سرا دہوگی تھی جس کی بدلوگ مجھے الیمی سزادے رہے تھے۔ظہریان الک کی بے دفائی کی میرے دل میں جوگرہ پر مخی تھی دہ کی صورت نبيس كل سكت تقى من بى مخبوط الحواس بوكيا تفاجوآن كى آن بيس ان دونون خبيثول يردشواس كربيضا تمامين توابان کے خوف سے چوکڑی بی بھول گیا ہول۔

"اے اللہ!میری مدفرانجانے انجانے میں مجھ ہے کون سی علطی سرز دہوئی ہے کہ قلاعیس جرنابی بعول مماہوں۔ کب سک میں وکھوں کی جادر ادر سے رکھوں گااے کاش مجھے اس دقت ان کی اصلیت سے آشائی حاصل ہوجاتی اور میں انہیں چاتا کرتا تو آج یوں چراغ سحرى موتا جار مامول مير الله! محصكونى راسته دكها تأكه میں ان ظالموں کے ملنج سے نجات حاصل کرے انہیں چھٹی کادودھ یادولاؤں۔ بی انہیں جاروں شانے دیت مراسکوں۔ میں میرے اللہ کب تک چھاتی پر پھرر کھوں كب تك يديمري جهاتي برمونك دلتے ريس محد ميرے الله! ظهريان ملك نے جھے ستم كى طرح مجھا ہے جال مى بعشايا إوراب من ان جوفروش كندم نما بحير يول كوابدى نيندسلانا عابتا بول-

يرے الله! من ماناموں كه من لائح من آحمیا تما عراب میرے الله اتو میری مدفرمااور بانسه بلث

gest 228 December 2014

من نے مت کرکے ادھرادھرد کھاتو گئ رہ کیا کیونکہ اب کی ہارنہ میں کی ارد تو میں کی قصاب کی شاپ نماوفتر میں تھا اور نہ تک کی وارڈ میں بلکہ میں ایک جیونپڑی میں گھاس پھوس کے ادپراکی چاور اوڑ ھے پرلین ہوا تھا ہاس جمونپڑی کے اندر کس قدر سکون تھا نے ہوں کی ومند جہٹ گی اور دل فی ہی میں ورندوں کے ورندوں میں ورندوں کے فوت کی ومند جہٹ گی اور دل فی دل میں میں ورندوں کے فوت کی ومند جہٹ گی اور دل فی دل میں میں فور توسی مارخان سجھنے دگا تھا۔ محرمیں جانیا تھا کہ ٹا کہ

انہوں نے میر سے اندر بھی بچھوکا زہر بحردیاتھا۔ میں کوئی نوابوں جیسا امیر تو تھانہیں مگر ابواور تایا جان پچر بھی اتناوے محصے تھے کہ کھائے نہ ختم ہوتا بلکہ دو چار پشتی بھی کھائی کے ختم نہ کرتیں محر مزید کی خواہش السان کو ہمیشہ خسارے میں والتی ہے ادرای حرص نے جھے بھی اپنی لپیٹ خسارے میں والتی ہے ادرای حرص نے جھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور فرعون بے سامان ان دونوں نے بچھے چھٹی

الوسيال مارف سے كام نبيس جلنے والاتھا كوئى ندكوئى لائحمل

ہوتا ہے ہرکام کا۔وہ مجھ سے بہت طاقتور ہیں اور یمی میس

کاسبق اودلادیا کسی نے غلط نہیں کہاتھا کہ:
عاشقو المجھی ملی یہ ناز اٹھانے کی سزا
ساری دنیا کے حسین فرعون بے ساماں ہوئے
ساری دنیا کے حسین فرعون بے ساماں ہوئے
ادا تک بی اس جھونیروی کا گھاس بھوس ادر ککڑیوں

اچا تک بن اس جمونیروی کا گھاس پھوس اور لکڑ ایوں
کو ملا کے بنایا گیاوروازہ کھلا اورنورانی چبرے والے بزرگ
نے اپنے قدم جمونپروی میں رنجے فرمائے۔ان کے چبرے ک
نورانیت و کیچ کرمیری تو استحصیں چندھیاسی گئی تھیں۔

تورانی چبرے کود کیمنے کاشرف حاصل کر پاؤں گا۔ جمعے توشیطانوں نے اب کا غذگی ناؤ ہنادیا تھا جولو فانوں پینوروں کا مقابلہ کرنے کی جہارت تک ندر کھتی تھی مگر شایدوہ قبولیت کا ٹائم تھا جب میری آنکھوں سے سادن بھا دو کی جھڑی کے جیسے آنسو جاری دساری تھے۔

میرے اللہ! شیطانوں نے توجمے کانوں پر کھینچاتھااور میں کچی گولیاں کھیلنے والاان کی کج اوائی کونہ بچھ پایا تھا۔ اب سوائے کف افسوس ملنے کے میرے پاس رہ بی کیا گیا تھا۔ ایسے میں جب میں ونیاسے ایوس ہو چکاتھاتو میرے ول نے صدادے کے کہا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتاان کا نیلی جہت دالا ہوتا ہے۔

میرے اللہ اواقعی میں تیراکتنا احسان فراموش بندہ موں کہ مشکل آئی تو میرے یا لگ تو مجھے یادآ میا اور جب بہار کے دن تقویق میں نے کھے یکسر بھلادیا تھا۔
مرسے مالگ میں نے تھے کے طوطا چشمی کی تھی

مرے بالگ میں نے تھ سے طوطا چشی کی تھی اور باد جوداس کے کہ تومیری گت بنا تامیرے مالک تونے میری مدوفر مائی۔

مرے اللہ الو بہت رہم وکریم ہے۔ تو واقعی ایک ماں سے ستر (70) گنازیادہ اپنی محلوق سے محبت رکھتا ہے۔ میرے اللہ اہم کتنے نادان ہیں کہ مجربھی ہیشکی تیری نافر مانی کو اپناد طیرہ القیار بنار کھا ہے۔

میر بالله الجهم معاف فرمادی میر بالله الجهم معاف فرمادی میر می الله الجهم معاف فرمادی میر می الله الجهم معاف فرمادی میر

میں یہ بات کمباری بعول بیضا تھا کہ جھونپروی میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے میں زاروقطاررور ہاتھااوراپ مالک سے اپنے گزشتہ گناموں کی معانی ما تکنے لائھا۔ آنسوایک ہار پھرجاری وساری ہو چکے تھے۔ مجھے تواپ اللہ اس معانی ما تکنے میں بھی بیطولی حاصل شہر تھی۔ بس جس طرح ہے بھی معانی ما تک سکتا تھا ایک رہاتھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کانام تک نہ لے رہے تھے تیمی میں اس نورانی چرے میں اس نورانی چرے میں اس نورانی چرے والے برگزیدہ بزرگ کوائی طرف لیکتے ہوئے دیکھا۔

Dar Digest 229 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

وه مرع فريب آكر من كادر مح كل عالما ومرك مردے اكمارنے كاكوئى فائدو مبين ہوتا۔لوگ کر کٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں ہتھلی برسرسوں جمانے لکتے میں مرحقیقت سے ہوتی ہے کہ آئل مجھے مارک ما ننده ومصيبت كوخود دعوت دية بيرا- -- - أسان كاتحوكا بمیشه منه بری گرتاب دومرول کونقر گردانے ہوسے ان مے حقوق کی یا مالی کرتے ہیں جس کی وجہ سے حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی یامالی بھی کرتے ہیں مراور کھنا آساجے فراسامرے لین زندگی امیدے قائم ہے۔ مراوگ امید کوچھور کرجلد بازی کامظاہرہ کرتے میں۔اب تو حالات ایا ردی دھار کیے میں کہ آوے كا آوا مجرا موامعلوم برتاب\_ آكھ اوجمل بہاڑ اوجمل ك موافق مزل بہت قریب ہونے کے باد جودانیں دکھا کی نہیں

بہار کر کے کھانے میں کتامزہ ہے کون جاتا ہے۔ الله كاكتائم براحيان تفاكه الله في تهيس أيك اجماردرگارعطا كياتما مرتمهارے اندروس كى بارى نے جزي چهوژنی شروع كردي تعين اورايك دن وه جزي ايك تومند در فت كاروب دھاركرسائے آئيں فيحت كرنے والا بمیشه برالکا ہے۔ کسی نے غلط نہیں کہا کہ الٹا چور کو وال کوڈانٹے۔حقیقت ہی کچوالی ہے تقیحت ہمیشہ کسی میں کوئی تعص کوئی عیب و مکھ کراس سے بھلے کی خاطری کی جاتی ب مرحمند کے نشے میں شرابور محض بمیشداس تقیحت کواجی توہین کردائے ہوئے النااس کے ساتھ تو تو، میں میں شروع كردية ب\_اندهے كے آمے روئے اپنے عى نين كھوئے والى بات بن جاتى بــــ

وی لوگ محنت کو ہتک کر دائے ہیں میں مجب مجدومرول

كے حقوق يردُ اكه والت بين مراندها كياجانے بسنت كي

ميرك بين قاعت پندبؤر بهاراندمب ونياك تام نداہب سے بہتر ہے ۔اور ماراندہب میں جودری دیا ہے آج ہم اس سے بالکل اجتناب برت رے ہیں ہی وجب كمشيطان اوراس كى شيطانى طاقتي بم يرحادى موتى جارىيى يل-"

اس تورانی چرے والے بزرگ نے اپنی بات ممل

كرتي بوع عجم أمرأدت كرسيدها بسفايا اورخود اله كركونے ميں ركھ ايك حك ميں سے براسا كلاس دودھ كالبالب بمرك لي تا ورجي تهات بوع بول-"ميرے بح اسے في لوتمبارے اندران لوكول نے زہریلے بچوکار ہرانارویا ہے تمہارے رگ دیے میں كروش كرتا خون زبركاروب دهار چكام يددده جنت كا تخد ب ہارے لیے جسے عی تمہارے اندرجائے گاای زبر کاار زائل برجائے گااور تہاری رکوں میں ایک بار پھرے ایک صاف شفاف خون سے لگے گا۔ جوتمباری تمام نقابث كونه صرف فتم كرد ع كالمكة تمهاري الدرجستي

المردے كا-" میں نے ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاک لیاادرغناغت می گیارودوه کااندرجاناتها که مجھ یوں لگا جیسے میرے سینے میں آگ لگ کی ہو۔ا ف بیزے اللہ!وہ لحات كتے تكليف دو تھا قابل بيان بيں مير مامجم ے گرم دھوال نکل رہا تھا۔میری زبان توجیے مقعل ہو چکی تھی۔ میں چیخناچلا ناجا ہتا تھا گریے سود۔۔۔۔

مجھے تواس نورانی شخصیت والے بزرگ برشک ساہونے لگاتھا کہ نورانیت کے لبادے میں کہیں ریمی توشيطان كابجاري تونهيس محرجلدتني دهوال ختم بوااوريول لكاجيسے جم بہت ريادہ خفندا موكيا مو خفند سے من كانينے لكا تعارد حرر د وهر اسب كو معمول برآياتو سانس مي سائس آئی۔اب جوش نے محسوس کیاتو حقیقتامیری تمام نقابت نودو کیارہ ہو چکی تھی۔اف میرے اللہ! میں نے انجانے میں ایک بار پھرایک غلطی کردی تھی اور تیرے ایک يركزيده بندے كى شان مى كتاخى كامرتك مواقعا . مجھے ایے جسم میں بہت زیادہ چستی محسوس ہوری تھی۔ بوں الگ رباتها كه اكريس فيقركو كهونسه رسيدكرون تؤوه باش ياش ہوكر جمر جائے۔ميرے دل من خيال آيا كدكي كي كتافي ب مجھے اس نیک سیرت وصورت بزرگ سے معانی مائنی جاہے مرقبل اس کے کہ میں اب کھوانا میرے بولنے سے قلى ى دەكويا بوت:

"مرے بچ میں تم سے بالکل رنجدہ نہیں WWW.PAKSOCIET

Dar Digest 230 December 2014

موں ول کوچھوٹا مت کرداور میری بات کو بمہ تن گوش ہو کے سنويم اس دريا من كود يكيه جبال تباراواسط مرمحيول = ر چکاہے مرحالت کے سامنے متعیار ڈالناایک مسلمان كوزيب بيس وي لهذا تهيس مرحال عن ايند يرادراس كے بيارے حبيب ير مجروسدر كمنا موكا - جا ب كيسى محى مشكل در بیش ہومت مت بارنا کیونکہ تکلیف تموڑے وقت کی ہوتی ہے گراس کا جرانسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ تم مجمي وج بمي تيل ياؤ سے كه جب تم صروات قلال كامظامره كروم اور مداصرف الله ادراس في بيار عصبيب سے طلب کرو سے تو کیے وہ تہاری پشت بنائ فرمائیں مے۔جن لوگوں نے جہیں اپنامقدر سمجھ کر جہیں آن دیوجا ہے حقيقت من تم ان كامقدر نبيل ان كى موت موتمهيس وبوج كرانهول في المامقدرتونبيل يايان البية الي يرول پر کلہاڑی ضرور ماری ہے ۔اب وہ وندناتے محررے بن اورجہیں تاش کردے ہیں تاکہ تم آئیں جلدے جلدجہم واصل کرے اس یاک سرزین کوشیطانوں کے تایاک وجودول سے یاک کرسکو۔

ميرے بي كى قدم يرخودكوتنانه جمنا كونك ميرے الله في مجمع برمورت تمياري حفاظت كى دمدارى سونی ہے۔ بیکام بے شک جان جو کھوں کا ہے مراس کام كوسر انجام وي كى ذمه دارى اب تم يرى ب-ان شیطانوں کی اصلیت جہیں اے قانویس کینے کی وجہ سے سب باتی می مہیں بعد میں بناؤں گاسب سے بہلے تم جاداورسا منعرى كآب ذلال على سلكرك أ داور بال (ایک کاری کے مندوق میں سے ایک رقیمی لباس تکال كرميرى طرف يوحات ہوئے ) السل كرنے كے بعدتم نے پردیٹی لباس زیب تن کرنا ہے جبکہ جو پہنا ہے اے ندی کی لہروں کے سروکردینا۔جاؤمیرے یے میں تہاری والهى تكرجهار \_ كمان كابندوست مى كيديا بول\_

**ሷ.....**ሷ

م الساكرك إلى اور جمو نيراي كاندرداخل موالويد د كيكر الكشت بدندال ره كياك جونبروي كماس محوى والى زين پردسرخوان جهاموا تعااوراس پر مهانت مهانت كا كهانا

سجابهوا تعارا يسيكما نول كوتوشايد مجصيزندك مي كعاناتو دركنارد كمنامعي نعيب ندبوا هوكا \_اس حموثي س جمونیرای کے اندرات وسائل بھی نہ تھے کہا ہے کھانے اوردہ میں ای موڑی در میں تار کے جاسکتے۔ ارے حرت كي ميري آنكسين تعيل من تمين -ايك لائن من آ من سامن دُ ميرول طشتريال ان مُنت كعانول ي جي بهوني تعيس محرم مرم كمانون سے دعوال اتحدر إتما ميں في دانست مي سوعاً کہ یہ بزرگ کتنے بنجے ہوئے ہیں کہ بلک جمیکتے میں مانت مانت كمانون عيمري طشتريان جادي بي -والے بی ہوتے 1 اللہ ہے ملا ویے وو بزرگ جہیں می نے باباتی کاخطاب دے ویا تمایا بی جگہ سے اٹھے اور بنرے ماس ایستادہ موکر شفقت سے بولے۔

" مرف و کھنے سے بحوک مناؤکے میرے نیج یا پیت کے جہم کومرو مے مجی چلوشاہش کمانا کماؤسے کماناتهارے اندرلوری لورمجردے کا۔اس کمانے کی وجہ ے تم می بہت طاقت آجائے کی۔ یہ کوئی عام کمانانہ سجمنالکہ جھ حتیری طرف سے ایک الی میانت سجمناجووقافو قاحميس احساس ولائے كى كرتم ميس كتى طاقت بداہو بھل ہے۔ چلومرے بے اب جلدی سے كماتا كمالو\_"

باباتی کی بات س کریس خوش ہے مخورہوگیا۔ میں کھانے برکی بھوکے بھیڑیے کی ماندٹوٹ يرُ ااورا وُد يكمانه تا وَاتَا كَما كما كياكه جَنَّى مُنْجِاكُسُ بَعِي نه متمی مرنجانے کیوں پیٹ تفاکہ مجری نہ رہاتھا۔اتالذید کماناکہ ناتابل بیان۔ کمانے کی شیریں يسول دے۔ تام آخر بھی انسان کی کی خواہش ہو کہ ایک بارده کمانا کمانے کول جائے۔الخقرشایدی سی طشتری سے اعدي ني كه جهور ابو ين خود حران ومششدر روكياك مِي اكيلاانسان اتا كي كيے كما كيا؟

مر الله! يمرا پيد ب ياكوال يا محرمروعيارى زبيل جهال لكزيقرسب كحرمتم موتاجلا كيااور يهنبس مجم

WWW.PAKSOCIETY Dar Digest 231 December 2014

ما است تک کی مرددت محسوں نہ ہوئی قرین قیاس تو بی ماکہ اتا کی کھانے کے بعد رہ عدم سدهارجاؤں کا گرایا کی بھی نہ تھا۔ بیرے اللہ! کتابا برکت کھانا تھا۔ انسان کوچاہے جتنی تی بھوک ہوچاہے صدیوں کاتی کیوں نہ بھوکا ہو گراتا کھانانا ممکنات میں سے کاتی کیوں نہ بھوکا ہو گراتا کھانانا ممکنات میں سے ہے۔ ادر پھر جھے جسے محفی کا جوایک رونی کھا لے تو پیٹ بھٹے کولگا ہے مگر آج۔۔۔۔۔۔

"مرے ساتھ آؤمرے بیجے۔۔ 'باباتی نے جمعے کھانے سے فرافت پاتے وکھ کرجمونبرای سے باہر قدم رنجہ فرماتے ہوئے کہا تھے میں اپنے انڈیکا شراد انجال ان کے پیچے بیٹل پڑا۔ ہم دونوں جاتے ہوئے ایک برگد کے پرانے درخت کے بیٹے جا پہنچے میں اب خودکو بہت تردیازہ محسوں کے بیٹے جا پہنچے میں اب خودکو بہت تردیازہ محسوں کرد ہاتھا۔ یوں لگ د ہاتھا جسے کمی سستی اور کا بی نے جھ تھا کہا تا انداز بر تھا کہا سنہ ہو میں بار بارلیوں پرزبان پھیرر ہاتھا کھانا انداز بر تھا کہا سی کی جائے ہیں گاریاں گاریاں کی جائے گاریاں کی جائے ہیں گاریاں کی جائے گاریاں کی ج

برگرکے درخت کے پنچ بھنے کر باباتی نے نجانے
کونی قرآنی آبت کادردکیا پھر برگدے درخت کی طرف
پھوٹک باری میرے ویکھتے تی دیکھتے برگدکے درخت کے
اندر ایک بڑا ساشگاف بیدا ہوگیا۔ میں درطہ جمرت میں
مبتلا ہوگیا۔ شگاف کیا تھا گویا ایک درداز ہ جس کا ایک تی پث
ہواس کے بقنا شگاف ہوا تھا۔ بابائی بنا پھر کیے دا کم ہاتھ
کی شہادت کی انگی سے جھے ایے پیچے چلنے کا کہہ
کراندرداخل ہوئے۔ میں نے بھی ایے مالک
کویادگیا ادراندرداخل ہوا۔

میں کیاد کھتا ہوں کہ شکاف سے نیج زید جارہاتھا۔ میں نے زینے پرقدم رکھااوردوسٹیپ بی نیچ از انہووک گاکہ بیچے سے شکاف ایک بار پھراپی اسلی حالت میں آگیا میں نے جلای سے مؤکرد یکھا۔ دل حلق کوآن انکا مر پھرجلدی سے زیند ار نے لگا۔ ذیخ کی آخری سیرمی لگا مر پھرجلدی سے زیند ار نے لگا۔ ذیخ کی آخری سیرمی سے جیسے بی میں نے قدم نے دکھا میرے قدموں سے کویاز مین کھمک گئی ہو۔ میں نے سرحت سے مؤکرد یکھا مربید کھے میں جیران وسٹسٹردرہ میا کہ جس ذیخ اراقھاای کانام ونشان بھی نہ تھا بلکہ وہاں سے میں نے اراقھاای کانام ونشان بھی نہ تھا بلکہ وہاں

برگدکانہ کوئی تا تھا نہ کھے۔ میں کھلے آسان سے ایستادہ تھا۔
میری جیرت دد چندہ وئی۔ میں سنے سرعت سے
چہارسونگاہ دوڑائی توجھ پرطشت از دیام ہوا کہ میں ایک آبادی
کے بچ میں ایستادہ تھا۔ یہ کوئی میکی آبادی تھی۔ چہارسو
جمونیرویاں می جمونیرویاں دکھائی دے دی تھی میں گرقا بل جیرت
بات یہ تھی کہ یہ جمونیرویاں بہت خوبصورت تھیں وہاں گندگی
کاکوئی نام دنشان تک نہ تھا۔ دل کومعطر کرتے مشک دزعفران
کے جمور کے تعنول سے کرائے تو مسحورہوئے بناندہ سکا۔

ے والے والے اسے رہے اور رہے اور استان مارے کے بہر کرونائم کاضیاع مارے کے بہر کرونائم کاضیاع مارے کے بہر بہر میں کو قات ماعت سے باباتی کی آداز ظرائی تو میں یوں چونکا جسے خواب فرگوش کے مزے لونٹا کوئی انسان ہڑ برا کراٹھ بیٹھتا ہے۔

"باباتی میریم کهان آھیے ہیں ۔۔۔۔؟" بھی میں اب مزید برداشت کامادہ باتی نہ رہاتھا۔ جب صبر کا پیانہ لبریز ہواتو بوجھ تالیا۔

"" میلی میں میں میں کھڑے ہو۔۔۔۔" باباتی نے بوے رسان سے کہاتو میں نے سوالیہ آئھوں سے باباتی کی طرف دیکھا۔

"باباتی آپ کاقبلد ۔۔۔۔؟"می نے حرت سے بوجھا۔

"پہلے آگے چاویہاں ایک ی جگہ کھڑے
رہنا بہتر نہیں ہے۔ میرے پہنے آؤساری بات دہیں پرہوگ
اب کہیں بھی تمہارے پیرد کئے نہ پاکس دگرندانے انجام
کے تم خود عی ذمہ دار ہوؤ کے ۔۔۔۔ "باباجی سعبیہ کرتے
ہوئے ایک بار پھرمیرے آگے آگے چل پڑے اور میں
چارد نا چاران کے پیچے چل پڑا۔

مختف خمارداستول سے ہوتے ہوئے باباتی ایک جمونیرا سے کے سامنے دک مجے۔

" ااور ہاں احتیاط کادامن مغبوطی سے تھامے رکھنا۔ کوئی آ تااور ہاں احتیاط کادامن مغبوطی سے تھامے رکھنا۔ کوئی تا تک جھا تک یاالی و لیک کوئی حرکت مت کرنادگرنداس کاانجام مرف موت ہوگا۔۔۔۔" بابا تی کی بات میں بہت مجرائی تھی۔

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 232 December 2014

مجمع فورأ ظمريان ملك يادآ حميا مرت لي واي تا کے جما کہ بہت گی۔

مجهے زیادہ انظارنہ کرنایا اجلدی باباتی باہر فکے اورمرالاتھ تام کر مجے اندر لے محے جھونیزے کے اندرقدم رکھنے کی دریقی کہ بول لگا جے دل کو بہت ہی سکول مل ميابو ووجمونيزا كياتعاليك كل تفاكويا النابزاجهونيزايس نے اٹی حیات میں نہ دیکھاتھا۔ ہی جھونیزے کے الدرمخلف هے بتائے مح سے جنہیں کروں کانام ديا جاسكتا ہے۔ ہم ہس دنت حكه براجمان تھے دہ تو تسی شہنشاہ كاۋرينك روم لگ راتفارايياعدو ادراعلى تتم كافر يجربورز من يه بجهاموااورزم وكداز قالين ميرے الله مں ایک بار پر کمی سنے کا حصہ تونبیں بن رہا۔ میں نے اپنی واكس إته كي جيوني أفلى كودانون على دباياتو وفي وبي جي نكل می موایش اب کی بارسی سینے کانیس بلکدایک با قابل فراموش حقیقی منظر کا حصه بن چکاتها \_ آرائش و زیرائش و کمچه كرميري تكسيل جوميالي مي -

كرے كے اندرايك سفيدريش قريب الرگ بزرگ ایک نہایت ی لیمتی بیڈ بر لیٹے ہوئے تھے۔ان کے چرے کی نورانیت نے بورے جھونپرے نماکل میں کویا نور پھیلا رکھا تھا۔ ہی ان کی اس نورانی شخصیت سے بهد متاثر مواتها ي كرر باتها كديس منكى باند حدال نوراني مخصیت کوئی تکتار ہوں۔

باباتی نے باتھ کے اشارے سے بھے ایک نہایت ى قيم ركم مح موفى يربيض كاشاره كيااور من جلدى ے مذکرا۔

عین آی کمے ایک نقاب بوش دوشیز و ہاتھ میں ایک ڑے افعائے اغددافل ہو کی اس کابورابدان نقاب کے اعرابينا مواتما كيسافهي محرانه تما؟ ميرے الله يهال تو تم بے نورکی برسات کول نہ ہوادرایک میں ہول کہ تیرے حضور محدوريزى كاوفق نيس موتي تمل

مى ول بى ول مى اي آب كولامت كرف لكا الوكى فے الے مارے ماسے ایک خوبصورت میل ید کو دی ۔ ٹرے کے اندرایک جگ مشردب سے لبال

مجرا مواتها جكه ساته عن دوگاس مي تهميه باياتي اس دراني شخصیت کا حال احوال در یافت کرد ہے تھے۔انہوں نے جب اس محض کوابوجان که کر رکاراتو تب مجھےا حساس ، وا که مس بایا جی کے ذاقی کھر میں اس وقت برا جمان ہوں۔ اور سے قريب الرك نوراني شخصيت والافخص باباجي كارشت مي ابوے۔باباجی خود بھی کافی عمرے سے محرابھی ان کےجسم میں کوئی خم بیدانیں ہوا تھا۔ وہ صحت مند سے جبکہ بڈیر لیٹے

بررگ آخری کنارول میں دکھائی دے دے تھے۔

"ميرے بيح تم اس مشروب كورو \_\_\_" باباجي نے مجھے خاطب کر کے کہاتو میں نے فورائی ایک گااس میں مشروب مجرااور حلق مين انذيل الميار مشروب کیاتھا کویاد نیاجہاں کے مشرد بول براے فوقیت حاصل تھی۔ مں ایسے ایسے کھانے اور شرد بات سے بیٹ کی آگ مفندی کردہاتھاجن کے بارے میں میں نے بھی تخیل میں مجھی نہ سوجا ہو۔ ایک گلاس کے بعد ایک اور گلاس کی کیا حق کہ جگ خالی کردیا۔باباجی نے ایک نگاہ میری طرف و يكهاادرز برلب مسكراديئ بمحي بجهين آري كفي كديد كي کھانے ادر شروبات تھے جن کویس جتنابھی کھائے میے جار ہاتھانکر پھر کی مانند ہفتم ہوئے جارے تھے۔

رات آدهی سے زیاوہ بیت چکی تھی۔ہم ای بابالی کے والدصاحب کے مرے میں ہی براجمان تھے۔ بورادن مں لمی تان کے سویاتھا۔ مجھے آرام کرنے کے لیے ایک الك تعلك كمره و مع ديا كيا تفا - حالا نكد مجص بالكل غنودكي كي شکایت ندهی بادجوداس کے لیٹنے کی دریقی کہ فوراہے بھی پیشتر نیندکی دیوی مجمه پرمهربان موفی-اس وقت شایدون کے دی گیارہ کا ٹائم ہوگا اورسورج دیوتا سوانیزے برآنے کے قریب موں مرمجال ہے اس جیونیزی نمامل میں مری محسوس مولوں لگ رہاتھا جیسے مس کس اے ی روم میں لیٹاہوں۔ یہ کمرہ اس ڈرائک ردم سے سوگناہ زیادہ سجاوٹ کا حامل تھا۔ میں حیران تھا کہ ایک جھونیڑے کے اندرالی موہر اے آبدار چیزوں کی بھلاکیاضرورت تھی۔ یہ چیزیں رمنی می تعین تو کم از کم مکان تو پخته بناتے سرجمونیرد

توایک علی ہوا کا تیز جمونکا اڑالے جائے گا در بیا ساراساز دسامان بکھر جائے گا۔

میں جب اٹھاتو معلوم پڑا تھکا ہاندہ سورج وہیں رفتارے اپنی خواب گاہ کی طرف گامزن ہے۔ میں خود بیدار بین ہوا تھا بلکہ آ ہٹ من کر بیدار ہوا تھا بنجانے کیوں خود بیدار بیار کی عمر کی گئیس جیرے اور کیے مگر کی بیار کی جی میری آئیس کھل گئی تھیں ۔ جیرے سامنے وی نقاب پیش خاتون جوڈرائنگ روم میں شربت دے گئی تھی کمرے کی صفائی میں مصردف تھی۔ بجھے بیدار ہوتے و کھے کرایک طائران نگاہ جھے پڈالی اور سرعت سے باہر نگلے پر تحوز الندازہ نگایا کہ اس خاتون کی عمر کتنی ہوگی۔ کی مون ہوگی۔ بیسے ہوئی۔ گئیس کے سرعت سے باہر نگلنے پر تحوز الندازہ نگایا کہ ہون ہوگی۔ ہوئی ہوئی۔ ہون ہوئی۔ بینے میں ہوگی۔

رات کا کھانا ہم تیوں نے اکٹھا کھایا میں یہ دیمے
کر گنگ رہ گیا کہ قریب الرگ باباتی کے دالدصاحب اب
یوں براجمان سے جیسے ان کوئی بھاری بی نہ ہو۔ ہشاش
بٹاش موفے پر براجمان سے میں جیسے ہی ڈرائنگ روم
ثما بنے فیمے کے اس کیبن میں داخل ہواتو ددنوں باب
بٹامیر کا استقبال کے لیے ایستادہ ہوگئے ۔ جمعے کچھ بجھ نہ
آئی کہ بدائے برگزیدہ انسان میرے ڈرائنگ ردم میں قدم
رکھتے تی یوں ایستادہ کیوں ہوگئے ہیں۔

دوسی مستافی کی معانی جاہتا ہوں مریش کیا ہے ہوتا ہوں مریش کیا ہے ہوجہ اور اور کر سکیا ہوں کہ منع جب ہم آئے تو آپ کی حالت بہت درگوں لگ ربی منعی اوراب اجا تک ۔۔۔۔؟ "من ہاباتی کے والدصاحب کی طرف سوالیہ آ محمول سے دیکھتے ہوئے جان ہو جھ کرنقرہ اوحورہ چھوڑ دیا۔ میری ہات من کردولوں ہاپ بیاز راب مسکرادیے۔

"ہاری بیاری مستقل نہیں ہوتی میرے بچاللہ
کے کام میں بہت طاقت ہے۔ می تم نے جھے جس مال میں
پایاس دفت میں دافع بہت ناساز مالات سے دست
وگر ببال تقامر پر جسے ہی سورج کی کر نمی زمین پر پردیں
میں نے رب کے کلام سے عدول ادراب دیکے اور امید ہے تم
اندازہ بھی نہیں لگایاؤ کے کہ تع دالے بوڑ سے ادراب کے

بوڑھے میں بہت فرق نمایاں ہوگیا ہے۔۔۔بابا جی کے دالد جھویں اچکاتے ہوئے کہا۔

" آپ نے بجافر مایا ہا جی ۔۔۔۔ " میں نے ان کی بات کی تقدیق کرتے ہوئے کہا۔

" بھے بہاں سب بڑے سردار کے نام سے پکارتے بیں تم بھی پکار سکتے ہو۔اس تبیلے کی باگ ڈور برے ہاتھ میں ہے۔۔۔" شایدانہیں باباجی کالفظ احصامیں نگا تھا اس لیے شایدانہوں نے ناگواری محسوس کی تھی۔ماستے ہے آئی شکنیں ان کے اندر کا حوال بتاری تھیں۔

E

" میں معذرت جاہتا ہوں۔۔۔۔ " میں نے آکے بورے کران کے ہاتھ کواپنے ہاتھوں میں لے کراس کا بوسہ کرتے ہوئے کہا۔

"بہت فرمانبرداراؤے لگتے ہو۔۔۔۔؟ "انبول نے دست شفقت میرے سر پرد کھتے ہوئے کہا۔

" ہم تہارای انظار کررے سے میرے نے دیکھوکھانا شنڈ اہور ہاتھا۔۔۔۔ "اب کی بار باباجی نے دود ہاتھ نے دود ہاتھ کے ۔ کھانے کی لذت قابل دادی ۔ استے لذیز کھانے کائی ساری زندگی جمعے ملتے رہیں ۔ کھانے کائیک ایک لقمہ اپی مثال آپ تھا۔ جمعے سیتے بدن میں بہت طاقت محسوں ہونے مثال آپ تھا۔ جمعے سیتے بدن میں بہت طاقت محسوں ہونے مثال آپ تھا۔ جمعے سیتے بدن میں بہت طاقت محسوں ہونے مثال آپ تھا۔ جمعے سیتے بدن میں بہت طاقت محسوں ہونے مثال آپ تھا۔ جمعے سیتے بدن میں بہت طاقت محسوں ہونے مثال آپ تھا۔ جمعے سیتے بدن میں بہت طاقت محسوں ہونے مثال آپ تھا۔ کے احد خاسے کا دورانے شروع ہوا۔

ہاہر موسم ایر آلود ہو چکا تھا۔ ایک شفنڈ ادپر سے موسم کی خرابی سونے پہرہا گے والی بات تھی۔ مجھے تو خدشہ لگ گیا کہ آج کی رات ہی میں کہیں اس جعو نیز کی نماکل کے ساتھ بہہ میں نہ جاوک ۔ شاید میر سے دل ور ماغ میں سراہمار تے سوالوں کو دونوں باپ بیٹے نے میر کی آئھوں سے پڑھ لیا تھا۔

Dar Digest 234 December 2014

پداہو سے ۔۔۔۔ "المالی نے سرے پریشانی کوجا شجتے موے تنمیل سے بتایاتو میں ان کی بات من کر جرت کے مندريش فوطازن موكيا-

"كياواتى مديال بيت جاتى بين مريه كيي مكن ہے۔۔۔۔؟"هس نے اپنی جبرت کو فقوں کی مالا بہنا گی۔ مرى إت من كربابا في في كولى جواب ندد يا بكدايك . تیزدهارآلد لے کر فیے میں ایک طرف زورے مارا۔ یول آواز پیدا ہو کی جیے کو کی پھر پرلو ہارتاہے دوسرے بی کھے میں نے ایک نا قابل لفین مظرد یکھا۔دہ تیزدھارا کہ جوموٹائی ، چوڑائی اور البال کے حماب سے بہت مضوط تھا۔ نمے سے الرانے کے بعد ٹیر ماہو گیا تھا۔ مجھے اپنی أتكمول بريقين سامو بإرباتها به

عائے کے خالی کپ میز پر بج کھے تھے۔جنہیں وہی نتاب بیش خاتون الحاكر لے كئى تھى راب جھے ایک انداز و لكافي من أو قطعاً كولى بريثانى عدوجارىند مونا براتحا كداس محریس باباجی کے علاوہ ان کے دالدصاحب لین برے مرداراورایک بیدنقاب بوش خانون رئتی متی معلاوه ازین

يهال كوكي جوتفاجنس نهقابه

كافى درادهراد حركى باتيس موتى رجي - باتول باتول میں مجمعے پید چلا کہ باباجی جوجنوں کے ایک خاص تبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جنوں کاقبیلہ تمام قبال سے عظیم سمجهاجاتا ہے۔ یہی قبلے سرواری کاستحق ہوتا ہے۔ تمام قبائل اس قبلے کے بیرے سب کے سامنے مرتبلیم خم كرتے بيں كى ميں أتى جمارت نيس موتى كمان سے نظر لما سكے اور اكركوئى قبيله يافرووا حداس قبيلے كے خلاف بغاوت کی معی کرتا ہے تواسے تمام قبائل کی موجودگی میں نظرائش کیاجاتا ہے۔ یمی نیس اس کے ساتھ اس کی پوری میلی کوچی نظراتش کیاجاتا ہے اوران کی راکھ کوسمندرک المرول كے سروكردياجاتا ہے۔ يكى وجہ بكر بعاوت كے واقعات بہت كم رونما موتے يں۔بوے مردارك قبيلے كوعقرب تبليے كے نام سے بكاراجا تاہے۔ اس تبليے كے لوگوں کی ایک خصوصیت بدہوتی ہے کبریہ پیدائش مہاشکتی مان موتے ہیں۔ باقی ہر البیلے کا محص ممافقتی مان نے کے

لے عمل كرنا ہے يتى كدسارى دندى عمل كرتے كرتے كزرجانى بادرجباس كى مزل قريب آتى بوت تك د ه قريب الرگ مو چكا موتا ہے۔

بابرباول کی گرج اور بحلی کی چک جاری وساری معى يقوزى در بعدموسلادهار بارش بعى شروع موكى - بارش کی بوندیں جب اس جھونیزی نماعل کے اور گرتیس توبوں لگا کہ بہت ہے لوگ اوپر بھاگ رہے ہیں۔ بھی مجھی توباول اتی زورے کرجنا کہ ول طلق کوآن لگنا۔ رگ بھولنے کی تغیں۔اجا تک بجلی اتنے زورے چمکی کے بول لگتاامھی بوری ونیا کوجلاکر خاستر کردے گی۔ میں بری طرح سے خوفز ده تعامر باباجی اور بوے سردار کے قد کانوں پرجول تک ىنەرىكەرىكى -

''خوف کو پریشانی میں متلامت کرویتم آدم زاد بہت چھوٹے ول کے ہوتے ہواہمی توایک بہت برا کارنامے نے سرانجام وینا ہے اور ابھی سے تمہارے چھے چھوٹ رہے الله المراد المراد الما الما الفره المحالا

آدم زاد می چوٹے دل کائیں موتابرے مردار۔دنیا آدم زادوں کے سربیعی قائم ددائم ہے دکرنہ ونیابنانے کاکول مقصدند تھا۔اللدرب العزت نے میرونیا اہے بارے صیب کے لیے بنائی اورائے صبیب کوآ دم زاد بنایانہ کہ جن زاداس کے آپ کوئیادہ اترانے کی مرورت نیں ۔۔۔۔ "اس کی بات من کریں آ ہے سے بابر موكياا درجومنه آيالول جلاكيا دولول باب بديا مجص حرت ے تکنے تکے۔

"تم جانے ہوہم بہال کے سردار ہیں اور ہماری مرضی كے بغير يمال ير پيتنيں با جمهاري كساخي يرجم تمهارا مرقلم كرواعة ين --- ؟"ابكى باربوك بروارك ليجين رعب ودبد بادرنفرت وغصى آميزش شامل تقى

"فرست آف آل كدين كيدوهمكيون سي ورف والأنبيل ادردوسر فسنبريرآب لوك كسي صورت مجهينين مار سکتے کیونکہ میرا زندہ رہنا آپ کے لیے اشد ضروری ہے وكرندآب لوك ميري اليي خاطرتواضع نذكرت عيل الحجي طرح سے جاناہوں کہ اس مارے کے بیجے مرور کوئی WWW.PAKSOCIEDar Digest 235 December 2014

راز پوشیده ب---- ادهرس بات کرد باتحادهرا سانی بل آب وتاب سے چک ری سی ساتھ ساتھ ہارش بھی متواترای سپیڈے جاری دساری تھی۔

"بہت آفت کے برکالے لکتے ہو .... ؟"اب کی بارند جائع ہوئے بھی بوے مردارنے مسكراتے ہوئے كہا۔وومسكراياكياكوياليول في كرب بيس كروث بدلي مو۔ "مرے بچ تهبیں ایسے الفاظ نبیں استعال کرنے عالیس ---- اب کی بات باباجی مجھ سے خاطب موئے۔ میں باباجی کی طبیعت سے بہت متاثر تھا۔ان کے بات كرنے كانداز دل موه لينے والا تقار

"باباجی آپ نے ساکہ بڑے سردارنے ہم آدم زادول کی بے ونیا کے اندرداحد آدم زاد خالق کی ایس محلوق سے جودنیا کی مرفے پرفدرت رحمتی ہے۔جو ایک جن زادکو اینابندی بناسکتے میں جنگل کے ہادشاہ برسواری كر عكمة بين اوريد كمت بين كمة دم زاودر بوك موت ہیں۔ میں نہیں جانا کراس جنونیزے میں کس قدرمضوطی موسکتی ہے اور ندہی مجھے جھونپراول کے اندر برااد والے کاموقع میسرآیاس لیے میں تو یمی اندازہ لکاسک ہوں کہ ہوا کا ایک ٹیز جمولکاسب کھی اڑا کرلے حاسكا بدريش بهت ايسامينيد موجكا تفايس نے بات كرتے ہوئے أيك نگاہ برے سردارير والى دہ برى يراعماداً ككمون سے مجھ تكدر بستے۔

"ادهراً وميرے سينے بع ---- "بوے مردار نے مجھے خاطب کرتے ہوئے كباتويس ان كى بدلى موكى اس كيفيت يربعونيكا كرره میا۔ میں نے ایک نگاہ باباجی کی طرف ڈالی تو انہوں نے ہاں میں سربالیا میں بوے سردارے سینے لگا تو یوں لگا جیسے ونياجهال كاسكون مجه ميسرة ميابو-يول لكاجيم نوراني شعاعیں میرے اندرداخل ہورئ ہول میرا مرکھونے لگاتماكانى ويرتك بزے مردار مجھے سينے سے لگائے كھڑے رے جب میں دوبارہ اپنی کیفیت میں پلٹا تو انہوں نے مجھے خودسے الگ کیا اورفوراصوفے پربراجان ہونے کاحكم صادر فرمایا۔ایک ساتھ ہی ہم نیوں صوفے پربراجمان

"میں نے جو کھ کہامیرے بچای لیے تیں کہا کہ تہارے ول کوفیس بہنے بلکہ اس لیے کہا کہ میں وكجناع بهاتها كمتم مس قدرمت وحوصل والے انسان ہو مجھے فخرے تم یرادر مجھے بورایقین ہے کہابتم اس معم كوسركرن مين كوكي وقيقة فروكزاشت تبين چھوڑو مے يم منرورا پلی منزل کو یالو کے۔''

میں حیرت سے بوے سردار کی باتیں اس التحا۔ "میرے بے اب ہم تہیں تہارے بہال لانے ک وجہ بتا کیں مے اور سمر بزخان اور ظبریان ملک کے ساتھ ساتھان کی سیرٹری کی اصلیت ہے آگاہ کریں مے۔ پھرہم تم پرچھوڑی محتم جوفیملہ کردمے ۔اگرتم اس مشکل گھڑی میں ہاراساتھ وینے کی مای مجرادے تو ہم اس بشکل سے بہت جلدجان حیروانے میں کامیانی وکامرانی سے مكنارمول مح وكرنه بم توبير جنك متوازار ت بي ط آرے میں ۔۔۔۔؟"اب کی بار باباجی فے سوالیہ نظروں سے میر کاطرف و کھتے ہوئے کہا۔

"باباجی میں آپ کی بات کامطلب سمجے سے يكسرقاصر مون آب اكروضاحت فرمادين توبات كوسجهنے ميں جھے بھی کئی دفت سے کاسامنا نہیں ہوگا۔۔۔۔ "میں نے باباجي كى بات س كر منوي اجكاتے بوت كہا۔

"ہم این قبلے کے اندرسی بھی ہندوقبلے کے فردكورين كى قطعاً اجازت نبيس دية بلكها سے اسلام كى دعو ت دييج بين اكرده قبول كرالي تواسي ريخ كى اجازت دیتے ہیں علاوہ ازیں اسے بہال سے واپس ملے جانے كوكمت بن اكرده اسلام كى دعوت بهى قبول نهكرے ادرايي بات پر بھند بھی رہے تواہے ابدی نیندسلا دیتے ہیں۔۔۔'' بڑے مردار اتنی ہات کہ کرصوفے سے اٹھ کرائے بسر بربیٹے مجے۔ایک ممل انہوں نے ہمیں دیا کیونکہ مردی بڑھ اور شند لکے کی تھی جبکہ دوسر المبل دہ خوداد ڑھ کے بیٹھ مے۔ پھر باباتی اٹھ کے گئے اور واپس آئے توان کے ہاتھوں میں گرم ٹو بیاں اوراون کی موٹی کھال والی جیلئیں تعیں جوہم سب نے ایک ایک کرکے چکن لی۔جائے

WWW.PAKSOCIETY Dal Digest 236 December 2014

TATES CANAL ASSOCIATION OF THE PARTY OF THE

امارے قبیلے میں کہیں ہے ہماگ کے نبیل بلک ایک خاص مقصد کے تحت آئے تھے اور ہماری نظروں میں دھول جمو یک کرانہوں نے مسلمان ہونے کا ٹا کک کرتے ہوئے ہم سب کواعثا دہیں لے لیا اور بہت بڑی ٹھوکر مار صحے۔

المارے تبیلے یعنی عقرب قبیلے کی پہچان ایک عقرب ہوتا ہے۔ یوں سجھ اوکہ اگرہ عقرب کسی ادر کے ہتھے چڑھ جائے تودہ کھی کرسکتا ہے۔ الن سنول نے میرے اقباد کو بہت تھیں پہنچائی انہوں نے پورے تبیلے کواس طرح اعتباد میں لے لیا کہ کوئی ان پر شک بھی نہ کرسکتا تھا کہ ان کے دلوں میں چورہے فود میں بھی ان کے من کونہ جان میں چورہے فود میں بھی ان کے من کونہ جان میں اور قبیلے سے می کونہ جان سکا تھا۔ ہارے قبیلے میں کسی اور قبیلے سے می کونے کا انتاب مالیا تھا۔ وقع الیا تھا۔ مارے قبیلے میں اور قبیلے سے می کوئی کوئی کرنے کی افتحال اور ان کے میں اور قبیلے سے میں کوئی انتاز کے انتاز ہے۔ انتاز ہے۔

ایکرات میں جب خواب فرگوش کے مزے لوٹ
رہا تھا کہ اجا تک رات کے بچھنے وقت ساعت شکن
شور بر یا ہوا۔ میں اور میر ابنا بھی اٹھ گئے اور جلدی ہے
باہر لکھے قبلے کے تمام لوگ ہماری اس قیام گاہ کے سامنے
جمع تھے اور داویلہ مچارے تھے ۔ بری مشکل ہے ان
برقابو یا کرمیں نے ان ہے اس دادیلہ کرنے کی وجہ بوچھی
تو انہوں نے نہایت ہی جران کن اور نا قابل برداشت بات
میرے گوش گزار کی قبیلے میں سے ایک توجوالن میران کو جوالن

"برائے مردارہ فورس اوراس کی فیلی نے ہمارے،
ساتھ دعدہ خلافی کی ہے۔وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ
برستورہندو فیہ ہے ہے ان کی وابستی جاری تھی۔دات
ہم نے خودان کوخودا کیہ بت کے قدمول بیس ہوجا کر لے
ہوئے دیکھا۔جب ان سے اس بارے میں بات جیت کو
اورانہیں کہا کہ ہم تہاری اس برعہدی کی شکایت برا۔
سردار سے جا مے کرتے ہیں۔توانہوں نے ندصرف ہمار۔
قبیلے کی ایک لڑی کوانحواء کرلیا ہے بلکہ وہ اسے لے کر نجا۔
کہاں چہت ہو گئے ہیں ادرانہوں نے سیجی کہا ہے کہ
اس لڑی کونہ مرف ہندودھم کی پجاری بناؤالیں مے بگا
اس لڑی کونہ مرف ہندودھم کی پجاری بناؤالیں مے بگا
اس کالے جاود کی ماہر بنادیں مے جو ہمارے ہی

کاپوراتفرس مجرارا اتفاعلادہ اڑیں ہایاتی اندرے خشک میوہ جات مجی ایک زے میں مجرکرلائے۔

" إل تو من حهين النيخ تنبيل كامول ضوابط ت

بوے سروارنے ہاتھ بوھا کرفٹک میوہ جات اٹھاتے ہوئے کہا۔

افراداً ن فیکے جنہوں نے اپنی درد بحری داستان سائی کہاں سے تمن افراداً ن فیکے جنہوں نے اپنی درد بحری داستان سائی کہان پر بہت مظالم و هائے گئے ہیں اوروہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچاکر یہاں تک آئے ہیں اگر پھودن انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو دہ مشکور ہوں کے اور بہت جلد یہاں سے کوچ کرجا کیں گے ۔ابھی ان کی

میرے قبیلے کے لوگ انہیں میرے پاس کے کرآئے ماری بات سے جھے آشنا کیا گیا۔ ہیں پتہ چلا کہ وہ ہندہ ہیں بات نا قائل قبول تھی۔ وہ دومرداورا کی عورت تھے میں فے ساری بات سننے کے بعدا کی مردکو خاطب کیا۔ "تہمارانام ہے کیا۔۔۔۔؟" میری بات سن کروہ

سمبارانام ہے کیا۔۔۔۔ کا میری ہات می حرد جلدی ہے اپن جگہ ریکھڑ اہو گیاادر بولا:

" بی میرانام مورمن میدمیری پنی لکشماری ادرید میرا بیر فرنوس به خورمن ہے -"

ایک ہی سائس میں اس فے اپنی ساری فیلی کا تعان ساری فیلی کا تعان کے اپنی ساری فیلی کا تعان کے اپنی ساری فیلی کا تعان کے استرام اصول دقواعد سے آگاہ کی اجازت کا اجازت کی اجازت کے ساتھ ہیں آگر دہ مسلمان ہوجا کمیں۔''

ان کے دل بین نجانے کیابات آئی انہوں نے آئیں بین علیحدہ جائے تھوڑی دیرمشادرت کی ادر پھر آگر کہا کہ 'دہ اسلام قبول کرنے کورضامند ہیں بشرطیکہ ان کی جانوں کی حفاظت کی ڈ مداری قبول کی جائے تو۔''

ہمیں ان کا یہ فیصلہ سن کر بہت فوشی ہوئی اور فور آان کو ضافت دے دی بس ای دن سے جمارے تعلیا کو بری نظر لگ می اور جمیں ایک بہت بڑے امتحان سے محر رتا بڑھیا بہنور من اور اس کی فیلی بھی جن زاد بی تھے۔وہ

Dar Digest 237 December 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

پرموت بن کر نازل ہوگی ۔''

میں اس نوجوان کی بات من کر بھابکارہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اعتاد کواس طرح سے طیس پہنچائے گا۔ میں نے فورائی تھم دیا کہ دہ جہاں کہیں بھی ہوں ان مینوں کوفورائے بھی پیشتر پکڑ کرلا دُر مگردہ تو یوں غائب ہوئے جیے گدھے کے سرے سینگ۔ پھی بھی آرہی تھی ہوئے جی کہ سے کر سے سینگ۔ پھی بھی آرہی تھی کہ انہیں زمین کھا گئی یا کہ آسان نکل گیا۔ او پر سے جن کی بھی جن کی بھی انہوں نے دوروکر ہارا جینا اجیران کردیا۔

ہم نے دن رات کر کے ایک چلہ کیااں چلہ میں ہمیں پتہ چلا کہمنور کن اوراس کی قیملی بہت شکتی شالی ہیں ۔ انہوں نے ایک کالی پہاڑ کے اندر بے غار میں تیام کرد کھا تھا گراس غارتک جانا ہر کس وناکس کے لیے جوئے شیر لائے کے مترادف ہے کیونکہ اس نے غار کے چہار سودد دور تک ایسانہا یہ تی خطر ناک حصار قائم کرد کھا تھا جے چھوتے ہی آیک شختی مان بھی جل کرد کا متر ہو سکتا ہے۔

اب یہ ایک نئی مصیبت تھی جس سے
ہماراسامناتھا۔ہمارے سوچنے سیجھنے کی تمام ترراہیں مفقود
ہو چکی تیس انہی دلوں ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ کی تفقی شالی
سے بات کی جائے جو ہمیں اس مصیبت کا کوئی نہ کوئی
او پائے بتائے۔ میں نے پھراس دات ایک عمل کیا جس میں
مجھا یک بزرگ سے طنے کا اشارہ ہوا۔

تبس به مور و جائے گا۔۔۔۔ بردگ کی بات س کرا

ہم دولوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔

"باہجی ہاتی کی فرمارے ہیں۔۔۔۔؟ میں نے نہات ہی پریشان کن لیج میں کہا۔ "ہم نے ان پراحسان کیا تھااورہم بھی سجھے تھے کہ انہوں نے دل وجان سے اسلام قبول کرنیا ہے گرپس بہت وہ ہمیں وہوکہ دیتے رہے اور یکبارگی ہماری پیٹے میں چھرا گھونپ کر چہت ہو گئے ہم ان سے اس بات کی قطعاتو تع نہ رکھتے تھے۔ہم ای لیے اس حاضر ہوئے ہیں باباجی ہماری مدوفرہا ہے آپ کے باس حاضر ہوئے ہیں باباجی ہماری مدوفرہا ہے وگرنہ شیطانی شکعیاں ہمارے قبیلے کے کمینوں کوجن کے وگرنہ شیطانی شکعیاں ہمارے قبیلے کے کمینوں کوجن کے والوں میں اسلام کا اور پھیل چکا ہے ایڈ او پہنچا سکتی ہیں۔"

"شیطان جینے ہی ہتھ پاؤں بار لے بالآخر کلست بی اس کا مقدر کھی ہے گرم ردود بہت مندی ہے گرجی بازمیں آتا۔ ویے بھی اس کا کیاجاتا ہے آگرا کی نیوکارانسان کو بہکا کروہ جہنم کالیندھن بتا بھی دے تواس کا کیاجائے گاوہ اس کے بعد کمی اور کوابنا پروکار بتالے گا۔ اس کا تو یہ شیوا ہے اور اس مردود نے تو "نعوذ ہاللہ من کاراس کا تو یہ شیوا ہے اور اس مردود نے تو "نعوذ ہاللہ من ذالک" رب ذوالجلال سے مقابلہ بازی لگار کھی ہے یہ بیش جات کی موانی کہ خدا کی لائھی ہے آداز ہوتی ہے۔ جیت ہمیشہ حق کی جات ور مضرور ہے گراند چر نہیں ہے۔ ۔۔۔ "باباتی کی ہا تیں پچھ میں آرہی تھیں پچھ سے باہر تھیں۔ اب دقت سیجھ میں آرہی تھیں پچھ سے باہر تھیں۔ اب دقت بار پھر مطلب کی ہات ہیآ یہ ا

" بزاردن سال بعداس دهرتی ہے ایک ادغلان جمم لیتا ہے۔ جس کے دائیں ہاتھ کی تعلیٰ کی کلیروں میں ستارہ بناہوتا ہے بناہوتا ہے۔ ایسانی ایک ستارہ اس کی پیشانی پر بناہوتا ہے جواس وقت نمایاں ہوتا ہے جب اس کی پیشانی پر سلوفیس عیاں ہوتی ہیں۔ اس کی دیوں میں بھی ایک ایک ستارہ بناہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسانسان ہوتا ہے جو بہت محتی شالی ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی پیدائش بعد میں جو بہت محتی شالی ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی پیدائش بعد میں جو بہت محتی شالی ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی پیدائش بعد میں جو بہت محتی شالی ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی پیدائش بعد میں فقیروں اور حتی کہ جو گیوں تک میں اثرائیاں مہلے شروری فقیروں اور حتی کہ جو گیوں تک میں اثرائیاں مہلے شروری

WWW.PAKSOCIETY. Day Digest 238 December 2014

موجاتی میں \_ کوظدان میں سے برایک کی خواہش ہوتی ہے كرجم لين والاانان اس كى كرفت من آجائدان من ے جس کے قیضے میں وہ منٹی آجائے اس کے وارے نارے ہوجاتے ہیں۔ یا نجوں اٹھیاں تھی میں اور سرکر ای

اس منش کے اندر بہت ہی شکعیاں بنیاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہوتانہ ہی وہ اس بات ے آشاہوتا ہے کہ وہ بہت شکتی شالی ہے یادہ ان شکتو ل کا استعال کیے کرے؟ان میں سے جس کے ہاتھ وہ لگ جائے وہ اس کوایے علم کے سانچ میں ڈھالناشردع كردية ميں۔ اكثر وبيشتر ايساانسان سي سادمو، جو كي ياكسي كافي علم ك مامرك باتحدى لكتاب اوروه ال كاجيون ا کارت کردیتے ہیں ۔وہ حض ان عارمنی خوشیوں ، بیسے کی ریل کیل بن مانتے سب کھول جانے برآ ہے سے باہر ہوجاتا ہے ادر پرجس نے دردی سے ووخون کی تدیاں بباتا ہےاں کی نظیر نہیں لمتی کیکن اگر دی محض کسی نورانی علم کے ماہر کے ہاتھ لگ جائے توجس سرعت سے وہ شیطان کے چیلوں کوداصل جہم کرتا ہے اس کی نظیر ملنا تو ناممکنات مں سے ہوتا سے ابذا میں تہیں بتا تا چلوں ایبا عی ایک مخص اس دنیا برموجود ہے اور کال شکتیا ل اس کے بہت قریب بنی بھی ہیں مرقبل اس کے کدوہ ان کے فرغے میں بوری طرح ہے جکڑا جائے فورا سے بھی چیشراہے ان شیطالوں کے نرفے سے تكالوادرائے ياس فے جاؤ۔

شيطاني طاقتي تمهارے علاقے ميں اب داخل ہونے کی جمارت بھی شریائیں گی میں تہارے علاقے ے گردایک حصارقائم کیے دیتا ہوں۔ یا در کھنادہ حصارمرف اس دن تک قائم وائم رے گاجب تک تہارے علاقے میں ز اور بے مجل کی کوئی واروات دقوع پذیر شہوجس وال کوئی ايبادا قدرونما موكياتهار علاق كوكالى طاقتين اي تاك من رکھ لیں گ ۔۔۔۔ "بابائے اتی ہات کرے جی

انہوں نے جو غے فالمین کی جیب سے ایک چرے می ملاتعویزجی کے اعدایک دھاکہ مجی

واللهواتفا انبول نے تھیج کے دانے کرانے شرون كرديے ان كے لب برى مرعت سے الى دب سے ۔ مجرانبوں نے اس تعویز پر کے بعدد کرے کی محو تک مارین اور مجروہ تعویز ماری طرف بر مادیا جے میں نے مرعت ہے تمام لیا۔

"ستعويذاس اوغلان كے ملے ميں ڈال ويناشيطاني طاقتیں اس کابال بھی بیانہ کریائیں گی۔ ہمنورمن كاحساريمي اس برار ندكريائ كاريه بات اي جكد بك شيطاني طاقتين اس كابال بيكانه كرياتي مي محروه اس كامقابله كري كى اورات ان كامقابله كرنايزے ما كرتموز اسائهي لز كعرايا توشيطاني طاتين اس كى تكمه بوفي ایک کرمے رکھ دیں گی۔مد ہااضیاط کرٹا پڑنے کی کیونکہ احتیاطی اس کوکامیانی دلائے کی اکراس نے بیات ذہن من بشال كرده بهت فكتى شالى بينو كالى طاقتيل بلك جميكة مین اس کا سرقلم کرے رکھ دیں گی اور وہ مے موت مارا جائے كايد شك كالى طاقتين اس براناار ورسوخ قائم شدركه یا تیں کی مروواس کامقابلہ منرور کریں کی اور شیطانی چیلوں نے اندرایک انسان کی نسبت بہت طاقت ہوتی ہے کیونکہ اب کے جسم میں انسانی خون اور کوشت ہوتا ہے جووہ مظلوموں کوابدی نیندسلا کرحاصل کرتے ہیں اورانسائی خون ینے اور کوشت کھانے والے سے دست وکریان ہونا جو ئے شرلانے كمترادف موتاب

بابائے وہ تعوید میری طرف بوحایا۔ می جران دسشدربابا كالمرف ويمين لكا

"وو مخف تم بی مواس ونیا میں جس کے اعدرالی فکتیاں پہناں ہیں کہ اگر تہیں ان شکتیں ہے آشائی ہوجائے توتم ایک عی چوک سے ساری کائات کوجلا کرفا مشر کردو، اس کا نات کوانگل کے ناخن یہ اٹھالو۔۔۔۔ ''ایانے ممری المحمول سے میری طرف د محمة موئے كها۔

میں بابا کی بات س کریکمرورط جرت میں متلاموچاتفاميراندواكى شكتيال كمال سے بداموعتى میں جوروز اول سے عل محرومیوں اور مالوسیوں کے سائے میں

WWW.PAKSOCIE Par Digest 239 December 2014

میں بھا گنا چاہتا تھا کہ سی پالی کے قالا ب میں جاکے چھا نگ لگاؤں کمر بے سود۔۔۔ بچھ میں اتن بھی سکت باتی نہ رہی تھی کہ ہاتھ اٹھا کراس تعویذ کو گلے سے نگال بھینکو۔ آسان سے گرا کھجور میں الکا۔ایک معیبت سے کیا جان چھوٹی بیہ تواس سے بڑی افاد یلے پڑھی تھی۔ یک نہ شدددشد والی بات بن چکی تھی۔ اس کرب واذیت کی حالت میں نجانے کہ باری افاد سے بخر ہوتا چلا گیا۔

جب آنکھلی تو جھے آپا آپ بہت ہاکا مسوس ہوا۔ نگاہ ادھرادھردوڑ آئی تو پتہ چلاکہ ای بڑے سردارے محل نماجھونیڑے کے آیک بنائے محصے کمرے میں پڑاتھا۔ مجھے سر ہانے آیک بنائے محصے کمرے میں پڑاتھا۔ مجھے سر ہانے آیک جگ میں شربت بھراپڑاتھا جبکہ ساتھ میں آیک گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ آیک طشتری میں کچھ خشک میوہ جات مجھی رکھا ہوا تھا۔ آیک طشتری میں کچھ خشک میوہ جات میں انھا اور آیک ہی سانس میں جگ کومنہ (گاکے غٹا غٹ سارا شربت حلق میں انڈیل میں۔

میں اپنی اس تبدیلی پرخود ہی ساکت وصامت رہ
گیاتھا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ بجاتھی کداس شربت کا کوئی ٹانی
ندھا گرا تناشر بت ایک ہی سانس میں طبق میں انڈیل جانا
میرے لیے جوئے شیرلانے کے مترادف تھا طشتری میں
نے اپنے سامنے رکھی اور تھوڑی ہی دیر میں خائی طشتری
میرے سامنے پڑی تھی۔ میری بھوک و پیاس بدستور قائم
ددائم تھی۔ کھی جھائی نہ دے پار ہاتھا کہ آخر محالمہ
کیاتھا۔ یہ ہوتی سے بل کے تمام دا تعات میرے ذہان
سے جھے کھرج ویے مجلے تھے۔ میں اپنی ذات سے بھی

يردان ج مابو بعلاده ايكي شالى منش كيے بوسكا ب بلكى ی آجٹ پرجس کاول اچھل کرطاق کوآن لگا تھا۔ لگا ہے ہے بدُها چھل مرس منام اے جوابی بہکی بھی اس کردہاہے -غلطبی کالبادہ اور ھ کریہ مجھے بکر کے لائے ہیں مراہیں بہ نبیں پہ کہ جے وہ محق شال انسان مجھرے ہیں در حقیقت وہ خود برف کالیک توداہے جے دنت کے آناب کی تیز کرنیں وقا فو قا میکسلائے چلی جارہی ہیں۔جو حض خووز مین براوندهی یرای بوال کی طرح ہے جس کا کارک لگا ہوا ہے مرغیر محسوں ی لك - - - ين الب - بول سے كيتے نه وكھاكى دے والے قطرے۔۔۔۔ایک منع جو خال بے درن بول کی طرح الرهكا بواندهري كوفري من جاكري كا وراوك فالوسجية موتے مٹی کا ڈھیر اور لادیں سے تاکہ ودبارہ اس اندھیری كوغرى سے لكنے كى جسارت نكرسكول ادرادهريد بوڑھا۔۔۔۔ یہ محساہے کہ میں محلی شالی ہوں انگلی کے ناخن پہ كائنات كوافعالول بيانكل بيابروز قيامت كلفوالاترازوجس ك ايك بارد من بورى انسانيت ادر دوسر يرار عين ان كاعال ناحة الحراب ولاك

شایدده بھی میری اندردنی کیفیات سے آشناہوگیا تھا۔ ویسے بھی دہ کوئی منش تھوڑی تھاجن زادتھادل کی باتیں پڑھ لینے کی شکتیاں توان کو حاصل ہوتی ہی ہیں۔

''تم جو بچھ بھی سوج رہ ہوغلط سوچ رہ ہو، وہ مخص تم ہی ہومیرے ہیجے۔۔۔' بڑے مردار نے بہنی باربابا بی کی طرح ''میرے بیخ ''کالفظ استعال کیا تھا۔ میں باربابا بی کی طرح ''میرے نے کا نفظ استعال کیا تھا۔ میں باتوں پرکان دھرنے کی ضردرت ہی کیا تھی ۔جن کاحقیقت باتوں پرکان دھرنے کی ضردرت ہی کیا تھی۔جن کاحقیقت سے دورددرتک کوئی داسطہ ہی نہ تھا۔

''نی تعوید گلے میں پہواس کو پہنے کے ساتھ ہی تم خود ہی اپنی شکتوں سے آشناہوجاؤ گے ۔ یہ تعوید ہی دوشکتی ہے جو تہرار کرے گل جو تہرار کرے گل الدر پھرا کر میری باتوں میں دروغ کوئی کا تاثر بھی دکھائی دے تو تم بناکی جو بھک کے ہماراساتھ دینے سے انکار کردیناہم فی الغور تہریں تہراری دنیا میں بھیج دیں مے انکار کردیناہم فی الغور تہریں تہراری دنیا میں بھیج دیں مے تہرارے ساتھیوں سمریز خان بظہریان ملک اور سحرے پاس

WWW.PAKSOCIETY.COM Digest 240 December 2014

الشيه وينافقا من خود بحي تبيل جاسا فياكم عن كون بوں :اس وقت مجھے ایک می فکردائن میرخی کد کسی طرح میں سے جمعے بین جرکے کھ کھانے کول جائے۔

میں ابھی انمی خیالات کی زومیں تھا کہ میں جس كرے كے ايك خوبصورت بسر يربراجمان تما۔ اس كايردو مر کالور برے مرواد ایا تی دونوں اعردافل ہوئے۔ ش ان وونو ل كوو كم كوراكيون كيا كديدين عرداداور باياتي میں مرمی بیاں کوں لایا گیا تھا۔ یہ مجمع کھ یادنہ تما۔ برے مردارمرے قریب آسے اور بھے آسکیں بذكرنے كاتھم صاور فر لمايش نے كا بلی غلام كى طرح فراے می وشر اسمیں بدار لیں بول جے مجے بہلے ہے ى معلوم بوكدية كم المتدالا بو-

برے بردانے مرے بریانا ہے رکھا۔ال کے اتھ کائس می نے دامنے طور رفسوس ہوا مرتوجے بندأ محمول كرسام ايك قلم ي جل من موركزر التام واقعات بوى سرعت سے المحول كے سامنے سے كزرنے کے اوردماغ برج عی وحد جیت گئے۔ای کے برے سردار کی آواز میری قوت اعت سے عمرالی۔ " محميل كول لومير بي بي -"

یدے سرداری بات س کریس سرعت سے اسمیس كولس اب وكليا تمام حالات ودافعات ميرے ذبن من متن بو سے تھے۔ ہرگزریات جھے یادا میک تھی۔ می نے سوالي نظرول سيدونول كى لمرف ديكمار

مرے بع تہیں مبارک ہوتہیں بالا فرتباری فكتيال ي كتير ب شك ايك كرب اك لع ما تم ورمارہوئے ہو مرتم نے جس مت واستعلال کامظاہرہ كيوه قابل رشك ب- مانة بوأسان كى وسعول س نوری شعایس می مرحت سے تہادے تن بدن می ممتی مل جدى تعرب مدى و أعسى مدميا كي تعليم ا رب كاشكر اوا كروكم تعبيل شيطاني طاقوں كے ملتح مي جكرنے سے قبل ى اس دات نے نورى طاقتوں كے تبنے عى وعدياد وكرنداب تك تم كلوق كے ليے ايك نامورين یے ہوتے اورایک عبرت ناک موت تمہارامقدربن بھی

ہولی۔۔۔۔ اب کی درایاجی نے میرے پاس سر ير براجنان بوت موع كها انبول في مجهر اي مكل ے لگالیا۔ مجے عرصہ وراز بعد آج کیارگی اے والدین کی بادا ممي - كتيخ دوش قسمت بين وولوك جن بريم على والدين كي وعا تمس سائیکن رہتی ہیں۔اورونیا کی کوئی بھی ان کابال تک - Jry 225.

ا كي يس مون كه والدين كي جدائي كاغم سينے من چھیائے ان کی یادوں کے علی ہوتے یرزندگ کے ون مرارد ہاموں ۔دالدین کو یادکرے کمیاری میری آنکھوں ے آنو سے لگے ول یہ لگے گھاؤ مندل مرور ہو سکتے ہیں مران کے نشانات بیکی ثبت برجاتے ہیں۔ کھاؤ بیشکی اینے شانات نعش کرجاتے ہیں۔ جاہے دو کس کی جدائی كالماؤيو ياكس اين كل موت كا كماؤ، كماؤى موتاب جوفرضی طور پرختم تو ہوجاتا ہے گراس کے افرات ور پار کے مں۔ اوران کھاؤ کی میں ہنیشہ انسان کھلساتی رہتی ہے مرغ كبل كي طرح جيشه انبان انكارون رجل ارہا ہے۔ ابی بہ آب کی طرح توسے توسے زعرگی اورموت کی جنگ ایک وان بارجاتا ہے اور بمیشد کے لے فائن مقتی ہے جا لماہے۔

" رونے وجونے سے کوئی والی نہیں آتا میرے سے ول جھونامت كروفالق تے تہيں ايك نيك كام كے ليے چن لیاہے مم اے آپ کوخوش قسمت انسان تصور کرو مرے نے کہ م طدی اس یاک درتی سے شیطانی طاقتول کونیست ومابود کرنے والے ہو۔۔۔ "اب کی مار برے مردارنے جوہرے مانے موقے ریراجان تے - مری دُ عادی بندهاتے ہوئے کہا۔

"بالكل يرب بج الم خود سوچورون س توتم كزور ير جاؤ كريف تم يرحادي يرجانيس كي جبكه امت وحوصلے سے شیطانی طاقتوں کوتم بل بجر میں چھٹی کاسیق یادولاسکو کے اور کی نیس تہیں مرے نے تالج ہوتا جاہے كركونى بحى نيك كام بمى رائيكال نبيل جاتى \_ بلكه نيكى تواكي الى تى بى كى بى جى بىك مى جى كرداد كاندرداد كراس پرسودلگار ہتا ہے۔دو گناچو گنا بلکہ کی گناہ مگریہ سود حرام بھی WWW.PAKSOCIE Dar Digest 241 December 2014

نہیں ہوتا۔اور یمی نہیں اس ایک نیکی کاثواب تمہارے ا كاؤنث ميں تو جائے گائی تمہارے اپنوں كے اكاؤنٹ ميں مجھی اس کاشیئر جائے گا۔ بیکوئی دنیاوی بینک تو ہے نہیں بلکہ خدائی بیک ہے جہاں انساف کے تقاضوں کولوظ خاطرر کھا جاتا ہے۔ جمہیں معلوم ہونا جا ہے تبہاری یہ نیکی بھی رايكال بس مائيك

بوے سروار کی بالوں میں دم تھا۔میرے اعدر پست ہوتے ارادول کوتقویت حاصل ہوئی ادراب کی بار میں نے مقمم اراده كرليا كدجاب يجهجي مويس ان ظالمول كوعبرت ناک موت مارکے اس معصوم لوگ کوان کے چنگل ہے ضردرآزادكرداك لاؤل كاجاب اسكاميس مرى جانت مر کیوں نہ ولی جائے۔

· میں جان تھیلی پر رکھ کران طالموں کو کیفر کر دارتک مہنا کری وم لول گابوے سردار۔ ا۔ "میں کھوئی ہوئی آئمھول سےاسے دیکھتے ہوئے بولاتو دونوں باب بیٹامیری طرف محويرت سے تكنے لكے شايدانيس محصال جواب ي توقع نتمي -

" تمہارے اندران ظالموں نے مشروب کی صورت من جو بچھو كار مرادرانساني خون ملاكر د الاتھا۔ وہ تہاري رگ رگ میں سموچکا تھا۔ گراس مدی میں عسل کرنے سے بعد تہارےجم سے نصرف اس کاز ہراتر میا بلکہ ہرتم کی میل كيل جونهبس اندرك فكغ من محساف من مدومعاون ابت ہونی تھی ختم ہوگئ ہے۔ابتم ال کی کو کھے جنم لینے دالے توزائدہ نے کی مثال ہو۔جس کاچمرہ چورہوی کے جاند کے جیسے اوری آب دتاب سے چکا ہے۔

میرے بے میری ہربات کو دھیان سے سنتار ہم مرف جہیں ان کی ونیا تک پہنچا سکتے ہیں۔اس سے آ کے خرید تمہاراکوئی ساتھ نہیں دے سکتے تمہارے رائے میں جومى ركاوت ماكل موجبتم اس كااويائ اين دماغ يس سوچے تو تہاری شکتیاں خودے تی مہیں اس کاکوئی بهترادیائے بتادیں کی تمہارے راہ میں ان گنت اور محصن دشواریاں چین آگیں کی عمیس تہارے دائے سے بٹانے کے لیے ہرمکن سعی کی جائے گی۔ دہ بہت آتش کے برکالے

ہیں تمہیں مات دینے کی برمکن سعی کریں گے ۔اگرتم ان کے اوجھے ہتھکنڈوں میں آ مھے تو وہ بلاتا خرتہ ہیں موت کے مھاف اتاردیں مے کیونکہ وہ بھوسے بھیڑیوں کی طرح تمہاری تلاش میں سر کرداں ہیں ۔وواسخشت بدندال ہیں کہ مہیں کیاری زمین آسان کھا کیا ہے یاز مین نگل کی ہے۔ حهیں ہرمعیبت کامنہ تو اُجواب ویٹاہے۔حریف

کوتاکوں منے چوانائی تمہارامقصد ہے۔الی موت مارناک قیامت تک شیطان ددباره مجمی ایی تقصیرسرزوکرنے کی موہے بھی نہ۔۔۔۔ "بوے مردارے لب دلیج سے غصے دخفارت کے تاثرات عماں سے ۔ بی نہیں باباجی بھی بوے سرداری با تیں من کر غصے سے لال سلے ہوئے بیٹھے تھے۔ان کی پیشانی برنمودار ہونے والی سلومیں ان کے اندرسكتي نفرت كي آتش كوعيان كررت تفيس حقيقت توييمي ك خوديس بهي اب ان سے ليے اسے دل ميں شديدنغرت كتاثرات ركماتما-

ቷ..... ታ..... ታ

"سجھ میں نہیں آر ہا کہ اسے زمیں کھا گئی کہ آسال نکل میا\_آخراس کا نات کا کونسااییا کونا کدراہے جس کے اندروہ جاچھاہے اور ہمیں کہیں دکھائی عی نہیں دے ماريا ماراعلم ماري فكعيال تكاس كالته يتميس لكاياكي موند ہودہ کسی نورانی فکتی کے زیراثر ہے محردہ جہاں بھی ہے ہمیں ہرمال میں اسے سیب میں سے موتی کے جیسے و موند ہ نکالنا ہے۔ جتنی جلدی ہوسکے اب میں اس کوموت کے محاث اتارتا ہوگا ۔اگروہ حقیت میں کسی لورانی شکتی کے زیرار بتواب تک اے اس کی ادر ماری حقیقت ہے آشائی مل چکی موکی ادراگراہے حقیقت میں اس کی اصلیت معلوم رومی تو ماراجینا اجرن کرے رکھ دے اے موت کے محماث الارنامارے ليے جوئے شرالانے كے مترادف ہوجائے گا۔ پاؤں یہ یاؤں دھرنے کا کوئی فائدہ نبیں ہمیں فورات مجى بيشترات كام كويلية بحيل ك مہنجانا ہے۔۔۔۔ معنور من نے سب کی طرف مسکی نظروں ے ویکھتے ہوئے کہا۔اس کی آجھوں سے اس کے اندر کی كيفيت عيال مورى تمي

WWW.PAKSOCIETY COM Digest 242 December 2014

فرنوس بعنورس کی بات سن کراس کے شکتہ جذبات اور ٹامیدی کی برجھائیاں اس کے چرے سے ہوا ہو چک تھیں۔اے امید کی ایک کرن دکھائی دے رہی تھی۔اے بورے وقوق سے کہ عتی تھی کدو ہی لوجوان اب ان کے لیے موجب اجل بن کےآئے گااوران ظالموں کوالی سزادے ما کیان کی املی چھانسلیں یا در کھیں گی۔ "تم كن سوچول مي الجهي بيشي ہوسحر۔۔۔۔؟" کیماری اس کی قوت ساعت سے فرنوس بعنورمن کی بازگشت کرائی تواس نے چو تکتے ہوئے حواس باخته نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جوہیم ممتلی باندھے اس كى طرف دىكيدر باتفا " كك ---- وم ---م---- من --- تت---- تو---- "الفاظ تھے کہ جہتم نہیں ہور ہے تھے۔اس کی آنافا غاس سجوایش بردولول نے برت ویش آنکھول سےاسے دیکھا۔ "تمہاری طبیعت لوٹھیک ہے بدسرکوئی البھن تودر پیل نیس ہے نال مہیں ۔۔۔۔ " بعنور من نے سوالية تكمول سے اس طرف ديكھتے ہوئے كما يوفورات بمی پشتراس نےاہے منتشرہوتے حواس کو سکھا کیا۔ ور شیں محصیل برائی میں میروج روی تھی کہاب میں مسى طورواليس جانانين جامتى مين آب لوكول كے ساتھ بہت خوش ہوں۔ول لگ میاہے میرا۔اب کوئی ایسی ترکیب سوج رہی ہول کہاس نو جوان کواس کے سنجلنے سے مملے ہی موت کی نیندسلاویا جائے تو بہتر ہوگا۔سانب کے مجس الفانے ہے قبل اگراہے کچل دیاجائے تو بہتر ہوتا ہے وگر نہ جب وو مستعد موجاتا ہے تووبال جال بن جاتا ہے۔۔۔۔ 'انہیں ایے کمل اعتادیں لینے کے لیے ال نے الیا تیرچھوڑا جونشانے براگا۔

ہم تمہاری وفاداری کے قائل میں سحراب ہم تینوں كويكجاموناير فارادل والتوجاري شكتول كآموه كالمنهبيل یائے گا۔ادراگر ہماری شکتیوں کو چکمہ دیے میں سکھل ہو بھی میاتوہم اے ایاسیق علمائیں مے کہ نانی یادآ جائے ی اس کویں کی ظرکردیا جائےگا۔ گی۔دان دیماڑے تارے نظر آجا تیں گے بڑا آیا ہم ہے WW.PAKSOCIETY aroligest 243 December 2014

خوف اجل نے بری طرح سے اے ای آغوش میں بحرلیا تھااور شایداے کالل یقین ہو چکا تھا کہ موت اس کے سر پر ناچ ری ہے اورا گلے ہی کسی بل وہ لتمہ اجل ہوجائے کا۔اس ونت بھورس ،فرنوس بھنورس اور سحر کے علاوہ اور بھی كافى چرساس كروم من دكھائى دےرے تھے۔بدوى دفتر تعاجس کی حالت اجا تک می تبدیل موکی تقیدده دفترے ایک ایبابند کرہ بن میا تھا۔ جوتبر کی طرح بند تعااس کے درود ہوار میں کوئی دروازہ دکھائی نہ دے بار ہاتھا۔جس کود کھے کے کوئی بھی ورط جرت میں جلاموسكناتهاكم يوفض يهال اندركي آئ اور اب اندرا کے کے بعد یہاں ہے اہر کیے جایا کیں گے۔۔۔؟ ب شک بیقبری طرح ایک بند کمره تما مگربهت کشاده

كره تقاريه عام كرے يوكبيل زيادہ كشاده روم تھا۔ کمرے میں کئی طرح کی محمن تک کااحساس نہ مور باتھا۔ یہی نہیں ایک روشی کا بھی معقول انظام تھا مگریہ روشی کہاں ہے آری تقی کوئی بندنتھا۔

میں وہ بوے مرداریاس کے لوگوں کے متھے تونبیں جڑھ کیااگرایاے تو پھرمالات بہت ہی ناسازگار ہیں کیونکہ وہ سحرکوہارے چنگل سے نکلواکر لے جانے کی مرمکن سعی کرے گا۔۔۔۔'اجا تک ہی فرنوس بعنورمن نے بعنورمن کی طرف سوالیہ نظرول سے و کیمنے موتے کہاتو جارونا جارمن کوسوچوں کے بعثور میں اپنی ناو چکراتی بورنی محسوس بولی-

بعنور کی بات من کرسحری استحصیل چک انظی تعیں \_ بے شک وہ ان کے تالع ہوکران کے حکم سے مطابق ہرکام احسن طریع ہے سرانجام دے دی تھی مرحقیقت میں وہ اینے ول کے بنہال کونول کھدرول میں ان کے لیے نہایت ہی نفرت اورانقام کے تاثرات رکھتی تھی۔وہ بہت سائش كى بركالي تقى و موقع كى تلاش مين تقى - بـ موقع واركرنارائيكال جأسكما تعااورانسي سيوايش مين ان برعيال موسكاتا تفاكه عرصه درازے دہ جس لڑكى يراندهااعمادكرتے علے آرہے میں دولی پشت ان کے لیے تی کوال کودر بی باوربد لے میں اے بی اس کویں کی نظر کردیا جائے گا۔

وست وکر بان ہونے۔ گیڈر کی جب بحی موت آئی ہے لودہ شرك طرف بعا كما باوراس موركه كى موت آكى بور الارك طرف بما گاچلاآر ہا ہے۔۔ یمنورس نے سامنے دیوار یکی غيرمركى لقط يرنكاه تكاتي بوع كها-

ومحرب لازم تونبیل که وه مارے خلاف ہی ہوگیاہومکن ہے کوئی ہم سے زیادہ فکتی شال اے لے ار ابوہم کھ اور سوچے رہیں اور ہو کھ ادرجائے۔۔۔ 'فرنوس مجنورمن نے بدستورسمریزخان يرنكابل مركوزر كميته موسيطنوس ايكاكركها\_

" يمكن ب---" سحرف اس كى بات ك تقد بن كى جبكة صورمن في جوا إسر بالايا -

"" مرجوبھی ہے ہمیں جلدے جلد حقیقت کا پہ لگانا ہے وگرنہ"اب چھتائے کیا ہوت ،جب چڑیاں چک محمين كميت كم مترادف باؤل بد باؤل دهرے بل باتعول برمرسول بن ندجهات ره جاسمي ---- "فرنوس بعنورمن في شاف إجاتي بوع كها-

مرتیوں بہت قریب ہوکر بیٹے گئے ادر تیوں کے ورميان كافى ديروازداراند كفت وثنيدكا يك طويل سلسله جاری رہا۔اس جاری سلیلے کے اختام پر عنوں کی آمکموں من ایک چک می یوں جسے انس بلک جھیکتے میں قارون كاخزانال كمامو-

**ሷ.....**ሷ

بابا کی ہدایت کے میں مطابق میں نے آکسیں موندھ لیں تو دوسرے بی اے بول نگاجے میراشریاد برق اورافعتا جلاجار إبو ايك بول سابورے وجوور طارى موكيا \_اب درك وجدے الصيل ندكھول يار باتفاكه پيتنبيل یہ سب کیاہور ہاہے ۔عین ای کمے بول نگاجیے اورافحتاشرياب أيك سمت بزه دبابورجيس انسان بستر پردراز ہوتا ہے عین ای حالت علی میرا بدن بدستورایک انجان مرجان ليوامنزل كي طرف روال دوال تعام جائح موے می آ تکمیں کول امیرے بس کاروگ ندتھا۔ بوابہت مرحت ہے میرے شریے کراری تھی۔ سائیں سائیں ک آوازیں میری قوت ساعت سے کراری تھیں جنہیں س

تن دن مين خون سائيل كيا-

اجا ك مجمع مول لكاجيساب كى بارمراجم في بى یعے جار ہاہو۔ ہوا کارخ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔اب ،وابرے چہرے کی بچائے ہیروں سے بدی تیزی سے کراتی ہوئی نے ہے ہاتی شریے مکرای می ۔ دوسرے سے میرے یادال زمین سے عرائے۔ یوں نگاجیسے تیز جلتی ہوا کیں اورسا کیں سائيں كى آتى آوازى سب كچو يكبارگى تقم ساكيا ہو۔ بھى میں ای تذبذب کی حالت سے دو جارتھا کہ بوے سروار کی

بازمشت میری توت اعت علرانی -ووستمصين كهول لوميرے بيج ااوراب المحصين كهول

میں ان کی بات کا مطلب مجھ میا تھا۔ کہ انہوں نے آخری نقرے پرزور کیول دیا تھا۔واتی اگرآ محمصیں تھلی نہ ہول توانسان کودھوکہ کھائے میں در نیس لگی ماہتے ہے اگرتیسری آنکه نمودار بوجائے توانسان کی خوفنا کیت ادراک ک شخصیت کور میت بنانے میں کوئی دریند لکے مرحقیقت تو یمی ہے کہ اگریہ تیسری آگھ نہ ہوتو دنیا الکیوں برنجا کے رکھ وی ہے میں ای طرح جیے میری تیسری آ مھے نے بروقت کام ند کیااوراب می نجانے کن چکرول میں میش کے رہ میاتھا۔جن کی آپس میں کڑیاں جرتی جاری معين -جول مونے كانام تك ندل دے تھے۔ "اے اللہ اِسٹکتی شالی والاروب مجھے ہی کیول عطا

كياكسي اوركوعطا كرويتا" میں نے برفکوہ آلکھوں سے آسان کی طرف دیکھتے موت كبا عرفورات جمع إلى تقعيركا دساس موار

"میرے اللہ!میری اس علطی ہے در كزر فرما ميرے الله اجمه مرحم فرما من تادان منى كا يتلا ب کیسی فلطی کربیشارتو ففورورجیم ہے میرے ما لک! درگز رفر ما"

ميري أتكهول من أنسوالم آئے تھے۔ میں ابھی ای سیوایش سے دوجارتا کہ مجھائی قوت ساعت سے الک آوازی اکرائی جیے بہت ہے بھیڑے دھاڑر ہے ہول-میں نے فوراے میں پیشترسائے دیکھالومیرے قدموں

Dar Digest 244 December 2014 WWW.PAKSOCIETY.COM

سے زمن کھک کی میرے ہاتھوں کے طویے اڑکے تھے ۔ ماسے کا معری اتا ہمیا تک تھاکہ میں توکیا کوئی ہی ہونا تو شلوار کیلی کر بیٹھتا بلکہ ہو پر جا چکا ہوتا میکر شاید بیال تھی ۔ کا کمال تھا کہ میں ندہ تھا جو میرے تن بدن میں پنیال تھی۔ میرے ساسے ایک ساتھ جار بد صورت بھیڑ ہے جھ

المراح ما المار المراح المار المراح المراح

ایک بات نے تو ہدا جھے ورط حرت میں جا کر سے
مرکھ ویا کہ استے بدے ہوئے جیڑ نے اور دم کانام ونشان تک
نہ تھا ۔ ان جمیڑ ہوں کے مذہ بھی استے بدے کہ سائس بیجے
کینچیں اور میں دھڑام سے ان کے پیٹ سکے
اندر مرکم بائے افسول ان کے پیٹ وکچ کر نہایت بی کونت
ہوئی اور ان کی نے چارگی پرافسول بھی ہوا کہ ویکھو و لیے کیے
ہوئی اور ان کی نے چارگی پرافسول بھی ہوا کہ ویکھو و لیے کیے
ہوئی اور ان کی نے چارگی پرافسول بھی ہوا کہ ویکھو و لیے کیے
ہیں جیسے مدیوں سے کھانے کو پکون دیا ہو۔
ہیں جیسے مدیوں سے کھانے کو پکون دیا ہو۔

"اے آدم زادا بھل النے قدموں دفع دورہوجا یہاں سے وگرند بڑپ کرجاؤل گا تھے ۔۔۔۔ "دائیں طرف کا آخری بھیریا اجا کے انسانی آداز میں جھے ہے کو یا ہواتو میری تو تیج نظتے نظتے رہ گئی۔ میں نے بھی سوجا بھی نہ تھا کہ بھیڑ ہے بھی انسانوں کی زبان ہولئے رعبورد کھتے ہیں۔

" تم حققت عل بعيري على بوياكه بعيري ك

روپ میں چھے انسان۔ یہ کیا گھناؤ نا ذات ہوا بھلاکہ بھیٹر یوں کاسالباس زیب تن کر ہے بھیٹر یے بن مجے گربے وقو فی دیکھاؤتم کربی مجھے بجائے بھیٹر یوں کی طرح دھاؤنے سے انسانوں والی زبان ہولنے لگ مجھے۔۔۔۔ "میں نے ان چاروں کی طرف و کھے کرزور سے ساعت شکس قبقہ فارج ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف انگشت بدندال ہوکرد کھا۔

"مورکھا ہم بھیڑیے می ہیں ویکھ نہیں رہا۔۔۔۔'ایک بھیڑیے نے اب کی بار ڈرااچل کودکر کے کہا۔

"اب پاگلوتم نے مجھے برول سمجھاہے کہ میں آم سے ڈرجاؤں گادر پھر میری اس بو کھلا ہٹ ہے تم لوگ استفادہ حاصل کرد مے ۔۔۔ "میں نے سرعت سے پنڈلی کے ساتھ بندھا خبر نکالیتے ہوئے کہا۔" تک بوٹی کردوں ماتہاری۔"

میں نے ختر ہوا میں اہراتے ہوئے کہا۔ تو جاروں نے بہلے مجھے بغور دیکھااور پھران میں سے ایک اپنے ساتھی کو امواد

'' بیمور کھنٹ ایسے نہیں مانے گااسے بتاؤ کہ ہم واقعی بھیٹر ہے ہیں۔''

دوسرے عی لمحے ایک بھیڑیے نے چست لگائی اور جھ پرآ گراراب مجھے احساس ہواکہ وہ توداتی عی بھیڑیے ہے جست لگائی علی بھیڑیے ہیں آگراراب مجھے احساس بھیڑیے کا پنجہ میر سےدل کھیڑیے ہیں جوست ہوتا میر سے ذہن میں بڑے مرادل کی بات یادآ گئی اور میں نے فورا کہا۔

العلال الرقيعي

دوسرے بی کی جیران کن طور پرده ایک مؤدب غلام کی طرح میرے اوپرے از گیا۔ بیسب و مکھ ندصرف میں بلکہ باتی تینوں بھیڑ ہے بھی انکشت بدیماں رو مجے میں بری طرح محبرا کیا تھا اور کھڑ اہانپ رہاتھا۔

" كارك موجاكي تيركيا حال كرديا عالى "

یں نے اس کی طرف ویکھے بغیر کہا۔ اچا تک مجھے

WWW.PAKSOCIETD at Object 245 December 2014

ایوں لگاجیے میرے قریب ہی کوئی چیزدھڑام ہے گری
ہو۔ میں نے سرعت سے نیج دیکھاتو میری آنکھیں کملی کی
ملی دو کئیں میری اوپر کی سائس اوپر اور نیچ کی سائس نیچ
انک کررو گئی۔ وہ بھیڑیا حقیقت میں گڑوں میں منتسم زمین
پر پڑا تھا۔ میں نے باتی تینوں بھیڑیوں کی طرف ویکھا۔ جو
بو کھلا ہے بھرے انداز میں میری طرف ہی دیکھر ہے ہے۔
بو کھلا ہے بھرے انداز میں میری طرف ہی دیکھر ہے ہی ہو انگلی
مثالی ہے۔ ارے بھا کو بیتو کوئی ہم ہے بھی ہو انگلی
مثالی ہے۔ ارے بھا کو بیتو کوئی ہم ہے بھی ہو انگلی

اب كى باروى بہلے والا بولا اور لل اس كے كدوه الے قدموں بمائے وہ بھى مكروں ميں منتسم ہو يكھ ہے۔ ميں جات وہى ميرے جات تھا كہ كى كوجى اگر ميں نے زندہ جھوڑ ديا تو وہى ميرے ليے وبال جان بن سكتاہے۔ ميں ممل طور پر صفايا كے قالموں تك پہنچتا جا ہتا تھا۔

امجی میں وہیں ایستادہ منتشر جواس کو بحال کرنے کی سعی کررہاتھا کہ مجھے ہوں لگاجیسے کوئی پرندہ مجھے ہوں لگاجیسے کوئی پرندہ ہوت سے بوٹر پھڑا تاہوا آسان پراڈرہاہو۔ میں نے سرعت سے اوپر ویکھاتی رہ ممیا۔ دہ کوئی معمولی پرندہ نہ تھا بلکہ بہت بردار برعہ ہتھا۔

"میر ساللہ ایر کیا افا دے؟"

ہوگی اور چوڑ ائی بھی ہیں برند کے کہ لمبائی اٹھارہ سے ہیں نب ہوگی اور چوڑ ائی بھی ہیں جبکہ اس کے برنے برنے جان وکھائی نہ وے ہاری تھی جبکہ اس کے برنے برنے جان لیوا پنج بہت واضح وکھائی و برنے ہے جہ سکتھی بائدھے جبرت کے سمندر میں خوطہ زن اسے سے جارہا تھا۔ ہوا کے ورش ورث ہوا تا ہوا وہ بریم وجب پر بارتا تو ہوا کا ایک تیز جبور کا جس سے محمراتا اور پول گئی جسے ابھی اڑ کر دور جا گرول کے ویرے وہ بنچ آرہا تھا اور پھر تھوڑ کی تی ویر بیدو وہ میرے وہ بنچ آرہا تھا اور پھر تھوڑ کی تی ویر بیدو وہ میر سے سامنے پر اجمال تھا۔

جمعے چڑیا چڑیل کہتے ہیں۔ ہر کس ونا کس میرے نام ے کا پہا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ تم جس مقعد کے تحت آئے ہوہ سی میں کامیاب ہونے ک ہات ہی ول سے نکال دو کیونکہ تم اس وقت تک یہاں سے نیل

Dar Digest 246 December 2014
WWW.PAKSOCIETY.COM

جاسکے جب تک بھے موت کے گھاٹ نہ اتارلواور یہ تہمارے بس میں نہیں ہے کہ تم جھے موت کے گھاٹ اتارسکو۔ میں تمہیں ہمیشہ کے نے اپنابندی بناکے اپنے علاقے میں لے جاؤں کی جہاں ایک فاص ممل کے بعدتم سے شادی رجاؤں گی اور پرتمہاری شکتیوں پرتمہارے جتنا میراہی حق ہوگا۔ میں پرتمہاراخون پی کرام ہوجاؤں گی مورکھ منش تم نے بہاں آکر بہت بردی غلطی کی ہے۔۔۔۔ وہ اچا تک ہی پرندے سے ایک خوفاک شکل کی جہاں میں تبدیل ہوگی۔ میں زیرلب مسکرایااوراس کی طرف و کیے کراہا تھے آگ لگ جائے مگر میں یہ دکھے کرائکشت برنداں رہ گیا کہ آگ گا جائے مگر میں یہ دکھے کرائکشت برنداں رہ گیا کہ آگ گا جائے مگر میں یہ دکھے کرائکشت برنداں رہ گیا کہ آگ کا ایک دہاتا شعبلہ اس کی جانب برنداں رہ گیا کہ آگ کا ایک دہاتا شعبلہ اس کی جانب برنداں رہ گیا کہ آگ کا ایک دہاتا شعبلہ اس کی جانب برنداں رہ گیا کہ آگ کا ایک دہاتا شعبلہ اس کی جانب برنداں کی جانب نے کہا گھراس کے قریب جا کر بچھ گیا۔وہ برستورا نے جاری تھی ۔ دانت نکا لے میری طرف و کھی کرمسکرا نے جاری تھی ۔ دانت نکا لے میری طرف و کھی کرمسکرا نے جاری تھی ۔ دانت نکا لے میری طرف و کھی کرمسکرا نے جاری تھی ۔ دانت نکا لے میری طرف و کھی کرمسکرا نے جاری تھی ۔ دانت نکا لے میری طرف و کھی کرمسکرا نے جاری تھی گی ۔

" كرلوجت واركرني بن موركه منش في تحقيم میرابندی بنے سے دنیا کی کوئی بھی شکتی مذروک یائے گی من محقة موقع ويتي بول حقية ماير سلني بين بيلو مرويكموكذتم میرابال بھی بیاند کریاؤ مے جانے ہواس کی دجہ کیا ہے کیونکہ میری جان ایک چریا کے اندر ہے اوروہ جریامیرے کی میں ایک الی جگہ میں نے چھاکے رکی ہے جہال سے نکالناجوئے شیرلانے کے مترادف سے کیونکہ جس کرے کے اندروہ ج یا کا پنجرہ ہے اس راستے میں نے آیک حسارقائم کررکھاہے اورجوبھی اس حسارکوچھوے كا فوراً بهي پيشتر جل كرفائمسر موجائے كا۔اس ليے اب تیار ہوجائے آج ہے تم میرے بندل بن کرمیرے لیے كام كروم عيراة قاكوموت كي كهاا الارز آئ تع ملے مجھ سے تو نمٹ لوتہارے اندرتو اتن سکت نہیں کہ مجھ سے وست وگریاں ہوسکوآ قاسے سامنا كرنا تو تمهارامرف وابهه بـ --- "اس جويل نے ایک قبقہ لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرے بی کمع دہ ایک بارم برندے کاروب دھار چی تھی۔

ል.....ል

اس نے مجھے لا کرائے مل میں آزاد چھوڑ ویا جیسے اسے اسے اس کے مجھے لا کرائے کا میں آزاد چھوڑ ویا جیسے اس کا میں واثنی موکد میں جا وکر بھی اس کل سے نکل نہ یا وُل گا۔وہ

کواسے کی طرح ناپاک کرد جب تک اس کوکوئی ناپا کی نیس ہوتی ہم اس براس وقت تک قابض نہیں آسکتے کہ ری تھی ایک نوجوان لڑکی بن کراسے اپنے چنگل میں پیشانے کی ہرمکن سعی کرے گی ، جانے ہوا گراییا ممکن ہوجائے تو وہ وقت دورنہیں جب ہم اس دنیا پر دان کریں گے۔شیطان دیونا کے نام کا ڈنکا بج گا کوئی مسلا ہمارے سانے پر مارنے کی سی نہیں کر پائے گا۔ ۔ ۔ 'مجنور من خوش سے پر مارنے کی سی نہیں کر پائے گا۔ ۔ ۔ 'مجنور من خوش سے پر مارنے کی سی نہیں کر پائے گا۔ ۔ ۔ 'مجنور من خوش سے پر مارنے کی سی نہیں کر پائے گا۔ ۔ ۔ 'مجنور من خوش سے پر مارنے کی سی نہیں کر پائے گا۔ ۔ ۔ 'مجنور من خوش سے اور سی کرونوں اور سی کرونوں نے در سان ہمارہ اتھا۔ ۔ ۔ 'مجنور من خوش سے اور سی کرونوں نے در سی میں کرونوں سی کرونوں سی میں اور سی کرونوں سی سی کرونوں سی میں اور سی کرونوں سی سی کرونوں کی میں میں میں میں سی کرونوں سی کرونوں سی کرونوں کرونو

امید کی ایک کرن جوسحرکودکھائی دی تھی وہ بچھ گئی مسی ہے۔ اس کا دل بچھ ساکیا تھا۔ بظاہروہ ان کی خوشی میں خوشی مشی مرا غدر ہے چھ کئی تھی۔ ظالموں نے بھی مرا غدر ہے جھی اپنی خوشی میں جگڑی الیا ہے تھر بچھ بھی ہوجائے میں اس کی ہمکن مدر کردن کی اوران کے اس بھیا بھی منصوبے کی میں مرکزوں کی دنیا پرصرف اللہ نام بھیا تک منصوبے کی میں مرکزواں تھا تھر دی ہے دن سے می لوگول کو بہکانے کی تی رہے ہے اس کوششوں میں مرکزواں تھا تھر دی ہے اوران کے اس کوششوں میں مرکزواں تھا تھر دی ہے کی است اس کا تھی دریا رہونا پڑاادراب بھی شیطان جینے پرتول لے فلست اس کا مقدر بن کے بی ادرے گی ۔

وہ اپ دل میں مصم ادادہ کر پھی تھی۔ اس نے اب اس نو جوان کی مدد کرنے کی حای بھر لی تھی جواس کے لیے ایک مسیوان کے برابر تھی۔ وہ جائی تو ابھی بیال بیٹھے بیٹھے اسے دائی کے برابر تھی۔ وہ جائی تو ابھی بیال بیٹھے بیٹھے اسے چھٹی کا دودھ یا ودلا دی مگر دہ اس بات سے خوب دا تف تھی کرتے وہ کی کا دودھ یا ودلا دی مگر دہ اس بات سے خوب دا تف تھی پیدا کر دے گی اوروہ اپ ساتھ اس نو جوان کا جینا اجر ل نہیں کرنا جائی تھی۔ بلکہ پس پشت اس کی مدد کر کے خود کو بھی نہیں کرنا جائی تھی۔ بلکہ پس پشت اس کی مدد کر کے خود کو بھی ان نا پاک شیطا نوں کے چنگل سے چھڑ دانے کی متی تھی۔ اس کی قوت ساعت سے فرنوں کھنوم من کی بازگشت کرائی تو وہ اس کی قوت ساعت سے فرنوں کھنوم من کی بازگشت کرائی تو وہ اس کی قوت ساعت سے فرنوں کھنوم من کی بازگشت کرائی تو وہ اس کی جو مقا بر نہیں کرنا جائی تھی اس لیے جلدی جو کی کردہ گئی اور سوالیہ آ تھی لیا سے جلدی اس کے جلدی اس کی حوزیادہ اسے آپ کوسنعال لیا ۔" کیا بات سے حرتم آن کل کی جوزیادہ اسے آپ کوسنعال لیا ۔" کیا بات سے حرتم آن کل کی جوزیادہ اس کی حرزیادہ اسے آپ کوسنعال لیا ۔" کیا بات سے حرتم آن کل کی جوزیادہ اسے آپ کوسنعال لیا ۔" کیا بات سے حرتم آن کل کی جوزیادہ اسے آپ کوسنعال لیا ۔" کیا بات سے حرتم آن کل کی جوزیادہ اسے آپ کوسنعال لیا ۔" کیا بات سے حرتم آن کل کی جوزیادہ اس کی تھی اس کے جلدی اس کی حرزیادہ اس کی حرق کی کور کی کی اس کی حرزیادہ اس کی حرق کی کور کیا کی کی کی اس کی حرزیادہ اس کی حرق کا کھی کی کور کیا کی کی کور کیا کی کو

واقع كل تعلى لكل كمانيول من يرص اور درا علمول من دکھائے محلوں سے ہزار ہا مناخوبصورت۔ بورے کل کے اعدرتم وكدار اورموني تهدوالا قالين بجما بواتقا يجس يريادك ر کھتے می سکون محسوس ہو۔ درود اوار پردھے اور مبتلے پردے انكائے محے تھے الیے میں اور خوبصورت بردول كاندآج تك كسي كماني من يرم حاتفانه كسي ظم ورام محكى سين مين و یکھا تھا۔ان کے بارے میں لفظ نبیں کدان کے بارے میں کیے وضاحت کروں کیونکہ حقیقت میں وہ بہت عی خوبصورت اورديده زيب بردے تھے۔جگہ جھتول برقيمتی اور برے برے فانوس لئكائے محتے متے جن كے اغربلب ماازی سیورک بجائے بوے بوے میرے لگائے گئے تے۔ اور ہر ہیراددس سے میت کے اغدند صرف الگ تما بلكاس ميں ہے جم جم كرتى روشى بھى اس سالك تقى-ایک بهت عی بارا منظرتها- بوراکل مخلف روشنیول ہے جگار ہاتھا۔ دیواروں پر سکے پھروں کور اس راش کے مريقر برايك الك على ويزائن بنايا كيا تها يمي يركوني تصوير ى بولى تى يى مى يرنهايت عى خوبصورتى تعش ونكارى كى كى معنى جَبِد كن توالي بعي تعين جن يرخوني تصادير بتائي مئ ممیں محل کے اعدایک سے بڑھ کرایک کنیز محردی ممیں اورسب مجمع بوی صرت ، و کھروی تھیں۔

میں ایک بارتو چلتے چلتے ایک ہے گراہمی گیا اوراس
کے ہاتھ میں پڑی طشتری جس میں چھونے چھوٹے نہایت
عی قیمتی کو ہر ہائے آ بدار سے جو پلک جمیکتے میں ادھرادھ بھر
میں ہاس کے تو کانوں پرجوں تک ندر علی تھی کداس کی
طشتری میں ہے سب پچوادھرادھ بھر چکا ہے مگر میں جلای
سیدھا ہوکراس ہے ایکس کوز کیا۔ جب کدوہ زیراب
مسکرادی ۔اور پھرایک دم بھر ہے موتی خودی اڈائرکراس کی
طشتری میں دوبارہ مجر کئے اوروہ آگے بڑھ
طشتری میں دوبارہ مجر کئے اوروہ آگے بڑھ

WWW.PAKSOCIET Par Digest 247 December 2014

PARTICON TO THE PROPERTY OF THE PARTICULAR PROPE

ال مو بادل ال کمری و کمانی و سندان ۱۴۰۰ مراوس به در من کے اس کی مااست و کیسن وو شد ہے سوال داما کراب و ابادی مررع اس کے اس وال کا زواب و ہے تھے کیے مستحد و دیکی تنی ۔ وہ مان پکنی کنی کر فراوس به در من کا کا سوال کی و کا۔

" مبالے کیوں جمعے والمہ سالگاہوات جب ہمی بہاں اس فر کے کا تذکرہ ہوتا ہے میرادل ساق کوآن لائ ہے کدوہ النافشق شالی لوجوان اکرہم نک بابیت میں کامیاب موگیا تو امارا تو تیمہ بناؤالے گا۔۔۔۔ "محرلہ اواکاری کرتے اوے ہے ہوئے لیج میں کہا۔ لواس کی ہات من کردولوں نے تہے ہوئے لیج میں کہا۔ لواس کی ہات من

"ادے تم اتی در بوک کب ہے ہوگی ہو سے موگی ہو سے مرکی ہو سے سے اور ہوں ہو سے سے مرکی ہو سے سے اور ہوں کے اب کی ہار جیمی آکھوں سے اسے کلتے ہوئے کہا۔ جب کہاں نے اس کی ہات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموش ہی رہی اور متواتر الی صورت بنا سے رکھی کہ وہ دولوں یمی مجمعیں کہ حقیقت ہیں ہے اس لوجوان سے خوفز دو ہے۔

" منظمین فرنے کی قطعا کوئی منرورت جیس ہے سحر۔۔۔۔ "اب کی ایمنور من نے لقمہ دیا۔

دوہ اونڈ اسوجم بھی لے لے اور امار اہال تک بریا تہیں وہ لونڈ اسوجم بھی لے لے اور امار اہال تک بریا تہیں کرسکتا۔ ہم نے اپنے علاقے کے گردایک ایسا حسار قائم کررکھا ہے کہ کسی بیل اتنی جسارت تی تہیں کہ امارے علاقے بیل قدم رکھنے کی غلطی کرسکے۔ یہ توجوان یہال خود ہیں آیا بلکہ ہم اس کوخود لے کے آئے ہیں۔ کیونکہ یہ توجوان ایمار سے لیے کسی کو جر ہائے آبدارے کم تہیں ہو جوان ایمار سے لیے کسی کو جر ہائے آبدارے کم تہیں ہے۔ ہم ایک فحت دریا ضت کا تمرہ یہ۔ ہم ایک ہار اس کو کو کر بہت بھی تا ہے ہیں اب اس کو کو کر بہت بھی تا ہے ہیں اب اس کو جلدی شیطان دیا تا کے چروں میں بلی چر حاکر امر ہونے کا سینا بھی دریا تھو اے گا۔ ا

خزاں کے موسم سے بل بی جیسے درختوں کی شہنیوں اور شاخوں میں لیک ختم ہوجاتی ہے ادروہ ملتجیاند آ محمول سے ان چوں کور محمق ہیں جوبہت جلدان سے جداہونے

الیے بی ایک خوف کی تم سمرے سر پرسوارہ وگی کہ اگریہ نالم حقیقائی او جوان کوشیطان کے چراوی جی بلی چر حالے جی بسل اور کے اور پر کے مراق است ہر پاکرویں کے مراق اور کوان کا آل عام شروع کردیں کے کوئی ان کے مرمقائل کئے کی جہادت نہ کر پائے گا۔اور یہ خالق کی کا تنات ہو دادم مست قلندر کر کے دکھویں کے ۔اس آفت ملابات ہو دادم مست قلندر کر کے دکھویں کے ۔اس آفت ملابات ہو وگا۔اگر ہودت ان کے اس ہمیا تک منصوب کونا کام نہ بنایا تو بہت ہراہوگا۔ مکن ہے بڑے سروار اور ان کوئی طریقہ کے مردار اور ان کوئی اس ہمیا تک منصوب کونا کام نہ بنایا تو بہت ہراہوگا۔ مکن ہے بڑے سروار اور ان کے اس ہمیا تک منصوب کونا کام نہ بنایا تو بہت ہراہوگا۔ مکن ہے بڑے سروار اور ان کوئی مارکو ڈرٹے جی کام اس جوائے گا۔

کروگ امارے علاقے کے پاہراس امید سے ایت اوہ ہول کہ دو اور جوان جلد ہی اس علاقے کے گرد ہے حسار کوؤ ڈرٹے جی کام یاب ہوجائےگا۔

سوچوں کے مجنور ہیں وہ بری طرح سے پھنی پکی
خی ۔ وہاں سے اٹھ کے وہ اپنے کر ہے ہیں آگئی گی ۔ گراس
کی سوچوں کا تحورونی حصار اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان
کی شکتوں کا خاتمہ تھا۔ اسے کوئی راہ بھائی ندد ہے پارتی تھی
کہ کر ہے تو کیا کر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دگ و پ میں
میں انسانی خون وگوشت سراے کر چکا ہے اور اس کے تن
بدن میں اب اس کا نہیں نجائے کتے ہے کتا ہوں کا خون
مردش کرتا ہے گروہ مجبورتھی بیسب پھی نہ کرتی تو وہ طالم اسے
مردش کرتا ہے گروہ مجبورتھی بیسب پھی نہ کرتی تو وہ طالم اسے
مردش کرتا ہے گروہ مجبورتھی بیسب پھی نہ کہ میں جمینت و سے کھے
موتے اور وہ کہ کی مورکہا تی ہوتی۔

WWW.PAKSOCIETY Dem Digest 248 December 2014

مواور سرغلام آپنامرکاف کے آپ کے قدموں میں رکھ دے
--- "چتکار نے آپی وفاداری کا لیقین ولاتے ہوئے کہا۔
" مجھے فخر ہے کہ میرے پاس تم جیسا وفادار غلام ہے
چیکار۔۔۔۔ "اس نے ایک ہار پھر تعریفانہ کہے میں کہا۔
" میر آپ کی عمایت ہے جھے پر ہالکن۔۔۔۔ "اس

في مدستورا ي محصوص اعداز من اس كاشكر سيادا كما-پر بحرنے اس سے بڑیا چایل سے متعلق بروہ انفارمیشن وصول کی جس کی بنام پذصرف وه نوجوان بلاجھجیک وه أكم كاحصار باركرجائ بلكه جاياج بل كوجهم واصل كردے \_ ملے تو جيتار تحور الحبرایا مر مالكن كے احسانات کوفوظ فاطر رکھتے ہوئے اس نے ہرداز اس کے سامنے اگل دیا۔جس بردہ بہت خوش تھی۔ یوں لگ رہاتھا جسے اے فرعون کادبایا ہوافزانہ ل کیا ہو۔خوشی اس کے چرے سے مچوٹ رہی تھی۔ چتکار نے اس کی برمکن مدد کی حامی بھی مجر لی تقی ۔اور دی ایک امید کی کرن تھا جونہ صرف جڑیا کے محل میں داخل ہوسکتا تھا بلکہ اس لوجوان کی ہمکن مدد بھی كرسكتاتها كام جان جوكھول كا تھا۔ إلى كى جان جانے كے ساتھ ساتھ محرکے لیے بھی مسئلہ بن سکتا تھا۔ مگر دواس کے ليے جان تک دينے کوتيار تھا۔ سحر جانتي تھي کہ اگر سمريز خان یا ظهریان ملک کو بھنگ بھی رومٹی تو فورانے بھی پیشتر دہ اسے شیطان کے جنول میں بلی جرحادی مے۔ **☆......☆.........**☆

میرے سامنے اچا تک بی نجانے کہاں ہے چڑیا چڑیل آن دارد ہوئی اورا پی تمام تر بھیا تک ادر بدصورت شکل کے ساتھ میرے سامنے ایستادہ تھی۔ جھے دکھے دکھے کے متواتر زیرلب مسکرائے جاری ہو۔

"کیالگامراکل ۔۔۔۔؟"اس نے چکی آنکھوں سے مجھے دیکھے ہوئے سوالی کیا۔ تو میں نے ایک طائرانہ نگاہ اس بچھے دیکھے ہوئے سوالی کیا۔ تو میں نے ایک طائرانہ نگاہ اس پر ڈالی کیونکہ متواتر اس کودیکھنایاس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کے دیکھنامیرے بس میں نہ تھا۔ اس کی الیم کندی حالت دیکھ کرسب بچھ باہر آنے کو ہوتا تھا۔

"ہول---- واہ رے مورت ند شکل ، بھاڑ ہے نکل---- میں نے تمسخوانہ کہے میں کہاتواس نے

شایداس نیک کام کے کیے کی اللہ تعالیٰ کے لیے حیات دی تھی۔ اس نے مقم ارادہ کرلیا تھا کہ سب ہے پہلے دہ چڑا چڑیا چڑیا چڑیا کو اور ایسے کہ کسی کوشبہ بھی نہ ہو پائے گاکہ چڑیا کے انجام کو پیٹی ۔

ارادے جن کے پختہ ہوں نظرجن کی خدارہو
طلاطم خیزموجوں سے دہ گھبرایا نہیں کرتے
بیدکراؤن سے فیک لگائے اچا کماس کے ذہن میں
اپنے غلام چتکار کا خیال آیا۔ اس نے فور آمنہ ہی منہ میں کچھ
پڑھااور ہوا میں چھو کک ماری دوسرے ہی لیمے کرے میں
دھواں مجرنے لگا۔ پجردھویں نے کیجاہوکراکی وجود خلیق
کیا۔ اب و ووجوداس کے سامنے دست بست ایستادہ تھا۔
دو کیسے یا فرمایا آئ اپنے غلام کوآپ نے

----- الأنان في نهايت عن مؤدبانه الدازين مركودا كي طرف چندال فم كرت بوئ كهامركودا كي طرف چندال فم كرت بوئ كهاد چيكارتم ميرى سب سے طاقتور شكى بواور جمعے تم

رفخرے کہ ہرمشکل گری میں تم میرے کام آئے ہو۔۔۔'اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیے سے لیج میں کہا۔

"بيتو آپ كى كرم نوازى ہے كدآپ نے بميں اتى عزت بخش ہے وگريدغلاموں كوتو چو بيس كھظ مر كھجانے تك كى فرصت دركار نہيں ہوتى ہيں آپ كامكلور ہوں ميرى مالكن كد آپ نے بھی كوئى ايبارو بير مجھ سے نہيں ابنايا جس ميں آپ كے ليے ميل برميرے دل ميں آپ كے ليے ميل بيدا ہو سے نہايت كادب سے كہا۔

" بھے ایک مصیبت سے دوچارہونار کیا ہے چھاری میں بہت پریشان ہوں جھے تہاری مددی ضرورت ہے میں امید کرتی ہول تم جھے مایوں نہیں کروگے ۔۔۔"ال میں امید کرتی ہول تم جھے مایوں نہیں کروگے ۔۔۔"ال نے بہای بار بھی آئھول سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے سینی سے کہا۔

WWW.PAKSOCIETY.Dar,Digest 249 December 2014

ــــ بحی ــــ تتــــ تم ــــ سلامه عدد وتتامد والتعامد والوبه مدو توب \_\_\_ میں نے فورا سے بھی پیشتراسے کانوں کوہاتھ لكاتے ہوئے كہا جبك ميرى بات بن كروه اورطيش من آمكى-" ہوں۔۔۔۔۔ "وہ جل بھن کے بولی۔ "ویکھتی ہوں کیے نبیں کرتے تم مجھ سے شادی۔'' اتنا كهه كرده توغائب موكئ مرمس ايخ منتشرحواس

کو بحال کرنے کی سعی کرتار اول بی دل میں ہنتا بھی ر ما\_ بقول بنجالي كبادت ك:

> مندندمتفاذحن يهاارول تعا **አ.....**አ

اب میری بے بی اور کرب داذیت کے دان شروع مو ي تقيين الوبيل بهل يهي مجماك شايد حريا جريل مجھے کھھ نہ کے مگرمیری میہ خوش قبمی حقیقت کاروپ نہ دھار کی۔ایک دن جب میں اس سے کل نماموت حانہ میں سرسائے کردہاتھاتو کیارگی وہ میرے سامنے حاضر مولی ایک بارتوم چونک میا مرفورای می نے اپی كيفيت برقابو بالبابه

"آج فیملیکن مرحلہ ہے میں صرف ایک ہی بار موال كردل كى بال يانال من جواب وينا حمهاري بال كى صورت میں تمہاری زیست تمہارے لئے برسکون بن جائے كى جبكه تماريها أكاركي صورت من تيراجينا اجرن كردول كى توموت ما سنتے کا مر تھے موت نہیں آئے گی۔۔۔۔'اس نے میری طرف خونوار آ تھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آج مجھے بھی جمرت انگیز طور پر نظر آر با تھا کہ وہ مصم ارادہ کر چکی ہے کیونکہ اس کی آ مکمول کی سرخی اس کے اندرائفتی لال آندھی کے اثرات ظاہر کردی تھی۔ مرغ بسل کای کیفیت میں دومیرے سامنے ایستاده متواتر کھاجانے دالی آئلموں سے جھے گھودے جارہی محى من ناسكاباتكاكوكى ريسياس نديا-"جھے سے شادی کرو مے بانہیں؟"

جب اس نے ویکھا کہ میں نے بھی جیب کاروزہ رکھ لیا ہے اوال نے اپناسوال دہرایا۔جس کے جواب میں میں WWW.PAKSOCIETY. Day Digest 250 December 2014

كماجانے دالى آئموں سے جمعے ديكھا۔ بہت باراكل ہے تہارایقین مالوتعریف کے لیے الفاظ نہیں کہ جنہوں ایک اوی میں مالا میں بروئے والوں کی طرح تمہیں پیش كرسكوں مراکب بات بورے داو ت سے کہتا ہوں۔ کے کل تو بہت ہی عاليشان اورقائل واوم مكرمد باافسوس كداي فوبصورت ادرقابل ويدكل كي ما لك\_\_\_\_\_"

آخری جملے کو میں نے چندال ہاک بسور کراور ہونث سكيركر كماس انداز مس اداكياكدده غصے سے يكباركى لال يى بولى-

"تم جانے ہوکہ تم کس سے بات کررہے ہو۔۔۔۔؟"اس نے غصے سے بھنکارتے ہوئے کہا۔" میں لیعنی چیا چیل کالی دنیا کی ملک تصور کی جاتی موں اورتم میری لو بين يرى موجودى ش كرر بي بو"

ال کی ترحم آمیز کیفیت دید نی تھی عورت واقعی جن زادی ہویامنش ابی تعریف سنالوائے بہت ہی بارالكام مربتريني .... ابي برتعريف س كراتو جل كركوئله موجاتى ب-مرغ بسل كى يغيت موجاتى ہے۔ مای ہے آب کی مانندرو پ کررہ جاتی ہے۔اس کے بس مين بين مونا كه دمقابل كي بتين بابرنكال سينكي ..

"اوہ واقعی تم اور ملک ۔۔۔۔ ؟"میں نے نے میتین کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مردہ مجی جان چکی کی کہ میں اسے مزید ذی پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ "ا اگرتم جا مواواس کل کے مالک تم بھی بن سکتے موروروي السراكا أنافا فأخو شكوار موكيا مركمت كي طرح اس نے ایسے رنگ بدلا کہ میں اس کی بات س کرشش و بنج میں مبتلا ہو کمیاا دراس کی طرف سوالیہ آئکموں ہے دیکھا۔ "اتناخوبصورت محل اورمجى ميرامكرده كيے \_\_\_\_\_ ؟ "من نے خوش سے محولے نہ ساتے ہوئے ہو مجا۔

"اگرتم مجھ سے شادی رجالوق ۔۔۔۔ "اس نے ایک ادمورافقرہ ہوامی چھوڑ اجے سنتے ہی نہ جانے کیے اور كيول مجمع كمانسي شروع موفق.

دوسش مارشامه وی

نے ایک شندی اور لمی سالس فارج کرتے ہوئے اوھرادھر اس کے اس کے آس ماس کمٹری البرشیاروں کو و مکھاتیجی مں نے دیکھا کہ جارجوان ایک بڑے سے تابوت کواٹھائے اغدردافل موے ادراے ہم ے ورانا ملے پرایک جگدرکھ دیا۔ان کے چھنے دواور جوان اندر داخل ہوئے۔ان دونول جوالوں کے ہاتھوں میں مرتبان شکل کے پھر کے برتن تھے جن س كياتماش ال بات عا آشاتها- يرا يرس ن اس تابوست اوران دولول جوالول کے ماتھوں میں پکڑے ان برتنوں کی طرف دیکھا۔اس کے لیوں برایک زہر کی مكرابث نے قدم جاليے - پراس نے مرى طرف ديكها \_اب كى مار محصراس كى أنكهول من ايناايك بهيا ك انقام دكھائي دينے لگاتھا۔

" و كيدر به بونال بينالوت " اس نے تابوت کی طرف انگل کااٹارہ کرے كہا\_ كھرونى انظى لوجوانوں كے باتھول ميں كيڑے مرتالوں كاطرف كرے دوباره كويا وفك:

وداس تابوت میں ابتم ہمیشہ کے لیے رہو کے اور س مرتبان بچھوؤں سے مجرے ہوئے ہیں ،ان بچھوؤل کوعام بجهومت مجهنام بجهوبم خاص مقصدك ليحاستعال كرت ہیں جب بھی ہمیں کسی منش کو بچھو بنانا ہوتا ہے تو اسے ایسے ہی ایک تابوت میں مقیدر کھ کراس کے تابوت میں سے بچھوچھوڑدتے جاتے ہیں اور پھرتابوت کومقفل كردياجا تا تقاريه تابوت عام تالے سے مقفل نہيں كياجانا بلكه جم ايسے تابوتوں كواسي جادوك وم برمقفل كرتے ہيں مفال ہونے كے بعد بكواس منش كےجم مين ايناز براغيلناشروع كردية بين-يه سلسله طويل عرصے تک جاری وساری رہناہے سے چھومنش کوکھاتے نہیں ہیں بس اس کاخون فی جاتے ہیں اور خون کی جگہاس کے شريي ايناز برمردية بن-

پرجب اس منش کے شریہ میں کمل طور پران بچودک کاز ہردوڑ ناشروغ ہوجاتا ہے تو دمیرے دھیرے ب اس کے جم کا کوشت لوج لوج کرکھانا شروع کردیے ہیں۔ مرحمہیں حمران کن بات بناؤں کے منش مرتانیں ہے

كيونكماس كيجم پر جہاں جہاں سے بچھوكوشت نوسے ہيں وہاں برجھووں کے زہرسے نی ایک جلدا بحرنا شروع موجاتی ہے۔ اور پھرایک ونت وہ آتا ہے جب وہ شریکمل طور برعقرب کے زہرسے بناہواہوتا ہے۔ وہمنش محربہت فتكتى شالى موجاتا ہے اور خاص كرتم جيمامنش جب عقرب كے زہرے ایك وجود حاصل كرے كاتوسوچوتم كتے فكتى شالى بن جاؤك يم مم كوم تعريبي لكاؤكر قو پك جميكتے ميں وہ بیمل کریانی کی طرح بہدجائےگا۔

اب ہم تہمیں بھی ای تابوت میں طویل عرصے کے ليمقيد كردي محاس طويل عرصے كے دوران ميں ايك نهایت عی اہم چلہ کا نماہے جس دن ہمارے چلے کی آخری رات ہوگی ءوہ اماؤس کی رات ہوگی۔ ہرطرف تھے اند مير كاراج موكا - إتحاك اتحد مجماكي ندو عكا - اليي مل حمیس وال علے کمل ہونے کے بعداس جگہ جہال میں نے ریا کا ٹا ہے جہیں تابوت سمیت ورکور کرویا جائے گا۔ اور پحرتم محلق شالی بن کرایک بچفوکی صورت این کرخود بخود بی اس تابوت سے رہائی عاصل کرے بابرآؤمے تہاری جساست عام بچوؤں سے ہزار منازیادہ ہوگی میری شکتیاں ہمدونت تمہارے سر پرمنڈ لائی مجری کے راوروہ فلعیاں جہیں سیدهامیرے یاس لائمی کی میرتم میراجههار بنوعے اور میں اس منزل کو یالول کی جس کو پانے کی خواہش مدیوں سے میرے ول کے کولوں كدرول من برال برجن لوكول كورت كے كماث اتارنا تمہارامش ہے وہ میرے آتا ہیں ممرس اندرہی اندران کے لیے فرت کے شدید تاثرات رکھتی ہوں کیونکہ جس مزل کویائے کے لیے میں دن دات تا بوتو دمخت کی تھی وه منزل ان لوگول كوش كئ اب ميں اس منزل كوتب بى ياسكتى ہول جب ان تنوں کواینے ہاتھوں سے شیطان کے جونوں ميل ملى جدهاوول اورميراميخواب تب بى ملى جامه ييني كاجب ميرے ساتھ تم جيس ايك فكى شالى طاقت موكى من تمهيل اتفاطا تقور بنانا جابتي مول كم تمهارا قدم يار پر الوده ريزه ريزه موجائ بم كسى كوچووكوده للمل كرياني تع جيم بهدجاك."

WWW.PAKSOCIET P. Digest 251 December 2014

چڑی چڑی کی ایم من کریر ہو قدموں کے سے
زین سرک کی بی اس کے کہ میں کچھ بونادہ کچھ کیے سے
بغیراجا کک بول غائب ہوگی جیسے کدھے کے سرے سینگ۔
دوسرے ہی لمجے تابوت کا ڈھکنا خور بخو دکھتیا چا گیا بحرد کھتے
جی دیکھتے میراشریہ ہوا میں معلق ہوتا چلا گیا۔

دورے بی اسم مرتبان کے ڈھکنے کھول کرورجنوں
پھووک کومیرے او پر کرایا گیا۔ اور بلک جھیکتے میں تابوت
کاڈھکنا بند ہو گیا۔ اچا بک جھیے اپنے جسم میں گرم لوہ کی
سلافیل جھبتی ہوئی محسوں ہو ئیں ایک ساعت شکن چی میرے
مند سے برآ مد ہوئی محروہ تابوت کے اندر بی کھوئی ہوئی معدوم
پڑائی۔ شدت تکلیف سے میری آ تھول کے سامنے تارے
بڑائی۔ شدت تکلیف سے میری آ تھول کے سامنے تارے
بالجنے لگاور جلد بی میں ونیاورا فیاسے بخر ہوتا چلا گیا۔

"بڑے سردارایک نہایت ہی جان لیواخرہے۔۔۔۔'بڑے سرداراپ پسرکے ہمراہ اپنے کمرو' خاص میں براجمان تھے کہ ان کاایک خاص ملازم دوڑتا ہوااندردافل ہوا۔

" کیا ہوا ہم پالی خمر ہت تو ہے ٹال تم است پر بیٹان کیوں دکھائی دے رہے ہوکیا کوئی آفت تا کہائی ٹوٹ پڑی ہوتے ہوئے کہا۔ ج" 'بڑے سردار کے پسر نے فوراً ایستادہ ہوتے ہوئے کہا۔ تواس آنے والے ملازم ہم پالی نے رہے اس کی طرف بدلا۔

"جموث مردارهاری ساری محنت رایگال

منی ہمیں ابھی اپنی خکفیوں سے معلوم بڑاہے کہ اس توجوان کواس خونی تابوت کی نذر کردیا گیا ہے۔۔۔' اتنا کہ کر پررخ برو سروار کی طرف موڑ ااور دوبارہ کویا ہوا: "آپ کی وفتر سحرنے اسے بچانے کی سعی کی مگراس سے قبل بی اسے خونی تابوت کی نذر کرویا گیا۔ اور چڑیا چڑیل سے قبل بی اسے خونی تابوت کی نذر کرویا گیا۔ اور چڑیا چڑیل

نے توبا قاعدہ اپ علے کاآ غازہمی کردیا ہے۔ طالات کھ ميك منين بين معالات كشيدكي اختيار كرسكة بين وبال موجود ماری شکتیل نے ہمیں اس نوجوان کتابوت میں مقيدرنے سے قبل چاہ جویل کی تفتلوے آگاہ کیا ہے بد چلاہے کددہ خودان تنول کی جانی وشمن ہے اور وہ ال کوعقرب وبوا کے جربوں میں بھینٹ ج ماکران کی جگہ لیرا جائی ہے ،اورسب سے اہم بات اس نوجوان کواس بات کا بنتہ جل چکا ہے کہ ہم اوگ مسلمان ہیں ہیں بلکہ ہمارے سرویے بن سے اے آشائی ہو چی ہے۔ وہ بخولی جان دیا ہے کہ ہم سب عقرب دنیتا کے بجاری بیل اگروہ وہاں سے بچیمی جاتا ہے تواب ہم میں ہے کی رہمی قطعاد شوال نہیں کرے گا۔دہ الناماري جان لے كا ماراسارايلان جويث ہوچکا ہے۔ وہ بہت ملکی شالی منش ہے عقرب وہوتا کے عقرب خاص اس کے شریف متوار ایناز ہر مجررے ہیں۔اورآپ اچھی طرح ہے اس بات ہے آشنا ہیں کہ اگر اس كاشرى عقرب كاردب وهادنے كى فئنى حاصل كرنے ميں

کامیاب ہوگیا تو دہ عقرب دیونا کا خاص دیا۔ بن جائے گا۔
عقرب دیونا اسے اپنا نائب متخب کرسکتے ہیں۔ یہی
سنے ہیں آیا ہے کہ عقرب دیونا اب خودائ تابوت کی
رکھٹا کررہے ہیں ادرائی صورت ہیں تو ہم اسے نوجوان
کوائ تابوت سے ہی ہیں نکال سکتے۔ چریا چریل بہت بی
آئش کی برکالی ثابت ہوئی ہے دہ اپنایہ چلہ عقرب دیونا کے
عقیم بت کے قدموں ہیں بیٹھ کرکررہی ہے۔ ادرائی
صورت ہی تو اس نہ تو ہم اس کا دھیان چلے سے ہٹا سکتے
ہیں ادر نہ بی اسے کوئی ایڈاء بہنچا سکتے ہیں۔ ہماری بلی ہمیں
کوئی او پا کوئی ایڈاء بہنچا سکتے ہیں۔ ہماری بلی ہمیں
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔
کوئی او پا کے تو نکالنا ہے کر وہ او پا سے کیا ہوسکتا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY. Dar Digest 252 December 2014

دولوں کول میں اس کے لیے میل پیدا ہو چی تعی۔ " ہمیں کوئی منصوبہ بندی کرنا ہی ہؤے گی۔ میرے و ماغ میں ایک بان ہے مرمس این بسرے علاوہ اس بان مس ممی کوشال نبیس کرنا جا ہتا البذائم یہاں سے جاعتی ہو۔۔۔۔" بعنورمن نے ممری عمیق المحمول سے اے و محصتے ہوئے کہا۔اس نے نظراٹھا کراس کی آجھوں میں جمانکاتواہے بعنورمن کی آئھوں میں شک کے اجرتے تاثرات واضح دکھائی دیے۔ایے بی تاثرات اے فرلوس مجنورمن کی آنکھوں میں ہمی دکھائی دےرہے متے۔اس نے کوئی بات نہ کی بس دیے قدموں وہاں سے بلیث آئی یکردل میں کفکاساتھا کہ اس نے ان بربیہ بات واضح كر ك صريح غلطى كى بر ينجاف اب وواس كے خلاف كياا يكثن كين مع \_ بهله وه ات برمعا مل من ساتھ بٹھاتے تھے مگرائن واضح طور پرچھنورمن نے اسے وہال سے المحدجاني كوكها تعا-

ادھر سحرکے جاتے ہی فرنوس مجمنور من نے سوالیہ آ تکھوں سے ہاپ کی طرف ویکھا۔

"سحرہارے خلاف کوئی برو پیکنڈہ تارکررہی ہے۔ تم جانے ہواس نے چیکارکووہاں کیول جيجا تعا ـ ـ . ـ - ٢٠ مجنور من في سواليد الكهول سايخ فرزند کی طرف و کھتے ہوئے کہا۔ تواس نے انکار میں سر ہلادیا۔

"بياس لوند \_ كوبازياب كرانے كى عى بيل كى بوكى ہمریاں کی فام خال ہے کہ ہم اس کے ان گھناؤنے مقاصدے آشانبیں ہیں۔ میں نے بہت پہلے اس کی آ تھوں میں بغادت کے انجرتے تاثرات کو بھانپ لیا تھا۔'' "يكيا كهدب إن آب مين توايياسوج بحى نبيس سكا \_\_\_\_؟"فرنوس بعنورمن نے باب كى بات كوكا شيخ ہوئے پیٹانی پرشکنیں ابعارتے ہوئے کہا۔

"سوچے سجھنے کے قابل اس نے چھوڑائی کہاں ب- چیکارکواس نے چیا کی موت کارازاس لونڈے کوبتانے کے لیے بھیج دیاتھا۔ وہ توج یا کی عقل مندی کہاس نے اس کے آئے سے قبل بی اس لوغرے کوتا بوت ک

س كردونول باب بيناك اوبرك سائس او براوريني ك سائس يع الك كرره في عي ان كرسون بجين كاتمام تر صلاحيتين مفقود برچکی تھیں۔ان کے ماتھوں کے طوطے اڑھے تع اللت حقيقت بن كشيرك افتياركر سكت تع سحركى اورکی نبیں ان کی ہی دخر جھی گر انہوں نے اس لوجوان سے مدوغ موتی کی تھی کہ ان کے علاقے کے سی مخص کی وہ وخرب اب او و مكل الموريران سے بددل موجائے گا۔

برطرف مین اند هیرای اندهیراتها بردشنی کاکوئی جمی کرن نہ دکھائی دے رہی تھی ۔وہ مٹھیاں بھنچے انحلا ہونٹ وانتوں علے دہائے ، تاک سکیڑے،آئکسی موندے، پیثانی برسلويس عيال كيه اين اندروني كيفيات كوكنرول كرفى ك مرمکن سعی کررے تھے مرکسی کے لیے کھودے سکے کویں میں وہ خودی منہ کے بل جا کرے تھے۔ اوراس کنویں سے لطنانا مكنات ميس عقار

\$ .....\$ " میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جڑیا جریل ہم سے بغاوت كرے كى \_\_\_ \_ بجنورمن نے وانت يمية

"من نے اس لوجوان کوتابوت کی نذر کیے جانے ہے بیانے کے لیے اپی شکتیاں وہال بھیجی تعیں مرانہیں وبنینے سے قبل می وہ نذر تابوت موجاتھا۔ لہذا الدی کے موامیرے اتھ کچھ نہ آیا۔ ہمیں اے اس کے بلے ہے رو کناہوگا و کرنہوہ بہت فلتی شالی ہوجائے گی اور مکن ہے ہم اس کے آھے تک نہ یا تیں۔۔۔۔ "سحرفے دونوں کی طرف دیجے ہوئے کہاتو دونوں نے اس کی طرف سوالیہ استحول سے دیکھا۔

"محر تهمیں کیے پتہ چلاتھا کہ وہ اے نذر تابوت كرري بي --- ؟ "معنورس نے اس كى طرف سواليد م محمول سے و محصة بوے كيا۔

" يكارك وريع اصل من محمد بهل دان ساى جرا بریقین نبیس تھا،اس کی جانب سے فک سارہتا تھاای لے من نے چھارکواس کے چھے لگادیا تھا۔۔۔ "اس نے ائی اندرونی کیفیت کوان سے چماتے ہوئے کہا یمران

WWW.PAKSOCIET December 2014

TARRESPERENT TOOM

نڈرکردیا تھا۔۔۔۔۔ مینورس نے کہا فراوس بعنورس جیرت کے سندر میں فرق باپ کی یا تیں من رہاتھا، نے انکشافات کاس کے قلب وزبن میں بھی خیال نہ تھا۔ س نے بھی تخیل میں بھی نہ سوجا تھا کہ بحر بھی انہیں دہوکہ دے سنے بھی تھی نہ سوجا تھا کہ بحر بھی انہیں دہوکہ دے سکتی ہے۔ محر آئ وہ بجھ کیا تھا کہ آئکھوں کا کا جل جرانے ک اس نے کوشش کی می اوراس کی سزالواسی کی ری ایک کردوں "بایا میں ابھی اس کی تکہ بوئی ایک کردوں

روم بات کو سمجے نہیں۔ جریا کو تم کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں سے رجوع کرے گی تم ان کی طاقت کا ندازہ جبیں لگا تھے وہ بہت فیلی شالی ہے۔ خاص کر یو سے مردارک ملاقع ن کاتم ہالکل ہی اندازہ جبیل لگا تھے ہمیں مجبورا ان لگا کوں سے مدد طلب کر تا ہز ہے گی ۔ اگر ہم بذات خودان سے مدد طلب کر تا ہز ہے گی ۔ اگر ہم بذات خودان سے مدد طلب کر بین مے وہ ہمیں ختم کرکے ہماری کھلال الم تا ہز ہے کو مامل کر سکتے ہیں لہذا ہمیں سحر کواستعال کر تا ہز ہے مرداراوران کے افکار کو ہم سمر کے ماتھ ساتھ یو ہے مرداراوران کے افکار کوہس نہس کر دیں ساتھ یو ہے مرداراوران کے افکار کوہس نہس کر دیں

سے \_\_\_\_ امبنور من کی بات ہو فرنوں بم نور من نے اسل ا ار توند دیا محراس کی آتھوں میں جمانتے سے بعنور من کو کوئی کے اس کے پہرکواس کی کئی بات جائی فی است جائی فی مسترانس میں ہے۔

## **☆......☆.....☆**

اے کہتے ہیں مکافات کمل اپ فی کمودے کو کیں اسے میں منور من اور س کا جا گا گئے اور اب اس ت انگئے کے لیے پر اول رہے ہیں۔ چڑ ہائے ٹی کو گئی شالی بنائے والے ہی وہ خوری تھے اور آج جب دہ شکی شالی بن کی تو اس نے ایسا طمانی دولوں کے منہ مرد سرد کیا ہے کہ ددلوں کوون ویہاڑے تاری نظر آنے گئے ہیں اب ددڑ ہے ہم جانے ہیں کہ مدمامل کرنے کر ریان کی فام خیالی ہے۔ ہم جانے ہیں کہ ان آئی کے رکالوں نے در پردہ کوئی منصوب بار کھا ہوگا اس لیے ہم ایسے جا کمیں مح کیاان کے ہر منصوف کوفاک ہی ملاکر اپنی دخر سے ساتھ ساتھ اس تو جوان کوان کی کرفت سے مان دواکر ان کی مرفت سے کوفا کہ ہی آزادی داواکر ان کی سر اس نے اپنی قوم کی ان کی کرفت سے کوفا کے بی کہ آزادی داواکر ان کی سر سے کوفا کے ہی گئی ہی کہ کوفا کے ہی کہ کوفا کے ہی کہ کوفا کے بی کہ کوفا کے ہی کہ کوفا کے ہی کوفا کے ہی کہ کوفا کے ہی کہ کوفا کے ہی کہ کوفا کی کرفت سے کوفا کے بی کرفا کی کرفت سے کوفا کی کرفت کے کرفا کی کرفت سے کوفا کی کرفا کی کرفت کے ہوئے کہا۔

جیسے بی ہو ہے سردارکوائی دختر کی طرف سے سندیسہ موصول ہوا تھا۔ اس نے فی الفورو ہاں جانے کی حامی مجر لی معنی بعنور من نے اپنی اپنیستی کے گرولگایا ہوا آئی حصارختم کردیا تھا۔ جس کی وجہ ہے اب انہیں وہاں جانے میں کوئی دفت شرکی ۔ اوران کافی الفور مقصد چڑیا چڑیں کواجدی نیندسلانا تھا۔ کوئلہ آج اس کے جلے گی آخری رات می اگروہ اپنی سیندسلانا تھا۔ کوئلہ آج اس کے جلے گی آخری رات می اگروہ ایک بہت بڑی فیتی آجائے گی۔وہ بہاڑی طرح معبوط ایک بہت بڑی فیتی آجائے گی۔وہ بہاڑی طرح معبوط موجائے گی۔اسے موت کی نیندسلانا جوئے شیرلانے کے معروط معروط ہوجائے گی۔اسے موت کی نیندسلانا جوئے شیرلانے کے مترادف ہوجائے گا۔

"ہم مب آپ کے ساتھ ہیں ہو ہے سردار۔ان اوگوں نے ہمیں ہزول بنا کر بحری بہتی ہی ہے آپ کی ہیں بلکہ پوری بہتی کی بیٹی کواخوا کیا تھا۔ جس کی سز اانہیں ضرور ل کرد ہے گی۔ہم سب آپ کے ساتھ جا کیں گے۔ہم اپ تن من وحن کی قربانی دے کر بھی آپ کی رکھشا کر ہیں گے۔ سحر بیٹی کوآزادی ولوانا اماری دیریدنہ خواہش تھی۔ اپی بہتی

WWW.PAKSOCIETY.COM 254 December 2014

PARCOCIATION CON

کے گرو لگا حصار فتم کر کے معنود من اور اس کے پیرنے اپنی موت کوآ والاوی ہے ۔۔۔۔ ویدے مرواد کے جمونیز ا فیاکل کے سامنے کے جموم میں سے ایک بردگ کمڑا ہوکر بولا۔

"بال بال ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ۔۔۔۔ اس کے ساتھ کی زبان کے ساتھ بی بورے ہجوم نے ایک ساتھ کی زبان ہوکر بڑے سرواراکاساتھ وینے کا وعدہ کیاتو بڑے سروارادراس کے پیچیے پروے کے پسر کے لبول پر سکرا ہٹ پھیل گی۔ان کے پیچیے پروے کی اوٹ بیل کھڑی بڑے سروارکی چھوٹی بیٹی کی آ تھوں میں آنسوآ گئے۔ بڑے سروار نے اس لوجوان سے ہر بات غلط کہی تھی ۔ اس نے ال لوگول کواپ دھرم کا بجھ کران کی ہر بات کو سلیم کیا تھا۔ بڑ سے سروار نے وونول ونتر کے بارے ہر بات کو سلیم کیا تھا۔ بڑ سے سروار نے وونول ونتر کے بارے میں اسے فلط انفار میشن وی تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ بڑے سروار کی یہ بیٹی اس نوجوان برعاش ہونی تھی۔ سروار کی یہ بیٹی اس نوجوان برعاش ہونی تھی۔ سروار کی یہ بیٹی اس نوجوان برعاش ہونی تھی۔ سروار کی یہ بیٹی اس نوجوان برعاش ہونی تھی۔

اس نے ول کوتو بہت سمجھایا تھا کہ برابوں کے بیجھے دوڑتے رہے ہے کہ حاصل نہیں ہواکرتا گردل ہے کہ ماتا ہی نہیں کہ انتائی نہیں کونکہ دل یہ کس کازورہے۔ بڑے مرداراور چھوٹے مردار نے اس نوجوان کے جانے کے بعداس کی آنکھوں میں مالیس کے تاثرات بھانی لیے تھے۔ اس کی موجود کی میں دہ بہت خوش رہے گئی تھی گراس کے جانے کے ساتھ ہی جیسے ایک دم خزال حمل آور ہوگئی تھی اور دہ کی تھی کرا ال ارسیدہ ہوکررہ گئی تھی۔

\$....\$

چڑیا چڑیا ساس وقت اپ سلے مل معروف تھی۔ اس نے ملی رات اس کے سلے کی آخری رات تھی۔ آج اس نے ملی شالی بن جانا تھا۔ پھرونیا کی کوئی طاقت اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کریائے گی۔ فوقی اور غرور دونوں ٹوٹ کراس پر برس رہ سے تھے۔ بہ بیٹے اسے اپنی سانسول کی وری ایک دم ٹوئی ہوئی محسوس ہوئی اور دوسر سے بی المح وہ حصار کے اندر پشت کی جانب کری ۔ حصار کا دائرہ چھوٹا ہوئے کی وجہ سے کردن سے نیج تک کا حصہ حصار سے باہر جا گرااس کے ساتھ ہی ایک دم اس کے شریے نے آگ باہر جا گرااس کے ساتھ ہی ایک دم اس کے شریے نے آگ باہر جا گرااس کے ساتھ ہی ایک دم اس کے شریے نے آگ باہر جا گراا اور پلک جھیکتے میں اس کا شریح جل کردا کھ ہوگیا۔ بھی

ہوا کے ایک شریر جھو کے نے اس را کھ کواڑ ایا اور آنان کی وسعتوں کی طرف جلا گیا۔

چڑیا چیل کا موت ہے بنن کیرہونا تھا کہ ااؤس ک
اس کالی دات میں اچا تک ہرست الوکی منوس آواز نے
سنرکیا ۔دل دہلادی والا یہ الواڈ کراس تابوت برآ بیفا۔
دوسرے ہی لیح ایک جران کن منظرآ تکھوں کے سامنے
تھا۔جس جگہ آلو براجمان تھا عین ای جگہ ہے اچا تک نابوت
میں سے ایک ہاتھ ہا ہراکلا اور دوسرے ہی لیمے الوکوا پی
میں سے ایک ہاتھ ہا ہراکلا اور دوسرے ہی لیمے الوکوا پی
میرفت میں پکو کروہ ہاتھ دوہارہ تابوت میں غائب
ہوگیا اور تابوت والی وہ جگہ ایک ہار پھرولی ہی دکھائی دینے
موگیا اور تابوت والی وہ جگہ ایک ہار پھرولی ہی دکھائی دینے
موگیا اور تابوت والی دہ جگہ ایک ہار پھرولی ہی دکھائی دینے
موگیا اور تابوت والی دہ جگہ ایک ہار پھرولی ہی دکھائی دینے
موگیا اور تابوت والی دہ جگہ ایک ہار پھرولی ہی دکھائی دینے

چڑیا چڑیا ہے مرنے کی نوید جیسے ہی بھور من اوراس کے ۔وہ کے پہر کی تو شاعت سے کرائی تو دونوں دیگ رہ گئے ۔وہ ان لوگوں کو اتا بھی شکی شالی نہ بھتے تھے جس قدر وہ اب وکھائی وے رہے تھے۔ چڑیا چڑیل کے تمام کار عمول کو انہوں کو انہوں کے خل کو زمین ہوں کو انہوں کے دیا تھا۔اب ان کارخ انہی کی طرف تھا اورورطۂ جمرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ سحران کو چکمہ دے کرو بال ما پینے تھی کہ سحران کو چکمہ دے کرو بال ما پینے تھی کہ سحران کو چکمہ دے کرو بال ما پینے تھی کہ سحران کو چکمہ دے کرو بال ما پینے تھی کہ سحران کو چکمہ دے کرو بال ما پینے تھی کہ سحران کو چکمہ دے کرو بال

اب انہیں انسوں ہورہاتھا۔انہیں اس ہات کا قطعا خیال ہی نہ آیاتھا کہ اسے دہوج کردھیں گرجلدہانی اور چڑیا چڑیل سے جان چھڑوانے کی میگ ودویش وہ بہت کے گئی کو بیٹے سے یہ رائے سروار کے ساتھ ایک جم غفیراس کے محل کی جانب روال دوال تھا۔اورد کیھتے ہی و کیھتے چاروں طرف سے دہ الن کے نرغے ہیں گھر کمیا تھا۔ بہت چاروں طرف سے دہ الن کے نرغے ہیں گھر کمیا تھا۔ بہت جانوں کو براے سردار کے جانوں کو برائے سردار کے جانوں کو برائے سردار کے ماتھ واس کے تمام چیلوں کو ابدی ساتھ واس کے تمام چیلوں کو ابدی ساتھ واس کے تمام چیلوں کو ابدی ساتھ واس کی ازگشت سائی دی ہونے والی انہی کوریڈ در میں دوڑتے قدموں کی بازگشت سائی دی ۔اوردونوں نے فی الفورورواز سے پر ہونے والی دھڑ ادھڑ اوستک پرکان دھرے۔

**☆....☆...☆** 

WWW.PAKSOCIET Danwigest 255 December 2014

میں سوج بھی نہیں سکیاتھا کہ بڑے سردارادرال
کابیٹا غیرسلم ہوں کے اور پس پردہ جھے دھوکہ دیں
کے۔کیے مسلمانیت کالبادہ اور ہران لوگوں نے جھے اپ
عزائم کے لیے استعال کرنے کی سعی کتھی۔ جھے کتی اؤیت
ان کی وجہ سے برداشت کرنا پڑی تھی۔ چڑیا چڑیل نے خونی
تابوت کی نذر کردیا تھا۔ اٹگاروں کی طرح و کھتے زہرکو میرے
اندراعڈ یلا کیا تھا۔ میرے جسم پرموجودگوشت اب انسانی
گوشت ندر ہاتھا بلکہ بچھود ک کے نہرسے بناہوا تھا۔

یہ تو بچھے معلوم نہ تھا کہ بیں اس تابوت کے اندرکتنا عرصہ رہا ہوں اندرکتنا عرصہ رہا تھا گر بتنا بھی عرصہ رہا ہوں اس تمام عرصے کے اندر بچھے بچھودس نے خون لوچا کھیں ایک اولی جم سے لوچ لی تھی۔ بی میں خون کی آخری بوند تک بی مجے ہوں کے نجانے کن مرموں کی آخری بوند تک بی مجھے ہوں کے نجانے کن کرموں کی آخری بھیا تک مزاجھے لی تھی۔

رات نے کالی چاوراوڑ ھرکی تھی۔ گراس اماؤس کی بھیا تک اور کالی رات کا اب جھے پرکوئی اگر نہ تھا۔ بیس تو ون کی بجائے رات کے اس گھپ اندھر نے بیس ٹھیک طرح سے و کھے رہا تھا۔ ابھی بیس سوچوں کی کھٹش بیس مبتلا تھا کہ جھے ایوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھیک می اور دوسرے بی لمح واقعی بیس آسان کی بلند ہوں میں ہوا کے اور دوسرے بی لمح واقعی بیس آسان کی بلند ہوں میں ہوا کے ووش ایک انجانی منزل کی طرف محوستر تھا۔

یا میرے خدایا ایہ ایک ہار پیرکیسی ئی افا واآن واردہوئی ہے۔ کہیں چریا چریل نے اپناخونی چلیکمل کرکے مجھے اپناغلام بناتو نہیں لیا۔ گراس نے تو کہاتھا کہ وہ جہاں پر چلہ کرے گی وہیں میرا تابوت رکھا ہوگا اوروہیں وہ مجھے اپنے تالح فرماں کرکے لے جائے گی۔ گریہ تو پی کھ اور بی لگ رہاتھا۔ میں آئی تیزی سے اڑر ہاتھا کہ چاہے کے باوجود بھی اپنی بندا تکھوں کو کھولنے کی سکت ندر کھتا تھا۔

A.....A.....A

بالآخريرے قدم زمين سے كرائے تو ميں نے في الفورائي آئميں كموليں مرآئميں كمولنے كے ساتھ تى الك جيرت الكيزمنظروكھائى ديا۔ ميرى آئكموں كے سامنے برے سردار اور چھوٹے سرداركے علاوہ دوسين دوكش

ووشیرا کیس براجمان تغیس ۔وہ دونوں کوئی اور نبیس میری آشنای تغیس ۔ایک سحر جو صور من ادراس کے بیٹے کی ساتھی متنی اور دومری وہ تقی جس نے بڑے سردار کے خیمہ نمائل کے اندر میری سیواکی تھی۔ میس نے غصے دنفرت سے ان کی طرف سے منہ چھیرلیا۔

ایک جم عفرمیری آگھوں کے سامنے لگاہواتھا۔ گرآ نافا نامیری نگاہوا آیک جگہ جا کردک گئ تھیں۔ وہ منظرواتی نا قابل یقین تھا۔ سمریز خان اور ظہریان ملک ان دیکھی زنجیروں کے ساتھ ہوا کے اندر لئے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ یا دُن کھیے ہوئے سے جیے دونوں ہاتھوں اور دونوں ہیروں کوز درسے تھینے کے باندھ ویا گیاہو۔ آئی زنجیریں میں بندھے ان دونوں کود کیے کرمیں غصے سے زنجیریں میں بندھے ان دونوں کود کیے کرمیں غصے سے زنجیریں میں بندھے ان دونوں کود کیے کرمیں غصے سے زنجیریں میں بندھے ان دونوں کود کیے کرمیں غصے سے دیکھوں اور کئی گرمیں خصے سے دیکھوں اور کئی جمان کہ اب میں ایک زہر یلاانسان بن درمقابل مقبر نے کی جرات کرسکے۔

میں نے ایک نظر بڑے مردارادران کے ساتھ براجمان جیوئے سردارادردوں دوشیزاؤں کودیکھا۔وہ میرے دیکھنے کا ندازکونہ بھانپ سکے۔نہ ہی دہاں گئے جم غفیر میں سے کوئی میرے دل کی بات جان سکا ادر نہ ہی آئی فرن میں جگڑے میرے دونوں حریف ۔دوسرے ہی ذبخیروں میں جگڑے میرے دونوں حریف ۔دوسرے ہی نخیر میں نفضا میں او تا ہواسمریز فیان کے سر بریکی میں۔ میں فضا میں او تا ہواسمریز فیان کے سر بریکی میں۔ اس کے منہ سے ول دہلا دینے دالی چینیں برآ مدہو کی ۔اس کے لیے بہی سے ول دہلا دینے دالی جھیکتے میں میں ظہریان ملک کے سے مر برتھا۔ میں نے اس کی گردن کے پاس اپنے دانت سر برتھا۔ میں نے اس کی گردن کے پاس اپنے دانت مر برتھا۔ میں نے اس کی گردن کے پاس اپنے دانت مر برتھا۔ میں نے اس کی گردن کے پاس اپنے دانت مر برتھا۔ میں نے اس کی گردن کے پاس اپنے دانت

بس میں کہ بہت تھا۔ پھرایک جان لیوامنظربس کی آئھوں کے سامنے تھا۔ دونوں کی ساعت حمکن چینوں نے ماحول میں خوف وہراس کی لہرود (ادی تھی ۔ ان کی حالت کو دکھے کرا ندازہ لگایا جاسکتا تھا کہ دونوں نہایت ہی کرب وافریت میں جتلا تھے۔ پھرو کھتے ہی و کھتے ان کے شریدوں میں سے کی رکھوں کا دھوال فیلنے لگا اور پھرایک دم ان کے شریروں کا دھوال فیلنے لگا اور پھرایک دم ان کے شریروں کو آگ نے اپنی لیسٹ میں لیا۔

WWW.PAKSOGIETY DaMDigest 256 December 2014

ساعت حمن چینی متواتران کے ملق سے برآ مربوری تعین ۔ چاروں طرف گوشت کے سرنے کی بسا مربی گئی ہی ۔ ہرکس ونا کس پریشان تھا۔ بیرس پکھ اتنا جلدی ہواتھا کہ بس پل جھیکتے اتنا جلدی ہواتھا کہ بس پل جھیکتے بین ان ووٹوں کا یہ حال کرووں میں ان ووٹوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ بیرسزاان کے لیے ناکانی تھی۔

اب کے میرارخ بوے مردارادراس کے ساتھ براجمان ان کے پسراوروونوں وخترکی طرف جلامیا ان کے چبروں رکمل اطمینان ادرخوشی کے تاثرات تھے۔ میں حاه کرجھی ان کا کوئی نقصان کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا کہ وہ بیسے بھی سے انہوں نے مشکل مالات میں میراساتھ دیاتھا۔ میں دہاں سے واپس یلنے ہی لگاتھا کہ چھوٹے سردار کی دل موه لینی واه آواز میری قوت ساعت ہے تکرائی۔ والراولادي علظي موجائ تودالدين انبين يمسر فراموش كرديا كرتے بي تين اگر والدين سے كوئي علظي ہوجائے تو کیااولادان کوسنیطنے کے لیے ایک موقع بھی نبیں وے بحق میرے بع ۔۔۔۔ "جھوٹے سرداری بات من . كرميري أتكفول نم موكيس - أتكفول كى ديدول برأ نسودك ك لنكرنے قدم جاليے - كوياد واب بھي مجھے اپنا بيا كہتے تھے۔ان کےلب و کیج میں دائعی ایک باب دالی تا میر کھی۔ "مم اب انسانول كى بستى من مت كوثو برك بيح يكونكه تم اب ماري جيسا ايك عظيم شكى شالى عقرب بن چکے ہوتم ہماری قوم کاایک فرد بن جاؤ مکن ہے انسانوں کی بستی میں تم سے خون خراباشردع موجائے

مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم نوگ جان چکے ہیں کہ مسلمان بھی اپن ہات ہے نہیں ہتا۔ ہمت واستقلال کی مثال ہیں مسلمان ہم ہمارے حوصلے اور مبروبرداشت نے ہمیں شیطانی راستوں سے ہٹا کر نورانی راستوں پرلگادیا ہے۔ہم معرادی میں چرنے

بالجركوئي شيطاني طاقت تههارية أرية جائيم ماري

ورمیان رہومرے بچے ہم پہلے صے بھی تے مرآج ای

خالق کا نات کوحاضرو ناظر جان کر کهدر ہے ہیں کہ ہم سب

والے زیرگی کوتلاش کرنگے ہیں ہمیں اب فخر ہوگا کہ ہم مریں گے تواس خالق کے روبر وجانے پر ہمیں شرمساری سے دوجار نہ ہونا پڑے گا۔

سے ہات تھیک ہے کہ لحظ برلی ہم نے تم سے دروئ گوئی کی۔ گراس وقت ہمارے اندرایمان کی روشی نہ تھی۔درحقیقت سحرمیری بہن ہے جسے بچانے کے لیے ہم نے بہت پارٹو لے سے گر ہماری ہرسی ناکام گئی اور تم ہماری زندگیوں میں ایک امید کی کرن بن کرا بحرے ادر تم نے واقعی وہ کروکھایا جس کے ہارے میں ہم خیل میں بھی نہ ہوج سکتے ستھے۔ آئ ایک اورا کمشاف بھی تم پر کیے ویتا ہوں کہ سمرین خان عرف بھنور من بوے سروار کے بھائی اور میر کے چچاستے جبکہ ان کاصا جرادہ فرنوس بحرنومن عرف ظہریان ملک میرے بچاز اوتھا۔

برلحاظ ہے ہم نے تہارے ساتھ دروع موئی کی جاہوتہ ہمیں ہمی بعثور من ادراس کے بہرکے باس ہمیج دواور چاہوتہ میں ایک بار شخطنے کاموقع دواور چاہوتہ میں ایک بار شخطنے کاموقع دیدد۔''

چھوٹے سرداری بات س کریں آبدیدہ ہوگیااؤردوسرے ہی لیے دوڑکران کے گئے لگ گیا۔ یس ہوگیااؤردوسرے ہی لیے دوڑکران کے گئے لگ گیا۔ یس پھوٹ کردودیا۔ آنسوشے کرایک وائر کے ساتھ کرتے جارہ سے بھی ان کی گئے ہے۔ دل کاغبارٹکل ممیا۔ تو میں چھوٹے سردارے علیحہ ہوات ہی براے سردارے ایم براہ کے ایم سردارے ایم براہ ہے کہ کا ایا۔ ہر چرے برخوشی کے اجرے تاثرات مجھے واضح دکھائی دے رہے تھے۔

اب وہاں بڑے سردار، چھوٹے سردار، ان کی دونوں دختر کے علاوہ میں ابھی ایک نشست پر براجمان تھا۔ وہاں ایک دور تک دکھائی دینے دالا جم غفیرلگا ہوا تھا۔

"مرے یارے ساتھیوا آئ ہم سب بہت خوش بیں ادرائ خوشی کو د دبالاکر نے کے لیے میں اپنی دختر عمیرہ کی شادی آپ سب کی موجودگی میں اس عظیم نوجوان سے طے کرتا ہوں جس کی ہمت وہ ملے رہمیں قطعا کوئی شک نہیں۔ایے عی نوجوان ہرسل کوسنوارتے ہیں۔اگراہے عی

WWW.PAKSOCIET Dato Digest 257 December 2014

## 

= 3 Jan 19 G P G P G

ہے میر ای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ ٹیگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ موجود مواد کی جیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فاکنر
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ہرای ثبک آن لائن پڑھنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کو الٹی ، ناریل کو الٹی ، کمیریٹ کو الٹی
﴿ عمر الن سیریز از مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی مکمل ریخ
﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
گے نئر نک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیبر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



رُنده دل موصله مند انصاف پند ایان کی طاقت سے هرين نوجوان مرسل ميں پيدا ہوجا ئيں تووہ دن دورنہيں جب اسلام دنیا کے کونے میں پھیل جائے گا۔اوراب من بناكسى تاخير كرمم تكاح شروع كردا تا مول "

رسم نکاح کے بعد تمام بستی والوں کی نہایت ہی استھ کھانے سے تواضع کی کئی۔میری ادر عیرہ کی وہ مہلی رات تھی جے زندگی بحرفراموش نہیں کرسکتا۔ عِیرہ ایک بہت ہی اچھی اورشریف انفس او کی تقی ۔ ہمارے کمرے میں مہولیات زندگی کی ہرشے موجود تھی۔ ہارے بیڑے بالکل سامنے بيرول كاطرف الك قدآ دم سنكهارميز بهي سجاديا كمياتها ـ الك سائیڈیدایک صوفدسیٹ اوراس کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت اوردیدہ زیب میزمی رکھا گیا تھا۔ کمرے کے ا ندرنها يت عي بياري خوشبوا راي تفي ميري بدرات مير ليے نا قائل فراموش رات تھی۔ جب میں بہلی بارا بی ایک نی زندگی کا آغاز کرر ہاتھا۔اس زندگی کا آغاز جس کے بعد میری زندگی میں شاید بھی دکھوں کابسیرہ ندہو۔

وه رات کیے گزری پیدئی نه چلا عیره یا مج دقت کی نماز یابندی سے پر متی تھی۔رات دہ کس وقت بستر سے اتھی مجھے کھے معلوم نہ تھا۔میری آ تھ دات کے بچھلے پہراہا تک بی كل عنى محصاي جمم من شديد تكليف كاحساس مواحى کہ دردی زیادتی کے باعث میری آگھیں نم آلود ہولئیں تبھی مجھے اوں لگاجیے میرے جسم کی بیت ممل طور پرتبدیل ہونا شروع ہوگئ ہے۔میرے ہاتھ پاؤل اجا كب رنگ تبديل كرنے كے - كمرے كى لائث مل نے فراآن کردی تب میں نے نہایت عی بھیا ک

میرے پورے جم کارنگ تبدیل ہوناشروع ہوکیا تھا۔ یس نے سرعت سے کمرے کی اندرسے کنڈی لكادى، اوربسر مريراجان بوكيا ـ اجاك بى ايك دلى دلى ی چخ میرے طلق سے خارج ہوئی۔ کیونکہ میری پسلیوں کے بیجے ہے ودعجیب ہی دیئت کے لمبے لمبے باز و باہر نکلے ۔وہ بازوبالکل ایسے تھے جیسے کی کھوکے یاوس ہوتے

ہیں۔اس کے بعدتو ملک جھکتے، من جیسے سر ر من تھای نہیں کوئی بہت برداادر بھیا تک شکل کا بھوا بے بیرول برايستاره بو-

میری نکامیں متوار سنگھار شکتے میں لکی ہوئی تھیں میں جیران وسششدرتھا کہ یہ سب کیا ہوگیا تھاتھوڑی درتیل میں انسانی روپ میں تھااوراب \_\_\_ایک مجھو۔۔۔میرےدل سے ایک آہ لگا۔

میرے جم میں چھوؤل نے ایناز بر پھیلاً دیا تھا۔ میں اب ایک انسان نہیں رہا بلکہ ایک بهت برا چیوبن چکامول-ایک طا تقریجھو۔جودنیا کوانگی کے بوریہ اٹھانے کی سکت ر کھتا ہے۔جس کے سامنے قد آ دم پہاڑ بھی کوئی فوقیت نہ رکھتے ہیں۔جس کے سامنے دنیا کی کوئی طالت بھی دم نہیں ہلاکتی مرجھے اپی اس فکتی برمان نہیں ہے۔غروروتکبرکا میں نے قطعاکوئی کبادہ نہیں اوڑ ھا کیونکہ میں آج بھی ایک سیااور پیامسلمان ہول۔ مِن بھی بھی کسی انسان کوایذ اونہیں پہنچاؤں گا بلکہ اب انسانوں کی دنیامیں جاؤں گائی نہیں کمیں جانے انجانے میں کوئی میرانشاندند بن جائے اور میں اپنی عاقبت۔ تاہ نیں کرنا جا ہتا۔ میں خودے بھے نہیں بنا بلکہ حالات نے مجھے انسان سے بچھو بنادیا ہے۔میری ہیئت تبدیل ہوتی ہے۔ونیامیں میراہے عی کون ؟میری تواب دنیا عمرہ سے ای منسوب ہے وہ میراسب کھے ہے۔ میں اب زمین کا ممرائیوں میں بس اپنی اہلیہ عمرہ کے ساتھ اپنی زندگانی کے باتی دن بیناؤں گا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں 'میں بے شک انبان سے بچھواور بچھوسے انبان کاروپ وھارنے کی فکتی کا الک بن چکامول مر پر بھی میری رکول میں اب خون نہیں بلکے زہردوڑ رہا ہے، اس کیے انسانوں کی بستی کو ہمیشہ کے لئے خبر آباد کہہ کے اب زمین کی بہتیوں کوبی اہامکن ہناؤں گا۔اورز مین کے نیجے سے لكل كردنيا پرندجاؤل كالبحى بمينيس-

WWW.PAKSOCIETY.COM

Digest 258 December 2014